







حضرت وآياكيج محنّ رحة الأعليه كامزارا قدس عقب على قديم مجالورز تعمر محد كامنارمايال مِن-





"مَرڪزِ تجليات" جال الله کی رحموں کے حنزانے دن رات گئتے ہیں۔ www.maktabah.org

حنرت بجير وتتالدُعليه كمزار شريف كالمنفواجَ الجير مِتَّ الدَّعلي كالحِرَة الأعليه كالحِرَة الأعلاف

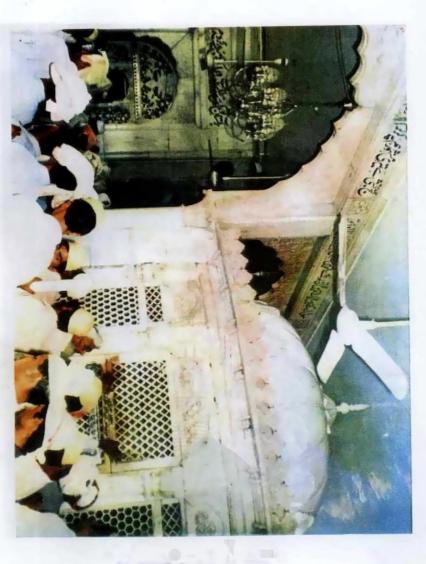

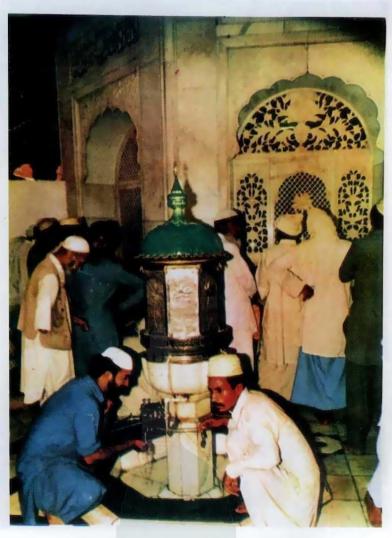

حضرت سیدعلی ہجویری کے مزار شریف کے قریب جیت می فیض ۔ یہ کنوال حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد تیار کرنے کے بعد خود تعمیر کرایا تھا ، Www.maktabah.0112

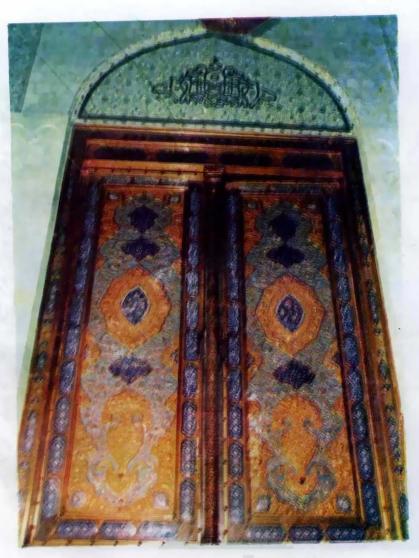

حضرت داتا گنج بخش رحمت الله علیہ کے قدموں کی طرف 'نباب زرّین'' www.maktabah.org



ر پرتم مرسجد کا ڈیزائن،جس کی تعمیر برید کروڑ رہے سے زائدر قم صرف ہوگی۔



www.aufabab.org



مصنف حشر سیرعلی بن عثمان ہجوری دانا گینج بخش ا

> مقدمه مرتبير فذكرم شاه الازمري الشند

مسترحين علامه فبالاير *گرهست* 

ضيارام في آن بيا كايثنو لا مور - كراچى - ياكمتان

or or a made and the state of

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ا کشف الحجوب نام كتاب قطب زمال سيدعلى بن عثمان الجلالي البجوري المعروف حضرت داتا تنمنج بخش رحمة اللهعليه حضرت علامه فضل الدين گوہر 2.70 حضرت بيرمحدكرم شاه الازهرى رحمة الله عليه نظرثاني جناب الحاج بشرحسين ناظم زىرنگرانى قارى اشفاق احدخان تاریخ اشاعت جون2010ء ضاءالقرآن پبلی کیشنز، لا ہور ناشر كميبوثركوة TF1 قمت -/250/وي

> للے کے پے ضیار الام نیے سرآن پیا کامینز

وا تا دربارروڈ ، لا بور ـ 37221953 فیکس: ـ 042-37238010 9 ـ الکریم مارکیٹ ، اردوبازار ، لا بور ـ 37247350-37247350 14 ـ انفال سنٹر ، اردوبازار ، کراچی فون: 221-32212011-3263041 فین: ـ 021-32212011

## فهرست مضامين

| 149 | تبع تا بعين رحمهم الله تعالى      | 7   | مقدمه، حفرت بيرمح كرم شاه الازبري |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 149 | حبيب المجى                        | 43  | دياچه، حفرت دا تاصاحب             |
| 150 | ما لک بین دینار                   | 55  | پېلاباباثبات علم                  |
| 151 | ابوهليم حبيب بن سليم الراعي       | 66  | دومراباباثبات فقر                 |
| 152 | ابوحازم مدنى                      | 79  | تيسرابابتضوف                      |
| 153 | محمد بن واسع                      | 95  | چوتھابابخرقہ پوشی                 |
| 153 | ابوحنيفه نعمان بن ثابت خراز       | 109 | يانچوال بابفقروصفا                |
| 157 | عبدالله بن مبارك المروزي          | 113 | چھٹابابملامت                      |
| 159 | ابوعلى الفضيل بنءمياض             |     | ساتوال باب                        |
|     | ابو الفيض ذوالنون بن ابراجيم      | 122 | صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم    |
| 163 | مصرى                              |     | آتھواں باب                        |
| 166 | ابواسحاق ابراجيم بن ادهم بن منصور | 129 | ابل بيت رضى الله تعالى عنهم       |
| 168 | بشر بن الحارث الحاني              | 139 | نوال باباللصفه                    |
| 169 | ابويز يدطيفور بن عيسىٰ بسطامي     |     | وسوال باب                         |
| 170 | الوعبدالله الحارث اسدالمحاس       | 142 | تالبعين رضى الله تعالى عنهم       |
| 172 | ابوسليمان داؤ رنصيرالطائي         | 142 | خواجهاديس قرني                    |
| 173 | ابوالحن بن مغلس اسقطى             | 144 | ארץ אט באוט                       |
| 174 | ابوعلى شقيق بن ابراهيم الازدى     | 145 | خواجه صن بقری                     |
|     | ابوسليمان بن عبدالرحمن بن عطيه    | 147 | سعيدا بن المسيب                   |
|     | •                                 |     | 4                                 |
| 175 | الداراتي                          |     | گیارہواں باب                      |

| الوالحس منون بن عبدالله الخواص 201  | ابو محفوظ معروف بن فيروز كرخى 177     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| الوالفوارس شاه شجاع الكرماني 202    | ابوعبرالرحمٰن حاتم بن علوان الاصم 179 |
| عروبن عثان السي                     |                                       |
| الوجر مبل بن عبدالله تستري 204      |                                       |
| ابوعبدالله محمد بن الفضل المخي      | 1 .                                   |
| الوعبدالله محمد بن على التريدي 206  | **                                    |
| ابو بكر تكر بن عمر الوراق 207       |                                       |
| الوسعيدا حمر بن عيني الخراز 208     |                                       |
| ابوالحسن على بن محمد الاصفهاني 209  |                                       |
| الوالحن محربن المعيل خيرالنساج 209  | C.                                    |
| الوجمزه الخراساني 211               |                                       |
| الوالعباس احمد بن سروق              |                                       |
| ابو عبدالله بن احمد بن استعيل       |                                       |
| المغربي 212                         | الوعبدالله احد بن عاصم الانطاك 191    |
| ابوعلى أنحن ابن على الجرجاني 212    |                                       |
| ابوهم بن الحسين الجريري 213         |                                       |
| ابوالعباس احد بن محد بن بهل آمل 214 |                                       |
| بوالمغيث الحسين بن منصور الحلاج 215 |                                       |
| بواسحاق ابراہیم بن احمد الخواص 218  |                                       |
| يوهمز ه البغدادي البراز 215         |                                       |
| بوبكر محربن موى الواسطى 219         | ,                                     |
| يوبكر بن دلف بن تجدر الشبلي 220     |                                       |
| بو گھر بن جعفر بن نفر خالدی 222     | ואונט 200. ו                          |
|                                     |                                       |

|                                      |     |                             | -   |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| ابوعلى بن محد القاسم الرود بارى      | 222 | فارس                        | 238 |
| ابوالعباس قاسم بن المهدى سيارى       | 223 | قبستان، آذر بائجان، طبرستان |     |
| الوعبدالله محمر بن خفيف              | 224 | اوركمس                      | 239 |
| ابوعثان سعيد بن سلام المغربي         | 224 | کر مان                      | 239 |
| ابوالقاسم بن ابراميم بن محد بن       |     | خراسان                      | 239 |
| محمود نصيرآ بادي                     | 225 | ماوراءالثهر                 | 240 |
| ابوالحن على بن ابراميم الحصري        | 225 | غ نين                       | 241 |
| باربوال باب                          |     | چود موال باب                |     |
| متاخرين صوفيا                        | 227 | اہل تصوف کے مکاتب           | 243 |
| ابوالعباس احدبن محمر القصاب          | 227 | محاسبيه                     | 243 |
| ابوعلى بن حسين محد الدقاق            | 228 | قصاربي                      | 252 |
| ابوالحسن على بن احمد الخرقاني        | 229 | طيفورىي                     | 252 |
| ابوعبدالله محمد بن على               | 230 | عنيديه                      | 258 |
| ابوسعيد نضل الله بن محمد أسبني       | 230 | لوربي                       | 258 |
| ابوالفضل محمد بن الحسين الختلى       | 232 | سهليه                       | 265 |
| ابو القاسم عبدالكريم بن موازن        |     | مكيي                        | 285 |
| تثيرى                                | 233 | خرازيه                      | 323 |
| ابوالعباس احربن محمر الاشقاني        | 233 | خفيفيه المساقدة             | 329 |
| ابوالقاسم بن على بن عبدالله الكركاني | 234 | ساديه                       | 334 |
| ابواحدالمظفر بناحمد بن حمدان         |     | طوليه                       | 342 |
| تير موال باب                         |     | پندر موال باب               |     |
| مختلف ممالك كصوفيائ كرام             | 238 | توبداوراك سيمتعلقدامور      | 381 |
| شام وحراق                            | 238 | سولهوال باب                 |     |
|                                      |     |                             |     |

| , 0.0 | / 4                                       |     |                           |
|-------|-------------------------------------------|-----|---------------------------|
|       | تيسوال باب                                | 395 | محبت اوراس سے متعلقہ امور |
|       | قرآن تھیم کا سنا اور اس سے                | 411 | ستر موال بابجودوسخا       |
| 511   | متعلقة امور                               |     | الشار بوال باب            |
|       | اكتيسوال باب                              | 421 | بھوک اوراس سے متعلق امور  |
| 519   | شعرسننااوراس سےمتعلقہ امور                | 429 | انيسوال بابمشامره         |
|       | بتيوال باب                                |     | بييوال باب                |
| 522   | ساع اصوات دنغمات                          | 438 | صحبت اوراك سے متعلقہ امور |
|       | تينتيسوال باب                             | 441 | اكيسوال بابآداب صحبت      |
| 526   | E ४ / ७ / ७ / ७ / ७ / ७ / ७ / ७ / ७ / ७ / | 446 | بائيسوال بابآداب اقامت    |
|       | چونتيبوال باب                             | 450 | تىيوال بابآداب سفر        |
| 530   | ساع ب متعلق اختلاف                        | 453 | چوبيسوال باب-آداب طعام    |
|       | پينتيسوال باب                             |     | پچيسوال باب               |
| 532   | اع میں صوفیاء کے مقامات                   | 456 | چلنے پھرنے کے آداب        |
|       | چھتیوال باب                               |     | چهبیوال باب               |
| 540   | دجد، وجود، تواجد                          | 458 | سفرو حفر میں سونے کے آداب |
|       | سنتيسوال باب                              |     | ستائيسوال باب             |
| 544   | رقص ادراك ي متعلق امور                    | 463 | آ داب كلام وخاموثي        |
|       | ارتيسوال باب                              |     | الله الكيسوال باب         |
| 545   | جامددري                                   | 468 | آ داب سوال وترک سوال      |
|       | انتاليسوال باب                            |     | انتيبوال باب              |
| 547   | آدابساع                                   | 472 | آداب نكاح وتجرد           |
|       |                                           |     |                           |

## بِسْجِ اللهِ الرَّحِلْنِ الرَّحِيْجِ مَقْدَمَم

اللهم لک الحمد علی کبریاءک ولک الشکر علی حسن توفیقک وجزیل عطائک والصلوة والسلام علی طور التجلیات الاحسانیة ومهبط الاسرار الرحمانیة سیدنا ومولنا محمد و علی آله واصحابه واحباء ه الی یوم الدین.

ادارہ ضیاءالقرآن پہلی کیشنز نے قلیل عرصہ میں جوشاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ محض مولا کریم کالطف واحسان ہے۔اس ادارہ کے ایثار پیشیخلص ارا کین ،فرض شناس ادر محنتی کارکنوں کی مسائل کوعلیم و حکیم خدانے شرف قبول ارزانی فر مایا ہے اوراس کی توفیق و وعگیری سے سیادارہ اپنی منزل رفیع کی طرف رواں دواں ہے۔

قلیل مدت میں تفییر ضاء القرآن کی پانچ ضخیم جلدوں کی معیاری کتابت، دیدہ زیب طباعت، خوبصورت جلداور عوام و خاص میں اس تفییر کی بے بناہ پذیرائی کے باعث اس کی بار بار اشاعت کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ فتنہ انکار سنت کے ردمیں اس فقیر کی تحقیقی کتاب "سنت خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام" کی اشاعت اور کئی دیگر علمی اہمیت کی حامل کتب کی طباعت واشاعت، بجر نوفیق الہی کیونکر ممکن تھی۔

اب يمي اداره ملت اسماميه كنوجوانون اورتق وصدافت كمتلاشيون كي خدمت ميس ايك عظيم تحفي بيش كرنے كى سعادت حاصل كرر باہ اوروه ہے مخدوم امم سيعلى بن عثان الجلائي (المعروف داتا گنج بخش) قدس سره العزيز كى زنده جاويداور ماييناز تصنيف "كشف الحجوب" كا اردوتر جمه اگر چهاس صحيفه رشد و بدايت كوروز اول سے قبول عام نصيب ہوااور اس كے متعدد فارى الله يشن شائع ہو كچك بيس اور اس كے ساتھ ساتھ الگريزى، جرمنى اور ديگرمغربى زبانوں بيس ابل علم وفضل نے اس كے ترجمے كئے بيس ان كے علاوه اردوز بان

میں بھی بڑے بڑے اہل قلم نے اس کا ترجمہ کرکے قار تین کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ خاص وعام اس چشمہ شیریں سے اپنی روحانی اور قلبی پیاس بجھا سیس لیکن کشف انجو ب کا جوترجمہ ادارہ ضیاء القرآن پہلی کیشنز شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے قارئین اس کے مطالع کے بعد خودیہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جس طرح علم تصوف میں فاری زبان میں کسی موئی کشف انجو ب کا کوئی جو ابنہیں اس طرح حضرت علامہ فضل الدین گو ہرصا حب کا یہ اردوترجمہ بھی اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

میں مناسب بھتا ہوں کہ اس کے دیاچہ میں تصوف کی حقیقت اور اس کے مفہوم کواس طرح بیان کیا جائے کہ ایک عام قاری بھی اس کو باسانی سمجھ سکے۔ اس طرح ان ان اعتراضات کا بھی ہے لاگ اور حقیقت پندانہ تجزیہ کیا جائے جو آج کل فیشن کے طور پر بردی ہے باکی، بلکہ بڑی ہے درجی سے صوفیائے کرام اور ان کے مسلک پر کئے جاتے ہیں تاکہ شکوک و شبہات کا غبار حجیث جائے اور حقیقت کا رخ زیبا بے نقاب ہوجائے۔ اس کے بعد ہم حضرت وا تا کئے بخش سیر علی ہجو ہری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طبیبہ کا اختصار سے ذکر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کی اس مایہ ناز تصنیف کشف آخی بکی چند خصوصیات کی طرف قار کین کی توجہ مبذول کر ائیں گے۔

سب سے پہلے ہم لفظ صوفی پر بحث کریں گے کہ اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے اور اس فن سے وابستہ لوگ اس کوکس مفہوم میں استعال کرتے ہیں۔

ابوریحان البیرونی (۹۷۳ هـ تا ۱۰۴۸ هـ) کا نام مختاج تعارف نبیس ـ بیه بیک وقت ریاضی، طب، فلک، تقاویم اور تاریخ میں بدطولی رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی سال ہندوستان میں بسر کئے ہننسکرت میں مہارت حاصل کی اور یہاں کے تدن اور ندہبی افکار واعمال کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں:

" " صوفى" كا ماخذ سوف بع جو يونانى زبان كالفظ ب سوف كامعنى" حكمت " ب- اس كن حكيم اور دانشور كوفيلوف كمت بين - فيلا كامعنى محبت لعنى

دانش وحکت سے محبت کرنے والا ، سوٹ کے لفظ کو جب عربی بین ڈھالا گیا تو تح بف کے بعد صوفی ہوگیا کیونکہ یونان میں حکماء کا ایک ایسا گروہ تھا جن کا نظر بیتھا کہ وجود حقیقی صرف علت اولی کے لئے ہے کیونکہ وہی ماسوئی سے مستغنی ہے۔ باتی سب اس کے مختاج ہیں اس لئے موجود حقیقی نہیں بلکہ خیالی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں بھی بعض حضرات کا عقیدہ بظاہران سے قریب ہے، اس مناسبت سے انہیں مسلمانوں میں بھی بعض حضرات کا عقیدہ بظاہران سے قریب ہے، اس مناسبت سے انہیں بھی صوفی کہا گیا۔''

لیکن البیرونی کی بیرائے قابل اعتبانہیں چونکہ یونانی کتب کے جوبی تراجم کاسلسلہ تیسری صدی ہجری کے نصف کے لگ بھگ شروع ہوا اور اہل عرب کے ہاں صوفی کالفظ اس سے بہت پہلے مستعمل ہوتا تھا۔ جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے دور سے تقریباً اس سے بہت پہلے مستعمل ہوتا تھا۔ جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے تھی بعنی ترجمہ کے دور سے تقریباً ایک سوسال پہلے۔ اس لئے البیرونی کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ البیرونی، اپناس ایک سوسال پہلے۔ اس لئے البیرونی کی رائے میں کوئی اور مادہ اشتقاق مانا جائے تو اس موبی کہا گراس کے علاوہ صوفی کا کوئی اور مادہ اشتقاق مانا جائے تو اس مصوفی کے لفظ کی نقذیس کو تو برقر ار رکھا، لیکن انہیں بیدخیال نہ آیا کہ اس طرح وہ اسلامی صوفی کے لفظ کی نقذیس کو تو برقر ار رکھا، لیکن انہیں بیدخیال نہ آیا کہ اس طرح وہ اسلامی تصوف کو یونانی علوم کاریزہ چین ثابت کررہے ہیں، اور اس کی انفر اویت کوختم کررہے ہیں، جو واقعہ کے بھی خلاف ہے اور تصوف کے مقام سے بھی فروتر۔ اس لئے البیرونی کے اس قول کوئمام مسلم محققین نے رد کر دیا، البتہ یورپ کے مشترقین میں سے انہیں کی لوگ اپنی قول کوئمام مسلم محققین نے رد کر دیا، البتہ یورپ کے مشترقین میں سے انہیں کی لوگ اپنی موبل گئے لیکن اس کی وجہ پچھاور ہے جس سے قار کین واقف ہیں۔

بعض کے نزدیک صوفی ، صفا سے ماخوذ ہے کیونکہ بیدلوگ ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی اور پاکیزگی کا بیحدا ہتمام فرماتے تھے، اس لئے ان کوصوفی کہا جانے لگا لیکن صرف کے قواعداس کی اجازت نہیں دیتے۔اگر صفا کی طرف نسبت کو کھوظ رکھنا ہوتا تو انہیں صوفی کے بجائے صفوی کہاجا تا۔ ہنتقاتی لغوی کے قواعد کونظر انداز کرنا درست نہیں۔ بعض علاء نے صف کوصونی کا ماخذ قرار دیا ہے کیونکہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر، یہ لوگ
ہیشہ صف اول میں ظاہری اور باطنی دشمنوں کے سامنے سینہ پر ہوتے ہیں کیکن قواعد اشتقاق
اس قول کی بھی تغلیط کرتے ہیں۔ صف کی نسبت سے آئییں صفی کہلانا چاہئے تھانہ کہ صوفی۔
بعض حضرات کا خیال ہے کہ اصحاب صفہ کی نسبت سے آئییں صوفی کہا جا تا ہے۔ کیونکہ
وہ حضرات دنیا کے علائق سے اپنے آپ کوآزاد کر کے دن رات ذکر البی اور اطاعت رسالت
پناہی میں سرگرم رہے تھے اور فقر و درویثی کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں نے بھی دنیا کی
لذتوں، آساکشوں اور دلچے بیوں کو طلاق دے دی ہے اور صرف رضائے البی کے حصول کے
لئے شب وروز سرگرداں رہتے ہیں اس لئے آئییں اصحاب صفہ سے خصوصی نسبت ہے اسی وجہ
لئے شب وروز سرگردال رہتے ہیں اس لئے آئییں اصحاب صفہ سے خصوصی نسبت ہے اسی وجہ
سے آئییں صوفی کہا گیا۔ بظاہر تو یہ وجہ بڑی محقول معلوم ہوتی ہے لیکن قواعد احتقاق اس کی

اجازت بھی نہیں دیتے۔اگر انہیں صفہ سے نبست ہوتی تو صفوی کہاجا تا۔
بعض محققین نے اس کی وجہ سمید بیان کی ہے کہ بیلوگ صوف کالباس پہنتے تھاس
سے صوفی کالفظ بنا ہے۔قواعد کے لحاظ ہے تو یہ نبست درست ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر
صوف کا لباس پہنے۔ بڑے بڑے بڑے جلیل القدر اصفیاء ایسے گزرے ہیں جو صوف کالباس
نہیں بہنتے تھے۔

امام ابوالقاسم تشری رحمة الله علي مختلف آرا فقل كرنے كے بعد اپنى رائے كا اظہار يوں كرتے ہيں:

" لایشهد هذا الاسم اشتقاق من جهة العربیة و القیاس و الظاهر أنه لقب" " صوفی کے لفظ کاماخذ اشتقاق عربیت کے لحاظ سے اور تواعد وصرف کی رو سے معلوم نہیں ہوتا۔سیدھی صاف بات بیہ ہے کہ بیال فن کالقب ہے۔"

علامه ابن خلدون في بهي امام قشري رحمة الله عليه كي اس رائ كو پسند كيا-

صونی کے لفظ کی لغوی تحقیق کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ تضوف کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں علم التصوف کے باب میں اس

كاتوضيح كرت موئ رقمطرازين:

أصل التصوف العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل إليه الجمهور من لذة ومال وجاه..... وكان ذالك عاما في الصحابة والسلف\_

"نصوف کامعنی ہے عبادت پر ہمیشہ پابندی کرنا۔الله تعالی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونا۔ دنیا کے ذیب وزینت کی طرف سے روگردانی کرنا۔لذت مال اور جاہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ ہیں اس سے کنارہ کش ہونا۔ پیطریقہ صحابہ کرام اور سلف الصالحین میں عام مردج تھا۔"

اکثر حفزات تصوف کی تعریف میں اخلاقی پہلو کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور بیہ نظر بیر حلقہ صوفیاء میں بھی مقبول ہے۔ اس نظر بیر کے مطابق جن حضرات نے تصوف کی تعریف کی ہے، ان میں سے چندنمونے پیش خدمت ہیں:

ابوبكرالكتاني (التوني ٢٣٣هه) فرماتي بين:

التصوف خلق ومن زاد علیک فی الخلق فقد زاد علیک فی الصفاء " " تصوف خلق کا نام ہے جو خلق میں تجھ سے برتر ہوگا وہ صفائی میں بھی تجھ سے بر حما ہوا ہوگا۔''

ابو محد الجریری (التونی ۱۱ سم) ہے کی نے تصوف کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا:

الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی
"هراعلی اورعمه خلق میں داخل ہونااور ہررذیل عادت ہے باہر نکلناتصوف ہے۔"
ابوالحسین النوری تصوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
لیس التصوف رسما و علما ولکنه خلق
""تصوف نہ رسم ہے، نیلم بلکہ پیٹاق کا نام ہے۔"

دوسرےمقام پرائی کاارشادے:

التصوف: الحرية والكرم وترك التكلف والسخاء

" تصوف، حريت، كرم، يتكلفي اور خاوت كادوسرانام ب-"

اگرچہ اخلاقی نظر نظر سے تصوف کی یہ تعریف شرق وغرب میں مشہور بھی ہے اور مقبول بھی ۔ لیکن اسے تصوف کی حجے تعریف نہیں کہا جاسکتا۔ بہت سے لوگ جو مکارم اخلاق میں اپنی نظیر نہیں رکھتے انہیں صوفی نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بات مسلم ہے کہ تصوف کی بنیاد اخلاق کریمہ پر ہے اور صوفی کے لئے ناگر یہے کہ وہ مکارم اخلاق سے متصف ہو، لیکن اسے تصوف کا حقیقی مفہوم نہیں قرار دیا جاسکتا۔

تصوف کی تعریف میں دوسرا نقط نظریہ ہے کہ اس کا معنی زہد ہے یعنی دنیا اور دنیا کی زیب وزینت اور لذات سے کلین کنارہ کئی ، یہ بجا کہ صوفی کا دل دنیا ہے بیزار ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ زہد و تقشف اور چیز ہے اور تصوف اور چیز ہے بعض لوگوں نے عبادت گزار کوصوفی کہا ہے، لیکن ان کا بی تول بھی حقیقت سے بہت دور ہے۔ ایک خص عبادت میں سرگرم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے صوفی نہیں کہا جا تا۔

ابن سینانے اپنی کتاب "الاشارات" میں بڑی وضاحت سے زاہر، عابداور صوفی میں جوفرق ہے، اسے بیان کیا ہے۔ ککھتے ہیں:

'' جو خص دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ لے اے زامد کہتے ہیں۔ جو خص ہر لحہ عبادت میں مصردف رہےاہے عابد کہتے ہیں

"والمنصرف بفكره إلى القدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف"

''اور جو شخص ہمیشا پی فکر کوقدس جروت کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور ہر کحظہ اپنے باطن میں نور دق کی تابانی کا آرز ومند ہوتا ہے اے عارف کہتے ہیں''۔ گویا ابن سینا کے نزدیکے عارف ہی صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔ زاہدادرعابد، زہد دعبادت کواس کئے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں دوزرخ سے نجات ملے
اور فعیم جنت کی سرمدی مسرتیں انہیں نعیب ہوں صوفی بھی دنیا کی زینتوں اورلند توں سے
دائمن کش رہتا ہے اور ہمہ دفت مصروف عبادت رہتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر کو کی خوف یا
طمع نہیں ہوتا وہ فقط اس لئے الله تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کا محبوب ومطلوب ہے اور
ہرقتم کی عبادت و نیاز مندی کا مستحق ہے۔

حضرت رابعہ بھریہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا بیار شاداس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔ایک روز انہوں نے ہارگاہ الہی میں یوں عرض کیا:

اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فألقني فيها

"ا الله! اگریس تیری عبادت آتش دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں آؤ جھے اس میں ایک دیے '۔

وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمنيها

"اور اگریس جنت کے لا کی کے لئے تیری جناب میں سر بھیو درہتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کرد ہے"۔

وإن كنت أعبدك لوجهك الكريم فلا تحرمني من رؤيته

"اوراگریس صرف تیری ذات کے لئے تیری عبادت کرتی ہوں تو اے میرے محبوب! مجھے اسے شرف دیدارسے محروم ندر کھیو۔"

معلوم ہوا کہ تصوف نہ صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے، نہ صرف دنیا کی لذتوں اور سرتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے اور نہ صرف شب وروز مصروف عبادت رہنے کا نام ہے، اگر چہ وہ ان تمام چیزوں کوشامل ہے لیکن وہ ان کے ماسوا کوئی اور چیز ہے۔

اس لئے ابھی ہمیں تصوف کی ایس تعریف کی ضرورت ہے جس سے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل ہوجائے۔

الوسعيد الحزاز رحمة الله عليه (التوفى ٢٧٨ هـ) ي"صوفى" كے بارے ميں لوچھا

## گیا۔آپنے فرمایا:

من صفی ربه قلبه فامتلا قلبه نورا و من دخل فی عین اللذة بذکر الله "لیخی جس کے دل کواس کارب پاک صاف کردے اوراس کا دل نوراللی سے لبریز موجائے اور جو شخص ذکراللی شروع کرتے ہی لذت وسرور میں کھوجائے"۔

حفرت جنيد بغدادى رحمة الله علي تصوف كى تعريف ان الفاظ من بيان كرتے مين: التصوف: هو أن يميت الحق عنك و يحييك به

''تصوف یہ ہے کہ الله تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فٹا کردے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کردے۔''

ابوبكرالكتاني كى تعريف ايجاز اورجامعيت كاشامكارب، وهفر ماتے بين:

التصوف: صفاء و مشاهدة

" تصوف صفاء لعنى تزكيه اورمشامده كانام بـ" ـ

ان دومیں ہے پہلی بات (صفا) سبب ہے اور دوسری بات (مشاہرہ) غایت اور مدعا ہے۔ بیقعریف بڑی جامع ہے۔اس میں سالک کی منزل کا بھی ذکر ہے اور اس راستہ کا بھی جوسالک کواس منزل تک لے جاتا ہے۔

ججة الاسلام امام غزالى رحمة الله عليه في احياء العلوم مين اس حقيقت كوذر اتفصيل سے بيان فرمايا ہے - لکھتے ہيں:

الطريق: تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكل الهمة على الله تعالى ومهما حصل ذالك كان الله المتولى لقلب عبده المتكفل له بتنويره بأنوار العلم

'' اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے۔صفات مذمومہ کو مٹائے۔تمام تعلقات کوتوڑ ڈالے اور پوری طرح الله تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو الله تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا ہے اورعلم کے انوارے اس کومنور کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے''۔

ریہ ہے تصوف کا وہ مفہوم جس کو اولیائے اللہ اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی صفا اور تزکیہ کے مشن مرحلوں کو صدق دل سے طے کرنے کے لئے وقف رہتی ہے تاکہ آخر کاروہ مشاہدہ کی منزل میں خیمہ زن ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اس طرح وہ انسانیت کے اس مقام رفع کو پالیتے ہیں جہاں'' نفخت فیہ من روحی'' کا سرنہاں عیاں ہوتا ہے اور وہ خلیفہ فی الارض کی مندجلیل پر متمکن ہوتا ہے۔

اس تصوف پرجس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی تشری آپ ابھی پڑھ چکے ہیں گزشتہ زمانہ ہیں بھی اور آج بھی ، اپنوں نے بھی اور برگانوں نے بھی ، بدنیتی سے یا غلط بھی کے بیروں کا مینہ برسایا ہے۔ اور آج اس تحریک ہیں مزید شدت پیدا ہوتی جارہ ہی ہے۔ یہاں تک کہ عدل و تحقیق کا دامن بھی بسا اوقات ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس حالیہ شدت کی وجہ یہ بھی ہو عتی ہے کہ مادی لذتوں کی طرف رجی ان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جولوگ تصوف کے علمبر دار ہے بیٹے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو باعث رسوائی اسلاف ہیں یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے آثار کود کھ کر ابلیسی تو تیں ہر اسمال ہیں اور وہ مسلمانوں کو اس چشہ حیات سے بدخن اور تنظر کرنے کا قبل از وقت پروگرام بنار ہی ہیں تا کہ مسلمان اس بیداری سے پوری طرح فائدہ کرنے کا قبل نہ رہیں۔ وجہ کھ بھی ہو، ہمیں حقیقت پندی سے کام لیتے ہوئے ان اعتراضات کا جائزہ لینا چا ہے۔ انہوں نے اگر کسی واقعی خامی کی نشاندہ کی ہے تو اس کے افرانہ کی طرف متوجہ ہونا چا ہے اور اگر انہوں نے غلط اعتراضات کے ہیں تو ان کا مسکت ادالہ کی طرف متوجہ ہونا چا ہے اور اگر انہوں نے غلط اعتراضات کے ہیں تو ان کا مسکت جواب دینا چا ہے۔

ا کیک بات میں ابتدائی میں صاف طور پر کہددینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے اٹکارنہیں کہ صوفیا کی صفوں میں ایسے لوگ بھی در آئے ہیں جو بظاہر عابد و زاہد نظر آتے ہیں لیکن دراصل اپنے زہدوعبادت کوحصول مال و جاہ کا ذراجہ بنائے ہوئے ہیں لیکن مجھے بی تو بتائیے انسانی زندگی کا کون ساشعبہ ایسا ہے جہاں میرکائی بھیٹریں موجود نہیں۔علماء،اطباء، قضاۃ، خیارہ صنعت کار، سب جگہوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طبقہ کے لئے ننگ و عار کا باعث ہیں۔ کیکن اگران کے وجود ہے تھے اور راستباز لوگوں کی افادیت کم نہیں ہوئی توجعلی صوفیوں کے ہتھکنڈوں سے بھی صوفیائے کرام کی عظمت پرحرف نہیں آسکتا، ہم جن صوفیا کے بارے میں کلام کریں گے وہ وہ لوگ ہیں جو تھے معنوں میں اس لقب کے اہل ہیں۔ یہ بارے میں کالم کریں گے وہ وہ لوگ ہیں جو تھے معنوں میں اس لقب کے اہل ہیں۔

تصوف پرسب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جارہا ہے کہ اس کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سلٹی آئی نہیں، بلکہ یہ ایک اجنی چیز ہے جے اسلام میں زبردی ٹھونس دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان معترضین سے اس اجنی مصدر اور منبع کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہے تو بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آتی ہیں اور انسان تصویر چیرت میں استفسار کیا جاتا ہے کہ تصوف کے کس معترض کی بات کو وقع اور وزنی سمجھا جائے اور کے لا بین مجھ کرنظر انداز کر دیا جائے۔ ان معترض کی بات کو وقع اور وزنی سمجھا جائے اور کے لا بین مجھ کرنظر انداز کر دیا جائے۔ ان معترض کی بات کو وقع اور کئی ایک منجے پر متحد نہ ہونا بھی اختلاف اور کسی ایک منج پر متحد نہ ہونا بھی اختلاف اور کسی ایک منج پر متحد نہ ہونا بھی ان کے اس قول کے بطلان کے لئے کافی ہے کیکن پھر بھی ہم تمام اقوال کا ایک ایک کر کرتے ہیں اور اس کا علمی تجزیہ قار کین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ خود بی حق و باطل میں امتیاز کرلیں گے۔

چلہ کئی کی تھی اور ذکر الہی پر مدادمت کے متعدد احکام قر آن کریم اور احادیث نبوی میں بھراحت موجود ہیں اور بیسب اس وقت ان کومیسر تھا جبکہ ہندوؤں کی تہذیب وتدن کے بارے میں جزیرہ عرب کے باشندوں کوسطی قتم کی معلومات بھی میسر نہ تھیں۔ اس لئے صوفیائے کرام کی ریاضتوں اور چلہ کشیوں کو ہندو جو گیوں کی طرف منسوب کرنا لغویت کی انتہا ہے۔ مزید برآں دونوں ریاضتوں کے مقاصد میں بعد المشر قین ہے۔

دوسراطبقدان معترضین کا ہے جو مسلمانوں کے زہد و تبتل کو بدھ مت سے ماخوذ سیجھتے سے ۔ گولڈ زیبر (Goldziher) اور اولیری (O'Leary) کے پایہ کے مستشرق بھی سے کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ صوفیا کا و نیا سے قطع تعلق در حقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے جس طرح اس نے تخت و تااج کور ک کر کے فقر و فاقد کی زندگی افقیار کر کی تھی ای طرح مسلمان صوفیا نے بھی اپنے گھروں کے داحت و آرام کور ک کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں آگر بسیرا کیا ۔ لیکن اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ان حضرات نے بیغور کرنے کی زحمت برداشت نہیں کی کہ گوتم بدھ خدا کے وجود کا مکر ہے ۔ وہ نفس انسانی ہی کوسب پچھ خیال کرتا ہے ۔ اس کے برعس مسلمان اللہ تعالی گی ذات اور اس کی وحدا نیت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ ریاضتیں مقصود بالذات نہیں ، بلکہ بارگاہ الی میں شرف باریا بی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔

بعض لوگوں کا بیر خیال ہے کہ اسلام کا تصوف دراصل ایرانی تصوف کا آئینہ دار ہے۔
عرب ہر لحاظ ہے ایران سے فروتر تھے۔انہوں نے ان سے ہی سب پچھ لیا ہے، ایرانیوں کو
دینے کے لئے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔اگریدلوگ اسلام سے پہلے کی بات کہدہ ہے ہیں
تو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں،لیکن ہم اس زمانہ سے کوئی سرو کارنہیں رکھتے، ہماری بحث اس
تصوف سے ہے جو آفاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعدرونما ہوا۔ جب قر آن کریم کے
تینان سے عرب مسلمانوں کی جھولیاں علم و حکمت کے جواہرات سے بھر کئیں تو وہ اپنے
قضان سے عرب مسلمانوں کی جھولیاں علم و حکمت کے جواہرات سے بھر کئیں تو وہ اپنے
گھروں سے نکل کردنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچے اور بڑی دریاد کی اور فیاضی سے انہوں ہے ان

جواہرات کو لٹایا۔ تاریخ کا ایک ادنی طالب علم یہ کہنے کی جمارت نہیں کرسکتا کہ اہل فارس نے عرب سلمانوں کو دینی، تہذیبی اور علمی اعتبارے متاثر کیا، بلکہ یہ وہ عرب سے جنہوں نے اپنی ظاہری فقو حات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اہل ایران کے عقا کد نظریات وافکار اور تہذیب و تدن کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جب اسلام کی برکت سے اہل فارس آتش پرتی چھوڑ کر خداوندواحدو یکنا کے پرستار بن گئے۔ باقی اور کیا چیز تھی جس کیلئے مسلمان صوفی ان کے کمند خوردہ افکار سے در یوزہ گری کرتے۔ پروفیسر براؤن کا یہ کہنا سراسر خلاف حقیقت خوردہ افکار نے عربول کو متاثر کیا اور اس سے ان کا تصوف ماخوذ ہے۔ اس کا حقیقت ہے کہ ایرانی افکار نے عربول کو متاثر کیا اور اس سے ان کا تصوف ماخوذ ہے۔ اس کا حقیقت ہے کہ ایرانی افکار نے عربول کو متاثر کیا اور اس سے ان کی تھی جاتی ہے تو اس سے ہرگزیدلازم سے کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال اگر کہیں کچھ مشابہت یائی بھی جاتی ہے تو اس سے ہرگزیدلازم نہیں آتا کہ اسلامی تصوف اہل فارس کے نظریات سے ماخوذ اور مستعار ہے۔ اسلام کا تصوف صرف اسلام سے ماخوذ ہورہ ہراعتبار سے ایک الگ اور جداگانہ پیز ہے۔

معترضین کے ایک گروہ کا پی خیال ہے کہ اسلام کے تصوف پر نفر انی تصوف کا بہت بڑا اور گہرا اثر ہے۔ اس دعویٰ کی تائید کے لئے وہ بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ عربوں اور عیسائیوں میں عہد قدیم سے باہمی روابط تھے۔ عرب ایک غیر متمدن اور جائل قوم تھے جب کہ عیسائی و نیاعلم وحکمت کے نور سے جگمگارہی تھی۔ اس لئے لازی طور پر مسلمان صوفیوں نے عیسائی را بہوں سے تصوف سیکھا اور اس کو اپنایا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے نے عیسائی را بہوں سے تصوف سیکھا اور اس کو اپنایا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے بہلے کے بارے میں آپ کا پہنظر بیدورست ہوسکتا ہے ، لیکن ہم اس زمانہ کی بات کر دہے ہیں جب کہ عرب کے ظلمت کدہ کو وہ کی اللی کے نور تا باں نے رشک صدطور بنا دیا تھا اور ان ابجدنا شاسوں کو نہاں خانہ تقدیر کے اسرار ور موز سے آشنا کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم میں گئی آئی ہے خود اپنے مائے دولوں کو دنیا کی لذتوں میں کھو جانے سے تختی کے ساتھ روکا تھا۔ قرآن کریم کی صد ہا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتھ کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانتش صد ہا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتھ کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانتش صد ہا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتھ کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانتش

إِعْلَمُواْ اَكْمًا الْحَلِوةُ النُّمْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَ زِيْنَةٌ وَتَفَاخُو بَيْنَكُمْ

وَ كَاثُرٌ فِي الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلَادِ لَا كَمَثَلِ غَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّالَ مَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْمَهُ مُضْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَهِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَيِهْ فَوَانٌ وَمَاالْحَلُوةُ (الحديد: ٢٠)

"قم خوب جان لو که دنیوی زندگی محض لهو ولعب، زینت اور ایک دوسرے پر انرائے اور مال واولا دمیس زیادتی پر فخر کرنے کا نام ہے۔ جیسے مینہ ہے کہ اس کی پیداوار کاشت کاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھروہ خشک ہوجاتی ہے، سوتو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھروہ چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے۔ اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی بہت بہتر چیز ہے اور نہیں ہے دنیا مگر دھوے کا سامان۔"

اورحضور الله إليام كالك حديث بهي ساعت فرمائي:

إِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمُ مِنُ بَعُدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَا وَزِيْنَتِهَا. (صحح بخارى مسلم)

"ا پنابعد میں تم ہے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زینت اور کامیابی کے دروازے تم پر کھول دئے جائیں گے۔"

خودسو چئے کہ جس قوم کے پاس ان کی کتاب مقدش میں زہد و پر ہیزگاری کے استے مؤثر مواعظ موجود ہوں انہیں ان پریشان حال را ہوں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے، جوخود بیقینی کی موجوں کے تھیٹر سے کھارہے ہیں۔ اس طرح عبادت الہی کی تلقین وترغیب میں قرآن کریم کی بے شارآیات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور واعظ کی ایک مومن کو کیوں ضرورت محسوس ہوگی۔ارشا در بانی ہے:

وَاذُكُنْ مَّ بَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّ عُاوَّ خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُووَ الْأَصَالِ وَلا تَكُنُ مِّنَ النَّفِلِينَ ﴿ (الاعراف)
"اين رب كوياد كياكرو، اين ول من عاجزى اور خوف كساته ذوركى آوازكى

نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام عافلوں میں سے مت ہوجانا۔'' دوسری جگدار شادہے:

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْمَّا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِّحُوْهُ بَكُمَ الَّهِ وَالْمُ

'' اے ایمان والوائم الله تعالی کوخوب کثرت سے یا دکیا کرواور مج وشام اس کی شیخ کرتے رہا کرؤ'۔

قرآن كريم كى دوسرى سورت كى بيدل افروز ادرروح افزاآيت بھى پڑھ ليجے: فَاذْ كُرُوْنِيۡ ٱذْكُنْ كُمُواشُكُووُ الْيُولَا تَكُفُووُنِ ﴿ (البقره)

''تم مجھے یادکیا کرومیں تہمیں یادکیا کروں گا۔میراشکرادا کردادر ناشکری نہ کرو۔'' جب ذکرالٰہی کے لئے ایسی آیات موجود ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا کم از کم ہماری سجھ سے بالا ترہے۔

مستشرقین جن کے فول کے فول اسلامی تصوف کوغیر اسلامی ثابت کرنے کے جنون میں جگہ جگہ ٹا کہ ٹوئیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں چند الی شخصیتیں بھی ہیں جنہوں نے پہلے تواپنے پیشرووں کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی تصوف کوغیر اسلامی افکار کا متیجہ کہا لیکن مزید حقیق کے بعد جب حقیقت ان کے سامنے واشگاف ہوگئی تو انہوں نے بیٹی جرائت سے اپنے سابق افکار ونظریات سے رجوع کیا۔ یہی نکلسن جو پہلے تصوف کو عیسائیت کا عطیہ کہتے رہے بعد میں '' انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ آ مشکس'' میں تصوف کے عسائیت کا عطیہ کہتے رہے بعد میں '' انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ آ مشکس'' میں تصوف کے موضوع پراظہار خیال کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ

" آج تک اسلامی تصوف کے آغاز اورنشو دنما کے بارے میں غلط اندازے لگائے گئے ہیں۔ بیکہ دوزاول ہی سے گئے ہیں۔ بیکہ دوزاول ہی سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ تھا جو تلاوت قر آن اور مطالعہ حدیث میں مشخول رہتا تھا اور ان کے تمام؛ ڈکار دنظریات کا منبع قر آن وسنت کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا"۔

اکار صوفیانے اپنی متند کتب میں اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ صوفی کے لئے

کتاب وسنت کے ارشادات پڑ مل پیرا ہونا کامیا بی کے لئے شرط اول ہے۔ حضرت جنید

بغدادی رحمۃ الله علیہ کا بیقول ہر شم کے شک وشبہ کے بطلان کے لئے کافی ہے، فرماتے ہیں:

ایں راہ کس باید کہ کتاب بردست راست گرفتہ باشد وسنت مصطفیٰ سائی آئی ہی بردست

چپ ودرروشنا کی ایں دوشمع میرود تا ندررمغاک شبہت افتد ندوز ظلمت بدعت۔

"بیراہ تو وہی شخص پاسکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک ہواور بائیں

ہاتھ میں سنت مصطفیٰ سائی آئی ہی اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھا تا

جائے تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعت کے اندھیروں میں

جینے "۔(1)

شخ ابو برطمتاني رحمة الله علي فرمات بين:

الطریق و اضح و الکتاب و السنة قائم بین اظهر نا

"راسته کھلا ہوا ہے اور کتاب وسنت ہمارے سامنے موجود ہے'۔
حضرت شاہ کیم الله دہلوی رحمۃ الله علیہ ایک خطیس تکھتے ہیں:
اے برا در! در تفاوت مراتب نقراء اگر امروز خواہی کہ دریا بی بجانب شریعت اونگاہ
کن کہ شریعت معیار سے ۔عیار فقیر برشریعت روش میگر دود۔
"اے بھائی! اگرتم فقراء کے مراتب کا پتا آج لگانا چاہوتو ان کے اتباع شریعت پر نظر کرو ۔شریعت معیار ہے، اس کسوئی پرفقیر کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے'۔
صوفیائے کرام نے خود بھی کتاب و سنت پرشل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب و سنت پرشل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب و سنت پرشل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب و سنت پرشل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب و سنت کی بیروی کی تاکید فرمائی ۔مندر جہ بالا تصریحات کے علاوہ آپ قوت القلوب، رسالہ قشیریہ، کشف انچو ب،عوارف المعارف، فوائد الفواد وغیرہ کا مطالعہ کریں ۔آپ کوان کے ہر ہرصفحہ پرکتاب و سنت پرشلی کرنے کی تلقین ملے گی ۔ اس

<sup>1</sup>\_شخ فريدالدين عطار، تذكرة الأولياء

کے باوجودا گرکوئی شخص تصوف کوشر بیت کے خلاف کہتا ہے تواس کی اپنی مرضی۔ دوسرااعتراض

معترضین یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف جاہلوں اور ناخواندہ لوگوں کا مسلک ہے۔ جولوگ زیور علم سے آراستہ ہیں اور حقیق و تدقیق کے میدان میں ید طولی رکھتے ہیں، وہ تصوف کے قریب بھی نہیں بھٹتے۔ یہ ایک ایساالزام ہے جوالزام لگانے والوں کی کم نظری اور لاعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ اکابرصوفیا اپنے اپنے زمانہ میں علم وضل میں بھی اپن نظر نہیں رکھتے تھے وہ اپنے ہم عصر علما ووفضلاء پر ہم لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے دھنرت سیدنا غوث الاعظم سے پہلے وہ علوم وفنون میں مہارت حاصل کر نا ضروری جھتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث العالمین شخ حضرت خواجہ معین الحق والدین اجمیری، حضرت شہاب الدین سہروردی، غوث العالمین شخ طال سلام حضرت بہاء الحق والدین اجمیری، حضرت شہاب الدین سخوددر کی خوث العالمین شخ خابی وامثالہم قدس الله اسمرارہم نہ صرف اللیم فقر ودرویش کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم وضل کے خابی وامثالہم قدس الله اسمرارہم نہ صرف اللیم فقر ودرویش کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم وضل کے جوان حضرات اور ان کے جلیل القدر ضلفاء پر جہالت کی تہمت لگا سکے۔ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و حقیق سے خراج شمین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید سکے۔ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و حقیق سے خراج شمین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید سکے۔ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و حقیق سے خراج شمین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید سکے۔ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و حقیق سے خراج شمین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید سکے۔ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و حقیق سے خراج شمین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید

"جابل مجھی منخر شیطان ہوجاتا ہے اس کی نگاہ حقیقت اور سراب میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہے۔وہ دل کی بیار بول کی صحیح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کرسکتا"۔ حضرت مجوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ کاار شادہے:

پیرآل چنال باید که دراحکام شریعت وطریقت وحقیقت عالم باشد و چول این چنین باشداوخود چنج نامشروع نفر مائید به

'' پیرالیا ہونا چاہئے جوشر لیت، طریقت ادر حقیقت کے احکام کاعلم رکھتا ہو، اگر ایسا ہوگا تو وہ کسی ناجا زبات کے لئے نہ کہے گائے'' حفرت محبوب اللي رحمة الله عليه كامير حال بهى تقاكه وه كى ايسے محض كوخلافت عطانہيں فرماتے تھے جوعالم نه ہو۔ حضرت كيلى بن معاذرازى رحمة الله عليه كاقول ہے:

اجتنب صحبة ثلاثة اصناف من الناس العلماء الغافلين

والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين. (1) نن قتم كرة مون كي محمد من سراحتناب كما كرو. السي

'' تین قتم کے آ دمیوں کی صحبت ہے اجتناب کیا کرو۔ ایسے عالموں سے جو جاہل ہوں ، ایسے فقیروں سے جودھو کے باز ہوں اور ایسے صوفیوں سے جو جاہل ہوں''۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ الله علیہ ، جوصوفیا پر تقید کرنے ہیں مشہور عالم ہیں وہ بھی سیسلیم ند محمد عدی ن

كرنے پرمجور إلى كه:

وما كان المتقدمون في التصوف الا رؤوسا في القرآن والفقه والحديث والتفسير .

''لیعنی صوفیائے متقد مین علوم قرآن ، فقہ، حدیث اور تفییر میں امام ہوا کرتے تھے''

تيسرااعتراض

صوفیاء نے عیسائی راہبوں کی طرح دنیا سے قطع تعلق کرلیا تھا۔ الله تعالیٰ کی و ہمتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی تھیں ،ان سے وہ لطف اندوز ہونے سے دست کش ہو گئے تھے۔ حالانکہ حدیث پاک میں موجود ہے :

لَا رَهُبَانِیَّةَ فِی الْإِسْلَامِ۔ "اسلام میں رہانیت کے لئے کوئی گنجائش نہیں"۔

بیٹک صوفیائے کرام ابتداء میں ہرفتم کے علائق سے دست کش ہوکر خلوت گزیں ہو

جاتے ہیں اورا چھے کھانے، اچھے پہننے، رات کو آرام کرنے وغیرہ راحتوں کو ترک کردیتے

ہیں، کیکن بیان کا مقصد حیات نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پروہ تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے

لئے ان مجاہدات کو اختیار کرتے ہیں اور جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہوجاتے ہیں اور

<sup>1</sup> على بن عثان جوري، كشف الحجوب

الله تعالیٰ کے نور عشق سے ان کے سینے منور ہوجاتے ہیں، فدموم عادات سے ان کی طبیعت پوری طرح متنفر ہوجاتی ہے اور محاس اخلاق ان کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں تو پھر ستیزہ گاہ حیات میں اسلام کا پر چھم تھا ہے ہوئے وہ قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ ان کے تربیت یا فتہ نفوں کے راستہ میں آلام ومصائب کی کوئی چٹان حائل نہیں ہو سکتی۔ ابلیس کی کوئی فسوں کاری ان کو متاثر نہیں کر سمتی۔ بلکہ وہ عزم و ثبات کا پیکر بن کر تسلیم و رضا کے پر خار راستے پر خراماں متاثر نہیں کر سمتی۔ بلکہ وہ عزم و ثبات کا پیکر بن کر تسلیم و رضا کے پر خار راستے پر خراماں خرامال گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لئے وقت کرنا چا ہتا ہواور دنیا کے گوشے میں اس پیغام حق کو پہنچانے کے لئے میدان میں نکلنا چا ہتا ہو، اس کے لئے ناگز رہے کہ پہلے وہ تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے مخص مرحلہ کو کامیا بی سے طے کرلے۔ اگر اس میں ذرا بھی خامی باتی ہوگی تو اس کی ادنیٰ می لغزش اسلام کے وقار کو بخت نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی۔

آئے جب کہ ہم بہتے اسلام کے لئے تحصیل علم کوئی کانی سیجھتے ہیں اور ریاضت و بجاہدہ کو غیر ضروری بلکہ خلاف اسلام چیز قرار دیتے ہیں تو ہماری بہنے کارنگ ہی بدل گیا ہے۔ نہ کلام میں اثر ہے ، نہ و عظ و نصیحت کا کوئی نتیجہ برآ مہ ہوتا ہے۔ اور ہماری اخلاقی کمزوریاں قدم قدم پرعیاں ہوتی ہیں اور اسلام کی تفخیک کا باعث بنتی ہیں۔ آپ یوں سیجھے کہ کفار کے ساتھ گھسان کی لڑائی شروع ہے۔ آپ سپاہی بھرتی کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں بھرتی کرنے کے بعد فوراً میدان جنگ کی طرف روانہ کریں گے یا میدان جنگ سے بہت دور ایک چھاؤنی ہیں بھیجیں گے جہاں وہ فوجی نظم وضبط کے علاوہ اسلحہ کے استعمال کے ڈھنگ سیکھیں گے اور جب وہ تربیت کے اس مرحلہ کو کھمل کرلیں گے ، تب وہ اس قابل ہوں گے کہ انہیں میدان جنگ میں سیاہیوں کوفوراً جنگ میں میدان جنگ میں کی محاذ پر متعین کیا جائے۔ اگر آپ عجلت میں سیاہیوں کوفوراً جنگ میں میدان جنگ میں گے تو وہ دشمن کے بجائے اپنے دوستوں کو نقصان پہنچا کیں گے اور کوئی بعیر نہیں کہوہ خود ہی ای گولی کا نشانہ بن جا کیں۔

عیسائیوں کے نزدیک رہانیت مقصد حیات ہاوروہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے الگ

تھلگ ذندگی بسر کرنے میں ہی سلامتی اور نجات سیجھتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے ہاں اس فتم کا قطعاً کوئی بصور نہیں۔ صوفیائے کرام کی سوان خیات کا مطالعہ کیا جائے تو روز روش کی طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انہوں نے دنیا کوترک کرنے کی تلقین نہیں کی بلکہ دنیا کے باعتدالانہ استعال اور اس کی محبت میں کھوجانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے شادیاں کیس، ان کے اٹل وعیال تھے، ان کے ذاتی مکانات اور مزروعہ اراضی تھیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں ان پر رہانیت کا الزام کیول کر درست ہوسکتا ہے۔ اور بیقر آن کریم کا تھم موجودگی میں ان پر رہانیت کا الزام کیول کر درست ہوسکتا ہے۔ اور بیقر آن کریم کا تھم ہے: اللہ تعالی اپنے خاص بندول کی ان الفاظ میں ثنا گستری فرما تا ہے:

ی جال اُلائٹی فیڈم ترجائی ڈوکار بیٹے عَنْ ذِکم اللهِ (النور:37) '' بیدہ مردان پا کباز ہیں کہ الله تعالی کے ذکر سے آئیس نہ تجارت عافل کر سکتی ہے اور نہ خرید وفروخت'۔

حفرت محبوب البي رحمة الله عليه كارشاد بهي ساعت فرماي:

ترک دنیا آن نیست که کےخود را بر ہند کند مثلاً لنگویٹہ بہ بند و دہنشیند \_ ترک دنیا آن ست کہ لباس پیوشد ، طعام بخور دوآنچی می رسد روابدار دو مجمیع اومیل عکند و خاطر رامتعلق چیز ہے ندار د \_ (1)

" ترک دنیا کا بیمعن نہیں کہ کوئی آ دمی اپنے آپ کو بر ہند کرے اور کنگوٹہ باندھ کر بیٹے جاتا کا بھی کھائے بیٹے جائے بلکہ ہمارے نزدیک ترک دنیا ہے کہ لباس بھی پہنے، کھانا بھی کھائے اور حلال کی جو چیز دستیاب ہوا ہے استعمال بھی کرے لیکن دولت کو جمع کرنے کی خاطر راغب نہ ہواور دل میں اس کوجگہ نہ دے۔"

چوتھااعتر اض: بیاعتر اض بڑے زورشورے تصوف اورصوفیا پر کیا جاتا ہے اور اس زمانہ میں تو اس اعتراض نے بڑی اہمیت اختیار کرلی ہے اور ہر شخص جو چند سطریں لکھنے کی صلاحیت حاصل کرلیتا ہے، وہ اہل حق پر بیاعتراض کرنا اپنا فرض منصی سمجھتا ہے۔ آئے پہلے معترضین کی بات بین اوراس کے بعد حقیقت کی کسوئی پراسے پر گھیں۔
معترضین حضرات کہتے ہیں کہ تصوف ایک افیون ہے اور صوفیاء نے ملت کے توائے مل
کو ضحل بلکہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کو اس بات پراصرار ہے کہ ملت کو چاہئے کہ تصوف
کی بنائی ہوئی ان رو پہلی اور سنہری زنجیروں سے اپنے آپ کور ہا کرائیں اور تصوف کی پیدا
کردہ خواب آلود فضائے نکل کر حقائق کی تلخیوں سے دو چار ہونے کے لئے تیار ہوجائیں۔
بات یہی ہے لیکن معترضین نے اسے نئے نئے جاذب قلب ونظر اسالیب میں بیان کر
کے بردی رنگ آمیزیاں کی ہیں۔

ہم بڑی ذمدداری اور واؤق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بدالزام سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ان بزرگوں نے ملت کے عروق مردہ میں ہمیشہ ٹی روح پھونکی ہے۔ ان کی قیض نگاہ سے حوصلوں میں بلندی، عزائم میں پختگی، ولولوں میں جولانی اور قوت عمل میں برق آساسرعت اور چک پیدا موتی ہے۔ آپ ذر اتعصب کی پی اتارو بیجے اور جلنے اسلام کی تحریک کے جوانمروعلمبرداروں کے نفوش یا کود مکھتے ہوئے ان میدانوں تک پینچنے کی کوشش کیجئے جہاں تن نے باطل پرابدی فتح حاصل کی۔ برصغیریاک و ہند پر ذراسرسری نظر ڈالیے۔ بجستان کا ایک درویش تبلیغ اسلام کے جذبہ سے سرشار ہو کر ا پنے وطن کوچھوڑ تا ہے،اپنے اقارب واحباب کوالوداع کہتا ہے۔اپنی منقولہ اورغیر منقولہ املاک سے دست کش ہوتا ہے اور تنہا بتکدہ ہند کارخ کرتا ہے۔ یہاں بھی کی ایے گوشے تھے جہاں اسلام نے اپنے قدم جمالئے تھے، لیکن اس کے حوصلے کی بلندی اور اس کے عزائم کی پختگی اوراس کے جوش کی جولانی اے راجیوتانہ کے اس علاقہ میں لے جاتی ہے جہاں كفركى كالى رات چھائى ہوئى ہے۔ايك آمر مطلق راجدو ہاں كا حكر ان ہے، وہ ظالم راجہ كى اس ریاست کے کسی دورا فیآدہ گوشہ کوا پنامسکن نہیں بنا تاء بلکہ اس کی راجد هانی میں جا کرا پنا مصلی بچھادیتا ہے۔ساری آبادی بت پرست ہے اور اینے ان مشر کا ندعقا کدمیں صد درجہ غلو رکھتی ہے۔ وہ اینے ان معبودوں کے خلاف کوئی بات سننا گوارا تک نہیں کر عکتی۔ جگہ جگہ مندرموجود ہیں۔ بڑے بڑے برہمن ان لوگوں کے عقا کداور نظریات کی حفاظت کے لئے ہوئتم کے علوم وفنون سے مسلح ہیں۔ مستد حکومت پر پر تھوی راج جیسا جابر، ظالم اور متعصب ہندوراجہ براجمان ہے۔ اس ناساز گار ماحول میں جو خض حق کی دعوت ویتا ہے اور ہر تم کے خطرات کے سامنے سید ہیر ہوتا ہے اور پھر اسلام کے پر پیم کو یوں لہرا تا ہے کہ اسے صدیوں کے انقلابات بھی سر گون ہیں کر سکتے ۔ وہ خض کون ہے؟ وہ ایک صوفی ہے۔ تصوف کے رنگ میں اس کا ظاہر اور باطن، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی سوچ اور اس کا نطق سب رنگے میں اس کا ظاہر اور باطن، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی سوچ اور اس کا نطق سب رنگے مفلوج کر دینے والی ہیں۔ وہ رزمگاہ حیات سے فرار کا راستہ بتا تا ہے۔ اگر آپ میں سیہ مفلوج کر دینے والی ہیں۔ وہ رزمگاہ حیات سے فرار کا راستہ بتا تا ہے۔ اگر آپ میں سیہ ہوگئی۔ اس کی خانقاہ کے فیض یا فتہ صوفی ہندوستان کے شرق وغرب میں پھیل جاتے ہیں اور ہوگئی۔ اس کی خانقاہ کے فیض یا فتہ صوفی ہندوستان کے شرق وغرب میں پھیل جاتے ہیں اور کفروش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کاش اس قتم کے نفوس قد سید ملت کو بمیثہ نھیں ہوئے!

شائد معترضین کے علم میں نہ ہو کہ جب چنگیری طوفان نے دنیائے اسلام کو تہ و بالا کر کے دکھ دیا تھا۔ ہزاروں آبادشہر ویران کر دیئے گئے تھے۔ لاکھوں بے گناہوں کو تہ تیج کر دیا گیا تھا۔ عروس البلاد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی تھی۔ عقل و دانش کے پرستار اسلام کے ستعقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ معلوم ہے آپ کو کس نے ان سرکش طوفا نوں کا رخ موڑ ا تھا، کس نے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی شیخ کا پروانہ بنا دیا تھا۔ وہ انہی صوفیا کے گروہ کا فرد تھا جس کی ایک نظر نے ساری فضا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک خراسانی بزرگ جوسلسلہ عالیہ قادر یہ سے نسبت رکھتے تھے اشارہ فیبی کے تحت ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کے لئے تشریف لائے۔ وہ شکار سے واپس آر ہاتھا۔ ایپ تکل کے درواز سے پر ایک درواز سے برائی کو دیکھراس نے از راہ مسنح کیو چھا:

"اےدرولین! تہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا مرے کتے کی دم؟"

اس بیہودہ سوال پرآپ قطعار ہم نہوئے۔ بوے حمل سےفر مایا:

''اگرین اپنی جاں نثاری اور وفا داری ہے اپنے مالک کی خوشنو دی حاصل کرلوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فر ما نبر داری کرتا ہے اور آپ کے لئے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے''۔

تگودارخان،اس غیرمتوقع جواب سے بہت متاثر ہواورآپ کومہمان کی حیثیت سے اسے یاس مظہرایا اور آپ کی تبلیغ سے اس نے در پردہ اسلام قبول کرلیا، لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف ہے اس کا اظہار نہ کیا۔ انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ سر دست آپ تشریف لے جائیں، میں اپن قوم کو ذہنی طور پر اسلام قبول کرنے پر آ مادہ کروں گا۔ چنانچہ آپ وطن والی آگئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کا انقال ہوگیا۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تگودارخان کے پاس جائے اور اسے اپنا دعدہ یا دولائے۔ پچھ عرصہ بعدوہ تگودارخان کے یاس پہنچے،اس سے اپنا تعارف کرایا اورایے آنے کی وجہ بتائی۔اس نے کہا کدوم سے تمام سرداراسلام قبول کرنے برآ مادہ ہیں، لیکن فلاں سردار ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔اگروہ راہ راست پرآ جائے تو پیشکل آسان ہوسکتی ہے۔ آپ نے اسے بلا بھیجااور تبلیغ کی۔اس نے کہا میری ساری عمر میدان جنگ میں گزری ہے۔ میں علمی دلائل کونہیں سمجھ سکتا۔ میراایک ہی مطالبہ ہے کہ بیدورولیش میرے پہلوان سے مقابلہ کرے۔اگراہے یہ بچھاڑ دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تگودار خان نے آپ کانحیف ولاغرجیم دیکھ کراس مطالبہ کومستر دکرنا جا ہا کیکن آپ نے اس کا چیلنج منظور کرلیا۔ مقابلہ کے لئے تاریخ اور جگہ کا تعین ہوگیا۔مقررہ دن نے شارمخلوقات سے عجیب وغریب دنگل دیکھنے کے لئے جمع ہوگئی۔ ایک طرف نحیف و کمزور پیرفرتوت اور دوسری طرف ایک پیل تن گرانڈیل نو جوان یکودار خان نے بڑی کوشش کی کہ بیہ مقابلہ نہ ہولیکن وہ درولیش مقابلہ کرنے کے لئے مصرتھا۔ جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں نکلے تو آپ نے اس زورے اپنے حریف کوایک طمانچہ مارا کہ اس كاسر چيٹ گيا۔ وه غش كھا كرز مين برآ گرا۔ وه سردار حسب وعده ميدان ميں نكل آيا۔ آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا ظہار کر کے اپنانام احمد رکھا۔

ہلاکوخان کا ایک بچازاد بھائی تھا جس کا نام برکہ تھا، اسے بھی حضرت شخ شمس الدین باخوری رحمۃ الله علیہ نے مشرف باسلام کیا۔ اس طرح ان پاک نہادصوفیا کی جرأت ایمانی اور دلآویز اسلوب تبلیغ کے طفیل پاسبان لل گئے کعبہ کوسنم خانے سے۔ فتح تسطنطنیہ، اسلامی فتو حات کی تاریخ کا ایک لا فانی واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائیس سالہ سلطان محمد کوکس نے اس کھن مہم کو سرکرنے کے لئے برا چھنے کیا۔ وہ ایک صوفی تھے۔ حضرت عاق شمس الدین جوسلطان محمد کے مرشد طریقت تھے۔ انہی کی ترغیب اور بشارت سے سلطان نے یہ انظر کا رنامہ انجام دیا۔

جن صوفیا کی مساعی جیلہ کے صدقے دنیا میں اسلام پھیلا، قلعے اور شہر فتح ہوئے قوموں اور ملکوں کے مقدر سنور گئے، ان کے بارے میں اسی ملت کے افراد اگر رہے کہیں کہ تصوف ایک افیون ہے، یہ غور وفکر کی قو توں کوشل کر دیتا ہے، قوائے عمل کو اپا بھی بنا دیتا ہے تو اس زیادتی برکس سے شکوہ کیا جائے؟

آئے بیگانوں سے پوچھے کہ وہ صوفیا کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں۔ پروفیسر خلیق احدظامی کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

" یورپ کے متشرق جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آئیس یدد کھے کر چرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال بھی ان کے دین نظام کو تباہ نہ کرسکا بلکہ بقول پر وفیسر ہٹی (HITTI) اکثر ایبا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں نہ بی اسلام نے بعض نہایت شاندار کا میابیاں حاصل کیں۔ ہالینڈ کے ایک فاضل کو کے گارو نے دیے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ گواسلام کا سیاسی زوال تو بار ہا ہوا، کین روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ (1)

<sup>1</sup> خلیق احدظای ، تاریخ مشاک چشت

پروفیسر موصوف نے ایک مشہور مستشرق ان اے آرگب (GIBB) کی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا ہے جوانہوں نے آکسفورڈ یو نیورٹی کی مجلس کے سامنے کی تھی۔ گب نے کہا:
'' تاریخ اسلام میں بار ہاالیے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، لیکن بایں ہمہوہ مغلوب نہ ہوسکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیا کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آجا تا تھا اور اس کو آئی قوت اور تو انا کی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کرسکتی تھی۔''

اسلام کے مخالف اور بدخواہ تو اس طوفانی قوت کا اندازہ کر کے لرزہ براندام ہیں جو تصوف کے چشمہ شیریں سے ملت کو حاصل ہوتی ہے۔ ادھرہم ہیں کدا حساس کمتری میں مبتلا ہیں اور شکوک وشہات کے خس و خاشاک سے اس چشمہ صافی کو گدلا کرنے کے در بے ہیں۔ تحریک پاکتان میں صوفیائے کرام نے جوشاندار کردارانجام دیا ہے بیتو کل کی بات ہے، اس کا کون انکار کرسکتا ہے۔

عصر حاضر مادیت گزیدہ ہے۔ برخض مادی ثروت، مادی لذتوں اور مسرتوں اور مادی
جاہ ومنصب کے حصول کے لئے دیوانہ وار مصروف عمل ہے۔ اس دور میں اسے اس کی قطعاً
کوئی پروانہیں کہ پاکیزہ اخلاقی قدرین کس طرح پامال ہورہی ہیں۔ روحانیت کارخ زیبا
کیونکر مسنح ہور ہاہے اور دل کی دنیا طبع وحرص اور حدد بغض کی آلائٹوں ہے کس قدر متعفن ہو
رہی ہے۔ اگرید دیوائلی ہمیں کی ایجھا نجام سے دوچار کردیتی ہے تو ہم قطعا اس کے خلاف
صدائے احتجاج بلند نہ کرتے ، لیکن ہم کھلی آگھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سرعت
سے زوال وانحطاط کے گڑھے کے قریب ہوتے جارہ ہیں اور یہ ایسا گڑھا ہے جس میں
جوقوم گری ہے پھراسے انجرنا نصیب نہیں ہوا۔ ملت کے ہی خواہوں پریزمض عائد ہوتا ہے
کہ دوہ اپنی جملع کمی، روحانی اور عملی صلاحیتوں کو بروگ کار لاکر اپنی ملت کواس گڑھے میں
گرنے سے بچا کیں۔ اس کا موثر ترین طریقہ ہیہ کہ ان پا کیزہ فطرت ہستیوں کی زندگی
کا مرقع زیبا پیش کریں۔ جہاں لٹیت، خلوص، قناعت، استغناء، عالی حوصلگی، جرائت،

سخاوت اور ہرانسان سے بے پناہ ہمدردی کے انوار قلب ونظر کوروشیٰ بخش رہے ہول۔اور بیساری خوبیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صوفیائے کرام کی سوائح حیات میں ہی دستیاب ہوسکتی ہیں۔

## حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليك حالات زندكي

حضرت کااسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابوالحن ہے۔ آپ کی ولا دت باسعادت افغانستان کے ایک مردم خیز خطر غزنی میں ہوئی جو عازی سلطان محمود بت شکن کاوطن ہے۔ غزنی کے دوم محلے سے: ایک کانام جلاب اور دوسرے کانام ججو پرتھا۔ کہتے ہیں کہ ایک محلّہ میں آپ کے دخصال اور دوسرے محلّہ میں آپ کے نشال سکونت پذیر سے ۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا کچھ عرصہ محلّہ جو یہ میں سکونت رہی۔ اس لئے زندگی کا کچھ عرصہ محلّہ جو یہ میں سکونت رہی۔ اس لئے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ بیدونوں نبیتیں مذکور ہوتی ہیں۔ کشف الحجو بیں آپ نے خودا پنااسم مبارک یوں رقم فرمایا ہے : علی بن عثمان بن علی الجلا بی الغزنوی ثم الجوری۔ سلسلہ نسب

آپ كسوافخ نگارول في آپ كاسلىلىنىپ يول بيان كياب:

حضرت على جوري بن عثان بن على بن عبدالرحل بن شجاع بن ابي الحس على بن حسن اصغرت على المحت على بن حسن اصغر بن زيد بن حضرت امام حسن بن امام الا وليا والاصفيا سيد ناعلى المرتضى كرم الله وجهه الكريم ورضى الله تعالى عنه وعن آله الكريم - .

اس معلوم ہوا آپ ہاشمی سید ہیں ادر حسنی ہیں۔

خاندان

غزنی میں آپ کا خاندان وہاں کے عوام وخواص کی عقیدت کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ حینی سادات سے تھیں۔ گویاحنی ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ مینی سادات سے تھیں۔ گویاحتی جمال اور حینی جلال کی جملہ رعنا ئیاں اور دلفریبیاں سٹ کرآپ کی ذات بابر کات میں مجتمع ہوگئی تھیں۔ آپ کے ماموں تاج الاولیا کے معزز لقب سے مشہور تھے۔ دارا شکوہ جب اپنے والد شاہجہان کے ہمراہ افغانستان کی سیر کے لئے گیا تواس نے تاج الاولیا کے مزار پر انوار

پہی حاضری دی اور روحانی فیوض و برکات سے اپنادامن معمور کیا۔ حضرت تاج الاولیا کے مزار پرانوار کے ساتھ ہی اان کی ہمشیرہ لینی حضرت دا تا گئج بخش رحمة الله علیہ کی والدہ ماجدہ کی مرقد مبارک بھی ہے۔

ولادت

تذکرہ نگاروں نے آپ کے ذاتی اور خاندانی حالات کے بارے میں بوے اختصار
سے کام لیا ہے۔ اس لئے تفصیلات کی جبتو کرنے والوں کی شکی برقر اررہتی ہے۔ یہاں تک
کہ آپ کے سال ولادت کے بارے میں بھی آپ کے تذکرہ نگاروں میں اتفاق رائے
نہیں۔اندازہ کے طور پر ہی کہا جاسکتا ہے کہ آپ کا سال ولادت ۱۰ مہ جم ری ہے۔ بیدور
سلطنت غربی کے عروج کا دور تھا۔ سلطان محمود غربوی کی حکومت کے آخری ایام سے یا
سلطنت غربی کے عہد حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت وا تا صاحب رحمۃ الله علیہ
سلطان مسعود غربوی کے عہد حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت وا تا صاحب رحمۃ الله علیہ
نے بھی اپنی تاریخ ولادت کے بارے میں پھی ہیں لکھا۔ آپ تحریفر مادیتے تو پھر بحث و تکرار
کی گنجائش نہ رہتی۔ بجز واکسار اولیاء الله کا شعار ہے۔ آپ نے بھی شاید از راہ تو اضع آپئی
تاریخ پیدائش کو کوئی اہم تاریخی واقعہ قرار نہ دیتے ہوئے اس کی تصروح کی ضرورت نہیں سمجھی۔
مالات زندگی

ہمارے نزدیک آپ کے حالات زندگی کا سب سے باوثوق مرجع آپ کی تصنیف کشف الحجوب ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کے حالات زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں آپ نے جگہ جگہ اشارے کئے ہیں کہ آپ کو بجپن سے ہی حصول علم کا شوق بے بین رکھتا تھا اور آپ نے اپنے زمانہ کے جلیل القدر علماء کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے صرف اپنے علاقہ کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفائمیں کیا، بلکہ شام، فیض کیا۔ آپ نے صرف اپنے علاقہ کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفائمیں کیا، بلکہ شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، کو ہتان، آور بائیجان، طبرستان، خوزستان، خراسان اور ماوراء النہرکے اسلامی صوبوں میں مشہور علماء وفضلاء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ حصول علم کے سمندر پی محدود تعلیم کے سمندر پی کے سمندر پی سے سرخ کے سمندر پی

جانے کے باوجود شوق علم کی بے تابیاں کم نہ ہوئیں۔آپ خود تحریر فرماتے ہیں: ''فقط خراسان میں تین سومشار کے کی خدمت میں حاضری دی''۔

اور ان کے علم و حکمت کے پر بہار گلتانوں سے گل چینی کر کے اپنا دامن بھرتے رہے۔ آپ کے بیٹاراسا تذہ میں سے دواسا تذہ کا ذکر آپ نے کشف انجو ب میں انتہا کی ادب واحترام سے کیا ہے۔ ایک کا اسم گرا می شخ ابوالعباس احمد بن محمد الا شقانی ہے، دوسر سے کا نام نامی شخ ابوالقاسم علی گرگانی رحمة الله علیہا ہے۔ پروفیسر نکلسن جو کی بسرج یونیور سٹی میں عربی اور جنہیں کشف انجو بکا انگریزی ترجمہ کرنے کا شرف عاصل ہوا ہے، وہ آپ کے شوق علم کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' آپ نے اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں کا سفر اختیار کیا۔ شام سے تر کستان تک، سندھ سے بحرکیسپین تک کاعلاقہ چھان مارا (1)۔''

تخصیل علم کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں آپ نے بڑے طویل سفر کئے۔آپ کی طلب صادق پراللہ تعالی نے رحم فر مایا اور آپ کی رسائی اس شخ کامل تک ہوئی جن کے حسن تربیت اور فیض نظر کے باعث آپ سپہر معرفت پر آفتاب عالمتاب بن کر طلوع ہوئے اور اب تک دنیا ان کی ضوفشانیوں سے فیض یاب ہور ہی ہے۔

ہم جب اولیائے کاملین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک قدر مشترک ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے کہ بینفوس قد سیہ پہلے ظاہر کی علوم میں مہارت و کمال حاصل کرتے اور اس کے بعد جادہ عشق و محبت اللی پر قدم رکھتے اور اس وقت تک مصروف جہادر ہے جب تک شاہد حقیق ان کے شوق کی بے تابیوں پر دم فر ماتے ہوئے حریم ذات کے دروازے ان کے لئے نے کھول دیتا

یا جال رسد بجانال یا جال زنن بر آید آپ کے شخ کامل کا اسم گرامی شخ ابوالفضل بن حسن ختلی رحمة الله علیہ ہے جوسلسلہ

<sup>1</sup> نكلسن ،مقدمه انگريزي ترجمه كشف انجح ب

جنيديك في كالل تق سلله بعت يول ع:

جبیدیہ کی اسے مسلمہ بین حسن خلی ان کے شخ کا اسم گرای شخ ابوالحسن حفری ہان کے شخ کا اسم گرای شخ ابوالفضل بن حسن خلی ان کے شخ کا اسم گرای شخ ابو بکر شبلی ہے جومرید سے حضرت جنید بغدادی کے وہ مرید سے حضرت شخ سری سقطی کے۔ ان کی بیعت حضرت معروف کرخی ہے تھی وہ حضرت داؤدطائی کے مرید اور فلیفہ مجاز سے حضرت داؤدطائی کی بیعت حضرت حبیب مجمی اور وہ مرید سے حضرت الدولات مرید سے حضرت الدولی کی بیعت حضرت حبیب مجمی اور وہ مرید سے حضرت ارزائی مرید سے حضرت فواجہ سن بھری کے رحمۃ الله علیم المجمین جنہیں فیضان طریقت ارزائی جو فیضان رسالت سے فیضا بھری کرم الله وجہہ ہے۔ جن کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی جو فیضان رسالت سے فیضا ہوئے۔ سرور کا تئات فخر موجودات سرکار دوعالم سالتے ایک ہوئی میں ہوئی میں ہوئی سے شخ ابوالفضل خلی رحمۃ الله علیہ کے علادہ جن بزرگوں ہے آپ نے فیضان حاصل کیا ، فیض میں سے حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ الله علیہ اور رسالہ قشری رحمۃ الله علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اپنے شخ ختلی کے بارے میں حضرت داتا صاحب قدر س سرہ کلصے ہیں:

''وہ صوفیائے متاخرین میں زینت او تاد اور شخ عباد ہیں۔طریقت میں میری بیت انہی سے متاخرین میں اور حضرت شخ بیت اور حضرت شخ بین اور حضرت شخ حصری کے داز دارم ید تھے۔''(1)

آپ سال ہاسال مرشد کامل کی خدمت میں شب وروز مصروف رہے حتی کہ حضرت ابوالفضل ختلی رحمۃ الله علیہ کا جب وصال ہوا تو ان کا سرمبارک حضرت علی ہجو ہری قدس سرہ کی گود میں تھا۔ اس سے اس قرب اور محبت کا بھی پتا چلتا ہے جومرشد کامل کو اپنے نور نظر روحانی شاگرد سے تھی۔

فقهى مذهب

حضرت داتا مجنج بخش على جوري رحمة الله عليه ،حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه

ر 1 \_کشف الحجوب کے مقلد تھے اور ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ کشف انجی بیں جہاں بھی حضرت امام اعظم کا ذکر خیر آیا ہے آپ نے بڑے معزز القاب سے ان کا ذکر کیا ہے جس سے اس احترام وعقیدت کا پتا چلتا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کے دل میں تھا۔ کہیں ان کوامام اماماں ،مقتدائے سنیاں کہا ہے اور کہیں شرف فقہاء اعز علاء کے الفاظ سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

از دوا جی زندگی

آپ کی از دواجی زندگی کے بارے میں بھی کمی تذکرہ میں تفصیلات دستیاب نہیں، البتہ کشف الحجو ب کے ایک حوالہ سے اس قدر پتا چاتا ہے کہ آپ نے شادی کی لیکن پچھ مدت کے بعد مفارقت ہوگئی۔ پھرآپ نے تازیت دوسری شادی نہیں کی۔

لا محور مين ورود مسعود

اپنے مرشد کامل کے وصال کے بعد آپ نے اپنے وطن غرنی کو خیر بادکہااور تبلیغ اسلام
کاشوق آپ کو کشال کشال بت کدہ ہند میں لے آیا۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دودوست شخ
احمد سرحی رحمۃ الله علیہ اور شخ ابوسعیہ بجو ہری رحمۃ الله علیہ بھی تھے۔ اسلام کے بیر پر جوش ببلغ
اگر چہ تعداد میں قلیل تھے لیکن ماحول کی اجنبیت، سازوسا مان کے نقد ان اور مخالفین کے
تشدد و تعصب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تبلیغ اسلام کا فریضہ اداکرنے کے لئے لا ہور کی
طرف روانہ ہوئے اور بیراستے میں جہاں جہاں تھم رے، کفر وظلمت کے اندھروں میں
توحید کی شمعیں فروز ال کرتے آئے۔ جب سرز مین لا ہور ان نفوس قد سے کی قدم ہوئی سے
مشرف ہوئی اس وقت لا ہور میں سلطان محمود غرنوی کا لڑکا سلطان مسعود غرنوی سریم آرائے
مشرف ہوئی اس وقت لا ہور میں سلطان محمود غرنوی کا لڑکا سلطان مسعود غرنوی سریم آرائے

اس کا عہد حکومت ۲۱ سے ۱۳۲۱ ہجری ہے۔لیکن لا ہور میں آپ کی آمد کے سال کا تعین مشکل ہے۔اگر آپ کا سال وصال ۲۵ سے دستلیم کیا جائے تو لا ہور میں آپ کے قیام کی مدت ۳۰ سال سے زائد بنتی ہے۔ اس عرصہ میں آپ شب و روز اسلام کی تبلیغ میں معروف رہے۔آپ کی بے داغ اور دکش سیرت، پرنور شخصیت،آپ کے پرخلوص دل سے نکلے ہوئے اور دلوں میں اتر جانے والے مواعظ حسنہ لوگوں کو کفر و صلالت کی دلدل سے نکال کرصراط متنقیم پرگامزن کرتے رہے۔

جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کے دست ہدایت پر اسلام کی بیعت کی اور آپ کے فیض نگاہ کی برکت سے ان کے لوح قلب پر کلمہ توحید یوں نقش ہوا کہ صرف وہی تادم والسيس اس كى لذت سے مرشار نہيں رہے بلكه ساڑ ھے نوصدياں كررنے كے باوجودان كى نسلبس بھی ای ذوق وشوق کے ساتھ ای کلمہ تو حید کا ور دکر رہی ہیں۔ اور جب بھی وقت آتا ہورچم توحد کو بلند کرنے کے لئے بلاتامل بعد صرت اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیتی ہیں۔الله تعالی کے بندوں کی بھی خصوصیت ہے کدان کا پڑھایا ہواسبق فراموش نہیں ہوتا بلکہ گردش کیل ونہاراورحوادثات دہر کے باوجوداس کی سرمستیاں بڑھتی رہتی ہیں،اس ک آب دتاب میں اضافہ ہی ہوتار ہتا ہے۔ ایک درولیش جس کے پاس نہ خزانہ ہے، نہ لشکر اور نہ دنیوی وسائل ہیں اور نہ جاہ وحشت، اینے مصلے پر بیٹھا ہے، اینے معبود برحق کی یاد میں ہمہوقت مصروف ہے۔الله تعالیٰ کے انوار وتجلیات کے نزول کے باعث اسے وہ شان دار بائی عطا کردی جاتی ہے کہلوگ اس کے رخ زیبا کود مکھتے ہی اپنے زنارتو ڑویتے ہیں۔ اینے آبائی عقیدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترک کردیتے ہیں۔ کل تک جن بتوں کی وہ برستش كررى تھى، آج اپنے ہاتھوں سے انہيں كلاے كلاے كرديتے ہيں اوراس خداوند قدوس کی بارگاہ بیس پناہ میں مجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور ان مجدہ ریز یوں میں انہیں جولطف، جوسرور، جوکف میسر ہوتا ہاں پروہ اپناسب کھٹارکرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ غزنوی خاندان کے باہمت فاتحین نے ممالک فتح کئے، <u>قلع سر کئے اور شاہی کلات پر</u> این پرچم اہرائے، لیکن جورے آئے ہوئے اس غریب الدیار درویش نے قلوب کی ا قالیم کو سخر کیااور تعصب اور ہے دھری کے قلعوں کو پیوند خاک کیا اور جہالت و گمراہی کے يردول كوسركا كرحقيقت كررخ زيباكويول بےنقاب كيا كه ہرصاحب قلب سليم ويواندوار

اس پرسوجان سے نثار ہونے لگا۔ وصال

آپ کی تاریخ وصال کے بارے میں متعدداقوال ہیں۔ پروفیسر نکلس نے آپ کے وصال کے بارے میں متعدداقوال ہیں۔ پروفیسر نکلس نے آپ کے وصال کے بارے میں لکھا ہے کہ ۲۵۳ تا ۲۵۳ ھے کا کوئی درمیانی سال آپ کا سال وفات کی ہے۔ لیکن جامی لا ہوری کا کہتہ جو پہلے آستان عالیہ کے دروازہ پر نصب تھا اس میں وفات کی تاریخ لفظ '' سردار' سے نکالی گئی ہے اس طرح سال وصال ۲۵ سے ہتا ہے۔ خانقاہ علی جوری ست خاک جاروب از درش بردار طوطیا کن بدیدہ حق بیں تاشوی واقف دراسرار عوظیہ سردار ملک معنی بود سال وصلش برآیداز سردار علی معنی بود سال وصلش برآیداز سردار

تصانف

آپ ایک بلند پایہ عالم، بالغ نظر محقق اور معقول و منقول کے جامع تھے اور اس کے ساتھ آپ کا باطن نور عرفال سے جگمگار ہاتھا۔ آپ نے مختلف اہم موضوعات پر سعد د کتب تصنیف کیں جن کے نام یہ ہیں:

لیکن بھدافسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ان گرال ماری تھنیفات میں ہے کوئی کتاب بھی اس وقت موجود نہیں ۔ بعض کتابیں لوگوں نے سرقہ کرلیں اور انہیں اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اس کا ذکر حضرت داتا گئج بخش رحمۃ الله علیہ نے بڑی حسرت و تاسف کے ساتھ کشف انجوب میں کیا ہے اور دوسری کتب و لیے نابید ہوگئیں۔ اس دفت آپ کی تصنیفات میں سے صرف ایک نادرروز گار کتاب موجود ہے جس کا نام'' کشف انجو ب'' ہے۔

## کھ کشف الحجوب کے بارے میں

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ تصنیف کی قدر وقیت کا اندازہ اس کے مصنف سے لگایا جاتا ہے۔ جس کتاب کا مصنف الله تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، عارف کال، عالم ربانی حضرت الله تعلیہ جیسی فقید الشال ہستی ہو، اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر زمانہ کے اہل علم اور ارباب طریقت وحقیقت نے اس کتاب کی عظمت اور افادیت کا اعتراف کیا ہے، انہی میں سے چندا یک کے ذکر پراکتفا کرتا ہوں۔

. حضرت مولانا جامی قدس سرہ اپنی مشہور عالم کتاب'' نفحات الانس'' میں حضرت کئے بخش رحمة الله علیہ کے بارے میں رقم طراز ہیں:

عالم و عارف بود وصحت بسیارے از مشائخ دیگر رسیده است، صاحب کتاب کشف انجوب است کداز کتب معتبره مشهوره درین فن است و لطائف و حقائق بسیار درآن کتاب جمع کرده است -

"آپ عالم بھی تھے اور رموز و حقائق کے عارف بھی تھے۔کثیر التعداد مشاکخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور آپ کشف انجوب کے مصنف ہیں اور رید کتاب فن تصوف کی معتبر اور مشہور کتب میں ہے۔آپ نے اس کتاب میں ہے شار لطائف و حقائق کو جمع کردیا ہے۔''

مفتی غلام سرور لا ہوری رحمۃ الله علیہ جوا یک بلند پایہ مصنف ہیں اور اپ عصر میں ان کا شار محققین میں ہوتا تھا تصوف اور صوفیا کے بارے میں ان کی ذات ایک گرال قدر منبع و ماخذ تھی۔ آپ'' خزینہ الاصفیا'' میں لکھتے ہیں:

فيخ على جورى را تصانيف بسياراست - اما كشف الحجوب ازمشهور ومعروف ترين

کتب وے است و بیج کس را بروے جائے بخن نے بلکہ پیش ازیں کتب تصوف، بیج کتابے بربان فاری تصنیف شدہ بود۔

" حضرت شیخ علی ہجوری رحمة الله علیه کی بہت ی تصانیف ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور ومعروف کتاب کشف الحجوب ہے۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے یا تقید کر سکے علم تصوف میں یہ پہلی تصنیف ہے جو فاری زبان میں کسی گئے ہے'۔

سب سے زیادہ گرانفذر اور سیح رائے وہ ہے جو سلطان المشارکخ نظام الحق والدین حضرت محبوب اللی رحمۃ الله علیہ نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فر مائی ہے۔ فوائد الفواد میں لکھاہے،آپ نے فر مایا:

"جس كاكوئى مرشدنه واساس كتاب كے مطالعدى بركت سے مرشدل جائے گا"۔ کشف امحجوب کے زندہ جاوید ہونے کی ایک بڑی دلیل بیہے کہ اس زمانہ میں جبکہ لوگوں کا رجحان مادہ پرسی کی طرف ہے، اپنے اور برگانے آج بھی اس کتاب کی محقیق اور اس کی معیاری طباعت میں ایک دوسرے پرسیقت لے جانے میں کوشاں ہیں۔مسلمانوں کے علاوہ غیرمسلم مستشرقین اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کررے ہیں۔انگریز مستشرقین میں سے پروفیسرنکلسن جو کیمبرج نو نیورٹی میں عربی اور فاری کے پروفیسر تھے، نے اس کا ترجمه انگریزی زبان میں کیا ہے اور ترجمہ کرنے کاحق ادا کر دیا ہے۔ ای طرح اشراکی روں کے متثرق پروفیسر" زوکوفسکی، نے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کونسلیم کرتے ہوئے کشف انجوب کے ایک قدیم نسخہ کی تھیج کے لئے اپنی زندگی کے کئی فیمی سال صرف کے اور فاری زبان میں ایک محققانہ مقدمہ لکھ کراہے کینن گراڈے شائع کیا۔ وہ خطہ جوخدا کے وجود کا بی منکر ہے، دین اور روحانیت کو لغواور فضول سجھتا ہے، اس کے ایک فاضل نے بهى اس كتاب كى تحقيق القيح اورتشرت ميں اپنا فيمتى وفت صرف كيا اور ايك محققانه مقدمه كا اضافه کر کے اس کتاب کی افادیت اور اہمیت کوخراج عقیدت پیش کرنے پرمجبور ہوا۔ اردومیں بھی بے شارائل علم وضل نے کشف انجوب کے تراجم کے ہیں، لیکن جورجمہ ادارہ ضیاءالقرآن پہلی کیشنز حضرت داتا گئی بخش قدس سرہ کے عقیدت مندوں، اسلامی تصوف کے قدر دوانوں اور نقادوں کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف خاصل کر دہاہے، اس کے مطالعہ کے بعد قار کین خوداس کی انفرادیت کوسلیم کرھنے پر مجبور ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز۔
گنج بخش کا لقب

حضرت کی ذات والاصفات اپ نام سے زیادہ اس معز زلقب سے اکناف عالم میں مشہور ومعروف ہے۔ اہل تحقیق نے اس لقب کی وجہ بیزیان کی ہے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الحق والدین اجمیری قدس سرہ العزیز آنجناب کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور ایک ججرہ میں چالیس دن تیک مصروف عبادت وریاضت رہے۔ اس عرصہ میں حضرت علی جوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر اپ لطف وعنایت کی وہ بارش کی جس کا اندازہ حضرت غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے جب آستانہ عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان پر حضرت علی جوری کی مدح میں بیش عرجاری ہوگیا ۔ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان پر حضرت علی جوری کی مدح میں بیش عرجاری ہوگیا ۔ مظہر نور خدا مناس را بیر کامل کا ملاں را رہنما مناس کا ملاں را رہنما

مردخدا کی زبان سے نکلا ہوا بیشعرز بان زرخاص وعام ہوگیا۔ یوں آپ گئے بخش کے معزز لقب سےمعروف ہوئے۔

آپ کے بعد ہر زمانہ میں اولیائے کاملین اور علاھئے ربانین آپ کے دراقدس پر حاضر ہوتے رہے اورآپ کے دستر خوان جود وکرم سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے رہے۔
اس زمانہ میں بھی جبکہ اولیائے کرام کے مزارات مقدسہ پر حاضری کو بدعت وشرک ثابت کرنے کی ایک تند و تیزمہم جاری ہے، حضرت دا تا گئج بخش رحمۃ الله علیہ کی ذات انور کی وکشی کا بیام ہے کررات دن طالبان حق کا تا نتا بندھار ہتا ہے۔ گرمی ہویا سردی ، بارش ہو یا دات کوئی لمحہ ایسانہیں جب بندگان خدا کا ججوم الله تعالی کے اس محبوب یا دھوپ، دن ہویا رات کوئی لمحہ ایسانہیں جب بندگان خدا کا ججوم الله تعالی کے اس محبوب

اور برگزیدہ بندے کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل نہ کررہا ہو۔ وہاں پہنچ کر ہی اس آیت کریمہ کاصیح مفہوم مجھ میں آتا ہے۔

فَاذْ كُرُونِنَ آذْكُن كُمْ وَاشْكُرُوالِي وَلا تَكْفُرُونِ (بقره: 152)

"اے میرے بندوا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا،تم میری پیم نعتوں اور احسانات کاشکر بیادا کرتے رہواور ناشکری کا انداز مت اختیار کرؤ"۔

حفرت دا تاصاحب رحمة الله عليه في حيات مستعاريس النه رب كويا در كهااور اب الله تعالى تاابدائي اس بندے كى يادكوتازه ركھے گا۔ كيونكدالله تعالى جو وعده فرماتا ہے وه پوراكرتا ہے۔

إِنَّاللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ [ لَ عَمران )

مرقد او پیر سنجر را حرم در زمین مند مختم مجده ریخت حق زحرف او بلند آوازه شد از نگابش خانه باطل خراب صبح ما از مهر او تابنده گشت از حینیش آشکار امرار عشق از حینیش آشکار امرار عشق

غاك راه صاحبدلال

محد کرم شاه زیب سجاده آستانه عالیه بھیره شریف ضلع سرگودها

جسٹس شریعت ایسلنٹ زخ سپریم کوٹ آف پاکستان اسلام آباد

سید ججویر مخدوم امم بندهائے کو سار آسال گینت عہد فاروق از جمالش تازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب فاک پنجاب ازدم او زندہ گشت عاشق وہم قاصد طیار عشق

> اسلام آباد ۲۳ محرم الحرام ۴۰ ۱۳۰ ه مطابق اسراكتوبر ۱۹۸۳ء

## بِسْجِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْجِ ويباجِه

رَبَّنَا التِنَامِنُ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَعَيِّمُ لَنَامِنُ آمُرِ تَارَشَكَا ـ الحمد لله الذي كشف لأولائه بواطن ملكوته وقشع لأصفيائه سرائر جبروته وأراق دم المحبين بسيف جلاله واذاق سر العارفين روح وصاله هو المحي الموات القلوب بأنوار إدراكه والمنعش لها براحة روح المعرفة بنشر أسمائه والصّلوة والسّلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه و أزواجه

"اے ہمارے پروردگارا ہم پراپی رحت کا ملہ نازل فر مااور ہمارے اعمال کوئیکیوں سے آراستہ کر ۔ تمام تعریف اس ذات پاک کے لئے ہے جس نے اپ اولیاء کے لئے عالم ملکوت کے راز کھولے اور اپ برگزیدہ بندوں کو اسرار جروت سے آشنا کیا اپنے محبت کرنے والوں کا خون جلال کی شمشیر سے بہایا۔ اپنے بیچانے والوں کو وصال کی مسرتوں سے نوازا۔ وہی اپنی بلندی اور بے نیازی کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے وہی اپنی معرفت اور سام ہو معرفت اور اپنے بلندکی خوشبوسے قلوب کو گرما تا ہے۔ خدا کی رصت اور سلام ہو رسول کریم سائی آئی ہم آئی گیا ہم کی آل ، آپ کے اصحاب اور آپ کی از واج مطہرات پر"۔ معلی بن عثمان بن ابی علی جلا بی غرنوی ہجو یری کہتا ہے:

کراے طالب صادق! باری تعالی تجھے سعادت نصیب کرے میں نے استخارہ کیا اور دل میں نمودار ہونے والی ہرغرض سے منہ پھیرااور تیری استدعا پر (الله تعالی تجھے نیک بخت بنائے) تیار ہو کر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو تکمل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام '' کشف انجھ ب'' رکھا۔ تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقسوم ہوئی۔ میں باری تعالی سے اس کی تکمیل کے لئے مدداور تو فیق کا طالب ہوں اور گفتار و کردار میں اپنی طاقت اور بساط سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ سب تو فیق الله تعالی ہی کی طرف میں اپنی طاقت اور بساط سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ سب تو فیق الله تعالی ہی کی طرف

-4-

فصل: نام ذکر کرنے کی وجہ

میں نے کتاب کے شروع میں اپنا نام تحریکیا ہے اس سے دو چیزیں مراد ہیں: ایک خاص لوگوں سے متعلق ہے اور دوسری عوام سے متعلق توبیہ ہے کہ جب علم سے بے بہرہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب پرمصنف کا نام ثبت نہیں تو افتراء پردازی سے کام لے کروہ اے اپنی تصنیف ظاہر کرتے ہیں اس طرح اصلی مصنف کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔ جمع تالیف اور تصنیف سے مرادیمی ہوتی ہے کہ مصنف کا نام زندہ رہے۔ پڑھنے والے اور علم کا ذوق رکھنے والے اسے دعائے خیرے یاد کریں۔ بیرحادثہ مجھے دوبار پیش آیا۔ایک بارتومیرےاشعار کا دیوان کی نے مانگااور لے گیاءاس کے سوامیرے پاس کوئی اورنسخدند تھا۔اس نے دیوان کو بالکل بدل دیا میرانام اس پرسے مٹادیااور میری تمام محنت کو برباد کردیا۔الله تعالی اسے معاف کرے۔دوسری بار میں نے ایک کتاب طریق تصوف پر "منهاج الدين" تصنيف كى (الله تبارك وتعالى اسے رواج دے) ايك مدى نااہل نے جس كانام مين ظامر كرنانبين جابتاميرانام اس يرسدمايا اورلوكون مين مشهور كرديا كريداس کی تصنیف ہے۔خاص لوگوں نے جواس کی قابلیت اورعلمیٰ بے بصاعتی سے واقف تھے، اس کی جمارت کانداق اڑایا۔ باری تعالی نے اس پنوست طاری کی اوراس کانام طالبان حق کی فہرست سے مٹادیا۔

اور جہاں تک خاص لوگوں کی بات ہے تو ان متعلق یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا مصنف اس علم اور اس فن کا عالم اور محقق ہے تو وہ اس کے حقوق کی پوری رعایت رکھتے ہیں اور کتاب کا مطالعہ کرنے اور اس علار کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس طرح کتاب کھنے والے کا مقصد بطریق احسن پورا ہوجا تا ہے اور الله تعالی بہتر جانے والا ہے۔

فصل: کام سے پہلے استخارہ ضروری ہے

میں نے استخارہ کا ذکر کیا تھا اس کا مطلب آ داب خداوند تعالیٰ کو کوظ رکھنا ہے۔ باری

تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ملٹی ایٹی اور آپ کی امت کے لئے فر مایا: فَاذَاقَیَ اُتَ الْقُدُّانَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّحِیدُمِ ﴿ (اَنْحَل) '' قرآن پڑھتے وقت الله تعالیٰ کی جناب سے شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ مانگؤ'۔

استعاذت، استخارت اور استعانت کا مطلب مدد ما نگنا، این کامول کوسپرد خدا کرنا اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ رسول الله ملتی آئی کے صحابہ کرام رضوان الله ملتی آئی کے صحابہ کرام رضوان الله ملتی الله مستخارہ کی ترغیب فرماتے جیسے مذکورہ آیت بعلی استعاذہ کی تاکید آئی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ کسی چیز کی کامیا بی اس کی اپنی تدابیر اور بساط پر مخصر نہیں بلکہ باری تعالی کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے۔ نیکی اور بدی سب اس کے تالع فرمان ہے اور ہر چیز پہلے ہی مقدر ہوچکی ہے اس لئے ہر چیز کواسی ذات کے سپردکرد بناچا ہے۔ بدلازم ہے کہ اس کی استعانت طلب کی جائے اور اس کی رضا پر سرتسلیم شمر کی جائے اور اس کی رضا پر سرتسلیم خم کیا جائے تاکہ اس کا فضل و کرم نفس کی رغونت اور شرکو نا بود کر دے اور ہرکام میں کامیا بی اور کامرانی شامل حال رہے۔ ہرکام کے آغاز میں استخارہ ضروری ہے تاکہ باری تعالی آفات و خطرات سے اور فساد و لغزش سے محفوظ رکھے۔ و بالله التوفیق

فصل: کام نفسانی غرض سے پاک ہو

اور یہ جو میں نے کہا کہ دل میں نمودار ہونیوالی ہر غرض سے میں نے منہ پھیرااس کا مطلب ہہ ہے کہ جس کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کار فر ما ہواس میں برکت نہیں رہتی اور دل راہ متنقیم سے بھٹک کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوجا تا ہے۔ اس کی دو ہی صور تیں ہیں: یانفس کی غرض پوری ہوجاتی ہے یا نہیں ہوتی اگر غرض پوری ہوجائے تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے کیونکہ دوز خ کی چابی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اگر غرض پوری نہ ہوتو اس کا بوجھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہوجا تا ہے۔ یہی اس کی نجات ہے۔ در حقیقت نفسانی اغراض کوختم کر دینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ باری

تعالى نے فرمایا:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَي قَانَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأُوى ﴿ النازعات )
"جس نفسانى خواشات كوروكا ضرور جنت اس كى جائے رہائش ہوگئ'۔

نفسانی خواہشات کی کارفر مائی ہے ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کی رضا مدنظر نہ ہواور نہ ہی اپنے نفس کو عذاب ہے بچانے کی خواہش ہو۔ رعونت نفسانی کی کوئی حدنہ رہے اور در ماندگی نفس کونظر انداز کر دیا جائے۔اس کتاب میں مناسب جگہ پراس بارے میں علیحدہ باب آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ

فصل: ابتدامین نیت ضروری ہے

اور میں نے جو یہ بات کبی کہ تیری استدعا پر تیار ہوکر تیری مراد کے مطابات اس کتاب کو کممل کرنے کا ارادہ کیا اس کا مطلب سے تھا کہ تو نے مجھے سوال کا جواب بہم پہنچانے کے قابل سمجھ کر اپناسوال ہوچھا اور اس کتاب کیلئے استدعا کی۔ تو مستفید ہونا چاہتا تھا اس لئے مجھ پر واجب ہوا کہ تیر سے سوال کا کما حقہ جواب مہیا کروں۔ تیر سے سوال کی پوری گہرائی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کو پایہ تکیل تک پہنچانے کے لئے پورے عزم اور نیت کی ضرورت ہے تا کہ جواب حسب سوال مرتب ہو سکے۔ ابتدائے کار میں بندہ کا ارادہ نیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ دوران کار اگر کوئی خلل واقع ہوتو بندہ معذور ہوتا ہے اس لئے رسول خدا سے فاسلے آئے آئے نے فرمایا

نِیَّهُ الْمُوْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (1) ''مومن کے لئے (ابتداکی) نیت خیرعمل (بےنیت) ہے بہتر ہے''۔

نیت کا انسانی امور میں بہت وخل ہے اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ انسان بوجہ نیت اکثر ڈگمگا جا تا ہے گو بظاہر کوئی اثر نظر نہ آئے۔اگر کوئی شخص بغیر نیت روزہ عرصہ تک بھوکا رہے تو کسی ثواب کا مستحق نہیں۔اگر دوزہ کی نیت ہوتو بغیر کسی ظاہری اثر کے مقرب حق ہوگا

1\_ديلمي:مندالفردول \_طبراني:المجم الكبير

ای طرح اگرکوئی شخص کمی شہر میں داخل ہوتو وہ شہر میں مقیم نہیں سمجھا جا سکتا جب تک نیت اقامت نہ کرے۔اگر نیت اقامت ہوتو یقینا مقیم سمجھا جائے گا۔اس قیم کی مثالیس بے شار ہیں بختر رید کہ ہرکام کی ابتدا میں نیت خیر کرنا ضروری ہے۔واللہ اعلم فصل: کتاب کی وجہ تسمیہ اور مقصد تالیف

اور یہ جو ہیں نے کہا کہ اس کتاب کا نام میں نے ''کشف الحجوب' رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب کے نام ہی ہے اس کا مفہوم طاہر ہو جائے اور اہل بصیرت جب نام سین تو انہیں معلوم ہو جائے کہ موضوع کتاب کیا ہے۔ معلوم ہو نا چاہئے کہ سوائے اولیائے کرام کے جو بارگاہ فی کے مقرب ہوتے ہیں، لوگ حقیقت آشنا نہیں ہوتے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حقیقت کو نمایاں کرتی ہے، تحقیق امور کی شرح کرتی ہے اور بشریت کے پردول کو اٹھائی ہے۔ اس لیے اس کا نام'' کشف الحجوب' ہی ہو نا چاہئے تھا۔ اور حقیقت میں کشف، مجوب کی (چھپی ہوئی چیزوں کی) ہلاکت ہے (1)۔ جس طرح جاب مکاشف کی (نمایاں کی (چھپی ہوئی چیزوں کی ) ہلاکت ہے (1)۔ جس طرح جاب مکاشف کی (نمایاں چیزوں کی) نزد کی کو دوری کی تاب نہیں ہوتی اور دوری کونزد کی کی طاقت نہیں۔ سرکہ میں مرجا تا جو جاندار پیدا ہو وہ سرکہ سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرکہ کے باہر کا جاندار سرکہ میں مرجا تا ہے۔ اسرار ومعانی کی تلاش بہت وشوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کا مقصد حیات یہی ہو۔ پیم بیار اسلام سائٹ ایکٹی نے فرمایا:

كل ميسره لما خلق له (2)

''باری تعالیٰ نے ہرکسی کوجس مقصد کیلئے پیدا کیا ہے اس کا سامان بہم پہنچایا ہے''۔ حجاب دو ہیں: ایک رینی ، یہ بھی دورنہیں ہوتا۔ دوسر اغینی ، جو بہت جلدختم ہوجا تا ہے۔ اس کی تشر تک یہ ہے کہ پچھلوگ بالطبع مجھوب ہوتے ہیں اور وہ حق وباطل میں تمیز نہیں کرتے۔ کچھاوگوں کا تجاب وصفی لیعنی عارضی ہوتا ہے وہ جو یائے حق ہوتے ہیں اور باطل سے گریز

<sup>1</sup> \_ پھی ہوئی چیز وں کا ظاہر ہونا اور ظاہر چیز وں کا حصیب جانا گویاان کا ہلاک ہونا ہے۔ 2 میچے مسلم \_ سیوطی ، الجامع الصغیر

کرتے ہیں۔ حجاب ڈاتی لیعنی رین بھی نہیں اٹھتا۔ رین ، ختم اور طبع کے معنی ایک ہی ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔

ي بر المطففين ) گلابل عنمان على قُلُة بِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْن ﴿ (المطففين ) " بلكهان كاعمال كى وجهان كولوں پرزنگ لگ چكا ہے۔" پھراس كاحكم اس طرح بيان فرمايا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَ آءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَثْلَ مُ لَهُمُ أَمْر لَمْ تُتُوْبُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (البقره)

"جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یانہ ڈرائیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔"

پراس کی وجداس طرح بیان فرمائی:

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ (البقره:7) "الله ف ان كولوں برمبر كردى-" ادرية كل قرمايا ہے-

طَبْعًا للهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (التوب: 93)

جاب صفتی جے غینی کہتے ہیں وہ کئی نہ کئی وقت دور ہوجا تا ہے۔ جبلت کا بدلنا لینی ذاتی حجاب (رینی کا اٹھنا شاذ) بلکہ ازروئے مشاہدہ ناممکن ہے لیکن صفتی عوارض بدل سکتے ہیں۔مشاکح کرام نے رین اور غین کے معانی بیان کرنے میں نازک نکات بیان کئے ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا:

الرین من جملة الوطنات والغین من جمله الخطرات
" رین وطنات کی قبیل سے ہے اورغین خطرات کی قتم ہے۔"
وطن پائیدار ہوتا ہے اورخطرعارضی۔پھرسے شیشہ نہیں بنایا جاسکتا۔ چاہے دنیا بھرکے
شیشہ گرجمتے ہوجا کیں ،اس کے برعکس اگر آئینہ زنگ ہے آلودہ ہوجائے توقیقل سے صاف

ہوجاتا ہے اس کی وجہ رہے کہ ظلمت پھر کی جبلت ہے اور روشی آئینہ کی۔ آئینہ کی اصلیت قائم رہتی ہے اور اس کی عارضی صفت یعنی زنگ دور ہوجاتا ہے۔ ہیں نے اس کتاب کواس لیے لکھا کہ بیان دلوں کے زنگ کو دور کرے جو تجابات غینی ہیں جتال ہوں گرنور تق کی جھلک ان کے اندر موجود ہو۔ اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے تجاب غینی اٹھ جائے اور حقیقت کی راہ روش ہوجائے۔ جن لوگوں کی سرشت انکار تق اور اختیار باطل ہے وہ اس کی مدد سے راستہ نہیں پائیں گے اور ان کو مشاہرات حق نصیب نہیں ہوں گے۔ و المحمد لله علی نعمة المعرفان "اور سب تعریف الله تعالی کے لئے ہے جس نے عرفان کی تعت عطافر مائی "۔ فصل: جامع سوال ، جامع جواب

اور میہ جو ہیں نے کہا کہ تیرا مقصد ظاہر ہوااور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقسوم ہوئی اس سے مراد میقی کہ جب تک سائل کا مقصد ظاہر نہ ہوکوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ سوال اکثر مشتبہ ہوتے ہیں اور چونکہ جواب سے مشتبہ چیزیں طنہیں ہوتیں اس لئے کوئی مفید مطلب چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور میں نے جو سے بات کہی کہ تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقسوم ہوئی اس سے مقصد سے کہ جامع سوال کا جواب بھی جامع ہوتا ہے اگر سائل اپنے سوال کے درجات سے کماحقہ واقف ہو علاوہ ازیں مبتدی کے لئے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اقسام و حدود کا بیان بھی لازی ہوتا ہے۔ الله تعالی تجھے سعادت نصیب کرے تیری غرض بہی تھی کہ میں جواب تفصیل سے بیان کروں اور بیان کو کتاب کی شکل دوں۔ و بالله التو فیق

فصل: توفیق تائیدایردی سے لتی ہے

اور میں نے جو یہ کہا کہ میں اللہ تعالی ہے تو فیق اور مدد مانگتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہے کہ سوائے خداکی ذات کے بندے کا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جواس کو نیک اعمال کی تو فیق دیتا ہے۔ تو فیق سے مراد نیک اعمال میں تائید ایز دی حاصل ہونا ہے۔ کتاب وسنت تو فیق اللی کے وجود صحت پر شاہد ہیں اور امت اس پر شفق ، سوائے معتز لماور قدریہ جماعتوں کے جو

لفظاتو فیق کو بے معنی بھتے ہیں۔اس طریقت کے مشاکے کے ایک گروہ کا قول ہے۔

التوفيق هو القدرة على الطاعة عند الاستعمال.

'' توفیق طاعت اور بندگی پرقادر ہونے کا نام ہے''۔

جب بندہ علم خداوندی پر چلتا ہے تو اس کو باری تعالیٰ کی طرف سے قوت اور مددعطا ہوتی ہے۔ وہ پہلے کی نسبت ترتی پاتا ہے ہر حال میں اور ساعت بساعت۔ انسان کی ہر حرکت اور سکون کا خالق خدائے تعالی ہے جو طاقت اسے بندگی پر آبادہ کرتی ہے اس کا نام تو فتی ہے۔ یہ کتاب اس مسئلہ پر بحث کرنے کی چیز نہیں اس کا مطلب کچھاور ہے۔ میں بار دیگر تیرے مقصد کی بات چھیڑ تا ہوں اور قبل اس کے کہ بیان شروع کروں تیرے سوال کو بیٹنہ تحریر کرتا ہوں اس کے بعد کتاب کا آغاز کروں گا۔ و باللہ التو فیق

سوال

سائل ابوسعيد جوري نے كما:

آپ بیان فرمائیں: طریق تصوف کی حقیقت ، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت،
ان کے مختلف راستوں اور تو تو آپ کی توضیح اور نیز مطلع فرماویں ان کے اشارات اور رموز
سے ۔ خدائے تعالی کی محبت کا حال اور دلوں ہیں اس کے ظہور کی کیفیت بھی واضح کریں۔
سی بھی بیان فرماویں کہ عقل اس کی ماہیت بیھنے سے کیوں قاصر ہے، نفس اس کی حقیقت
معلوم کرنے سے کیوں نفور ہے، اور روح کو اس کی تعریف سے کیوں راحت ہے؟ بیاور
باتی تمام چیزیں جواس معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

مستول على بن عثان جلابي نے كها:

ہمارے اس زمانے میں علم تصوف کی حقیقت کھو کھلی ہو کررہ گئی ہے۔ بالخصوص اس دیار میں جہال لوگ حرص و ہوں میں بتلا ہیں اور تشکیم ورضا کے راستہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ علمائے زماند اور مدعیان وقت نے اس کی صورت سے کررکھی ہے ایسے دور میں ہمت ایسی چیز کی کرنی جائے جے زمانہ کے ہاتھ نے نہ چھوا ہو اور سوائے خاصان حق کے تمام اہل

ارادت اس سے منقطع ہوں اور تمام اہل معرفت کی معرفت اس سے خارج ہو۔خاص وعام فقط لفظى عبارت پراكتفاكرتے بين اور حقيقت كوج إب در حجاب ركھنے كے دلدادہ بيں تحقيق ہے روگر دال ہوکر تقلید کے برستار ہیں تحقیق ان کی دنیا ہے مفقو د ہے عوام اس صورت عال کو پند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔خواص خوش ہیں کیونکہ اس صورتحال کی دو دل میں تمنار کھتے ہیں بفس میں حاجت اور سینہ میں میلان، وہ اپنے اشغال کوشوں رویت باری اور سوز محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدعی خود اسے دعوے کے باعث پورے معانی سے محروم ہوتے ہیں۔ مریدوں نے مجاہدہ سے منہ پھیرلیا۔ بے کاروہم وخیال كانام مشامده ركه ديا- مين نے اس سے يہلے كتب تعنيف كيس جو تمام ضائع ہو كئيں-جھوٹے دعو بداروں نے ان میں ہے بعض چیزیں لوگوں کوشکار کرنے کے لئے چن لیں اور باقی چیزوں کو ملیامیٹ کر دیا بیاس لئے کہ صاحب طبع لوگ حسدوا نکار کو بھی نعمت خداوندی سجھتے ہیں۔ایک دوسری جماعت کے لوگ بیٹے مگرنہ پڑھ سکے اور نہ معنی سجھ سکے صرف عبارت کو پیند کیا تا کہا ہے کھیں، یا دکریں اور کہتے پھریں کہ ہم علم تصوف ومعرفت بیان کر رہے ہیں۔ بدان کی عین بدیختی ہے۔ دراصل علم تصوف کے داز کبریت احمر کی طرح قابل قدر ہیں اور کبریت احرجب حاصل ہو جائے تو کیمیا ہوتی ہے اور اس کی ایک چنگی بہت ے تانے اور کانی کوزر خالص بنا دیتی ہے۔الغرض برخض وہ دواطلب کرتاہے جواس کے درد کے موافق ہواس کے علاوہ اسے کچھنیں چاہتے چنا نچے کی بزرگ نے کہا ہے: فكل من في فواده وجع ليطلب شيئا يوافق الوجعا

فکل من فی فوادہ وجع کیطلب شیئا یوافق الوجعا جس کے دل میں در دہوتا ہے۔ وہ اپنے درد کے موافق دواطلب کرتا ہے جس کے مرض کا علاج حقیری چیز ہواس کو مروارید اور مرجان کی ضرورت نہیں وہ شلیتہ اور دواء المسک میں ملا کر کھائے۔ یہ بات بہت زیادہ قابل قدر ہے کیونکہ ہر خف کا حصہ مقرر ہے آج سے قبل اس علم سے بہرہ جاہلوں نے مشائخ کرام کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب بیاسرار کے خزائے ان کے ہاتھ لگے تو معانی ان کی مجھ میں نہ آئے اور

انہوں نے وہ کتابیں ٹوپیاں سینے والے جہلا کے سامنے ڈال دیں تا کہ وہ ٹوپیوں کے اسر بنا کیں اور نا پاک جلد سازوں کودے دیں تا کہ وہ شعرا بونو اس اور ہزل جاحظ کے دیوانوں کی جلدیں کریں۔لامحالہ جب بادشاہ کا شاہین کسی بڑھیا کی کثیا کی دیوار پر جا بیٹھا تو اس کے بال ویرکٹ گئے۔ خدادندع وجل نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں لوگ ہوا وَ ہوں کوشر بعت کہتے ہیں طلب جاہ ،طلب حکومت اور تکبر کوعزت اورعلم جانتے ہیں۔ خلق خدا سے ریا کاری کوخوف خدا گردائے ہیں اور کیندکو دل میں چھیا رکھنے کوحلم و بردباری از انی کرنے کومناظرہ، جنگ اور حماقت کو عظمت، منافقت کو زہد ہوں کوسلوک اور مذیان طبع کومعرفت دل کی دھڑ کن اورنفس کی تاویلات کو ججت، الحاد کوففر، فجو دوا ڈکار کو تزكيه ـ زندقه و ب دين كوفنا حضور نبي كريم مالله الله الله الم كاشريعت محمور دين كوطريقت ادر ز مانے میں آفت پھیلانے کومعاملت سجھتے ہیں۔ یہاں تک کدار باب حقیقت مغلوب ہو کر رہ گئے اور وہ ہرطرف چھا گئے۔جس طرح پہلے دور میں آن حضور سائی ایک کے اہل بیت پر آل مروان غلبہ یا گئے تھے۔ کیا خوب کہا ہے ارباب حقائق کے بادشاہ اور تحقیق و وقائق کے سردار الويكر الواسطى رحمة الله عليه في ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحكام ذوى المروة " مارى آزمانش اليے زمانے ميں ب جس مين ندآ داب اسلام بين نداخلاق جابليت اور ندار باب مروت كاحكام-" متنتی نے بھی عین ای کے موافق کہا ہے

لحا الله ذى الدنيا منا خالراكب فكل بعيد الهم فيها معذب

توسمجھ (خدائج قوت عطا کرے) کہ میں نے اس عالم کو اسرار خداوندی کا مقام پایا۔ موجودات کو اس کی ودیعتوں کا امین سمجھا اور ثابت الوجوداشیاء کو اس کے دوستوں کے حق میں حامل لطا گف دیکھا۔ جو ہر،عرض،عناصر، اجرام، اجسام اور طبائع سب اسرار کے لئے ججاب ہیں اور مقام تو حید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک کے برابرہے باری تعالیٰ نے اس عالم کو تجاب در تجاب رکھا ہے۔ ہر طبیعت اپنی استطاعت کے مطابق طمانیت حاصل کرتی ہے اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی ہے اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی کے مطابق برگشتہ ہوکراس کے قرب کے باعث اپنے مقام نجات سے دور بھٹک جاتی ہیں۔ امر ارد بانی عقل وادراک کے لئے مشکل ہوجاتے ہیں اور قرب حق کی لطافتیں رو پوش ہو جاتی ہیں۔ آدمی اپنی غفلت کی تاریکیوں کی وجہ سے اپنی ہی ہستی میں الجھ جاتا ہے اور خصوصیت کے درجات کے معاملے میں اپنے تجابات میں کھوجاتا ہے چنانچہ باری تعالی نے کہا:

وَالْعَصْدِ أَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْدٍ ﴿ الْعَصِرِ ) "قتم ہے وقت کی انسان یقیناً گھائے میں ہے" اور نیز فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿ (الاحزاب)
""حقيق آدى بزاظ لم اور جابل ہے۔"
اور صفور نبى كريم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

خَلَقَ اللّٰهُ النَّحُلُقَ فِي الظُّلُمَةِ ثُمَّ الْقَلَى عَلَيْهِ نُورًا (1) "الله فِ تَخلوق كوتار كِي مِن بِيداكيا پُراس بِنور والله "

پس بہ جاب اس کی جبلت میں ہے جو برطابق طبع اور حسب تصرف عقل حائل ہوتا ہے۔ لامحالہ وہ جہالت پہندا پناس جاب کا دلدادہ واقع ہوا ہے ایسا کہ جمال کشف سے بخبر بخقیق اسرار خداوندی سے روگردال، چو پایوں کے مقام پر فروکش، اپنے مقام سے اکھڑا ہوا، خوشبوئے توحید سے نا آشنا، جمال احدیت سے محروم، ذوق توحید سے بے نفس بخقیق ومشاہدہ سے برگشتہ اور رضائے خداوندی چھوڑ کر دنیا کی مرض میں مبتلا۔ اس کے نفس حیوانی نے جو حیات حقیق سے دور ہے، نفس ناطقہ کو مغلوب کرویا اور اس کی جملہ

حرکت، طلب حیوانیت تک محدود ہوکررہ گئی ہے، سوائے کھانے، سونے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ باری تعالی نے اپنے دوستوں کو ان تمام چیز وں سے بیچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

ذُنْهُمْ مَا كُلُوْا وَ يَتَمُتَّعُوْا وَيُلْهِمُ مُالُا مَلُ فَسَوْفَ يَعْكَبُوْنَ ﴿ (الْحِرِ) "اے پیغیر!ان کوچھوڑ دیجئے۔کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور اپنی آرزوؤں کوطول دیں بیٹنفریب جان جائیں گے۔"

ان کی طبع کار فرمانے سرحق ان کی نگاموں سے پوشیدہ کر دیا۔ عنایت و توفیق کے بچائے ان کے نصیب میں نامیدی اور خلفشار ہے وہ تمام نفس امارہ کے فرمانبردار ہیں اور نفس امارہ ایک بہت بڑا جاب اور برائی اور بدی کا سرچشمہ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا:

اِتَّالنَّفُسَ لَاَمَّالَهُ قُالِالسُّوْءِ (يوسف:53) ''تحقيق نفس اماره برائی کور غیب دیتائے''۔

اب میں کتاب شروع کرتا ہوں اور مقابات و جابات ہے متعلق تیرے مقصد کو ظاہر کرتا ہوں اور بیان لطیف مرقوم کرتا ہوں۔ اہل علم وفن کی تحریوں کی تشریح کامتا ہوں۔ مشاکح کرام کے کلام سے اس میں پچھشامل کرتا ہوں۔ چندا تھی حکایات کی بھی مدد لیتا ہوں، تا کہ تیری مراد پوری ہو۔ اگر علائے ظاہر و غیرہ بھی اس کو پڑھیں تو ان کومعلوم ہو کہ طریق تصوف کا درخت مضبوط ہا دراس کی شاخیں پھل دار۔ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں، اپنی درخت مضبوط ہا دراس کی شاخیں پھل دار۔ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں، اپنی مریدوں کو علم سے بہرہ در کرتے رہے ہیں ادر ان کو تحصیل علم پر مداومت کرنے کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ وہ کھی حرص وہ وا اور لہو ولعب میں مبتدا نہیں ہوئے اور کبھی لغویت کے فرماتے رہے ہیں۔ وہ کھی حرص وہ وا اور لہو ولعب میں مبتدا نہیں ہوئے اور کبھی لغویت کے دراستے پڑئیں چلے۔ مشاکخ طریقت میں سے بہت سے علماء نے کتا ہیں تصنیف کی ہیں ادر اپنی لی لطیف تح میوں سے اسر ادر بانی پردلائل سے روشنی ڈالی ہے۔ و باللّٰہ التو فیق

ببلاباب

اثبات علم

خدادند تعالى نے علماء كى تعريف ميں فرمايا: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْةُ ا (الفاطر:28)'' تحقیق اس کے بندوں میں عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں''۔اور يَغِمِر اللَّهُ إِلَّهُمْ فَوْمُا مِا وَاللَّهُ الْعِلْمِ فَوِيُضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ (سنن ابن ماجه)" طلب علم برمسلمان مرداورعورت برفرض ب-" نيزحضورمالي اليلم في ارشادفرمايا: أَطُلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوَ بِالصِّينِ (بيهِ في، شعب الايمان، سخادي، القاصد الحسنه) " علم عاصل كروا كرچين مين مو"

جاننا چاہئے کہ علم کامیدان بہت وسیع ہے اور عم مخضر۔اس کے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نهيس مثلاً علم نجوم علم طب علم حساب اورعجا ئبات عالم كاعلم وغيره صرف اتناعلم حاصل كرنا ضروري ہے جتنا شريعت سے متعلق ہو۔ مثلاً علم نجوم اتنا كدرات كے عالم ميں تعين اوقات ہوسکے۔طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے اور حساب اتنا کہ مم فرائض ك كي ضروري جويا مت عدت كالعين كرنے ميں معاون جو مخضريد كيلم وبى فرض ب جس پڑمل ہوسکے۔ باری تعالی نے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم کے لَحْ سِرَّروال مول فرمايا: وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ (البقره: 102)" اور عيصة میں وہ چیز جوان کونقصان پہنچائے اور نفع دے۔ "حضور اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ حیا ہا اور فرمایا: اعو ذبک من علم لا ينفع "ا إرب! من تيري پناه مانگتا مول اس علم سے جو نفع نه دے۔'' پس تھوڑے علم پرزیاد عمل ہوسکتا ہے اورعلم کو ہمیشہ کمل کے دوش بدوش ہونا جا ہے چِنَانِي ارشَاد فرمايا، الْعَبْدُ بِلَافِقُهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ (شُوكاني، الفوائد الجموعه) " بعلم عبادت كرنيوالاخراس كے گدھے كى مانند ہے۔ "ہر چندوہ گھومتاہے مگراپنے مقام آغازے آ گے نہیں بڑھ سکتا اور اس ہے کوئی راہ طے نہیں ہویاتی۔ میں نے عوام کا ایک

گروہ ابیا دیکھاہے جوعلم کوعمل پر فضیلت دیتا ہے اور دوسرا گروہ ابیا ہے جوعمل کوعلم پر ترجیح دیتا ہے۔ بیددونوں عقیدے باطل ہیں۔ کیونکہ عمل بغیرعلم کسی طرح بھی عمل کہلانے کامستحق نہیں عمل وہی سیح ہوتا ہے جوعلم کی روشنی میں حاصل ہواور ایسے ہی عمل سے بندہ ثواب کا حق دار ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز منماز نہیں ہوتی جب تک نماز قائم کرنے والے کو ارکان طهارت کاعلم، یانی کی پیچان،قبله کی واقفیت،نیت نماز کی کیفیت اورار کان نماز کاعلم نه ہو۔ غرض جب عمل کی بنیاد ہی علم پر ہے توان دونوں میں تفریق محض جہالت ہے۔ای طرح علم ك عمل يرفضيكت مجهنا بهي غلطي ب- كيونك علم بعمل كوعلم نهيس كها جاسكتا- چنانچه باري تعالى نِهُ وَما مِا ، نَهُ ذَوْ يُقُ مِن الَّذِينَ أُونُوا الْكِتْبُ اللَّهِ وَمَ آءَ ظُهُوْ مِ هِمْ كَانَّهُمْ لا يَعْكُمُونَ ﴿ (البقره)" الل كتاب ميس سے ايك فريق في الله كى كتاب كو پس يشت ڈ ال دیا گویا کہ انہیںعلم ہی نہیں۔' عالم بےعمل کوعلاء سے خارج گردانا اس لئے کہ علم کا سیکھنا، یادر کھنا اور یاد کرنا بھی شامل عمل ہے اور اس سے آدی ثواب حاصل کرتا ہے اور اگر عالم كاعلم اس كحكام اوركسب مين ظاهر شهوتا تؤوه كمى ثواب كاحق دار نه بوتا \_ بيدوگر د جول کے اقوال ہیں: ایک وہ جو دنیوی جاہ ومرتبت کوعلم سے وابستہ بچھتے ہیں اور اس کے ساتھ سیج برتاؤكى طاقت نبيس ركھتے۔ بيدرحقيقت علم نے بے بہرہ ہوتے ہيں عمل كوعلم سے جدار كھتے ہیں۔نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل ایک کہتا ہے (علم) گفتار نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے دوسرا كهتاب علم جائية عمل كي ضرورت نبيل -ابراجيم ادهم رضي الله عندس حكايت ب كدانهول نے کہا کہ میں نے راہ میں ایک پھر دیکھااس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹ کر پڑھو میں نے پلٹا تواس يرلكما تقاء لا تعمل بما تعلم فكيف تطلب ما لا تعلم" توايي علم يمل نبيل كرتا تو پرجس چيز كا مجيم علم نبيل وه كول طلب كرتا بيك "ال چيز يركار بند موجس كا مجي علم ہے تا کہاں کی برکت سے تھے وہ چیز بھی حاصل ہوجائے جس کا تھے علم نہیں اور حضرت انس بن ما لكرضى الله عند فرمايا: همة العلمآء الدراية وهمة السفهآء الرواية ''علاء کی ہمت روایت لینی عقل کے ذریعہ حاصل کرنا ہوتی ہے اور جاہلوں کی بضاعت روایت لین محض نقل کرنا۔ "کیونکہ اہل جہالت علاء سے دور ہوتے ہیں۔ جوعلم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتاء کیونکہ دنیوی جاہ ومرتبت جہالت کے متعلقات سے ہوادعلم کے لئے یہ بلندترین مقام ہے کہ اگر علم نہ ہوتو انسان پر لطا نف خداوندی کا کوئی راز ظاہر نہیں ہوتا اور جب علم موجود ہوتو آ دی ہر مقام کے مشاہدے اور مرتبے کا سز اوار ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فصل علم البي

معلوم ہونا جا ہے کہ علم دو ہیں علم خداوندی اورعلم بندہ۔ بندے کاعلم خدا کے علم کے سامنے بی ہے۔خدا کاعلم اس کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم اور اس کے اوصاف کی کوئی انتہائیں۔ ہماراعلم ہماری صفت ہے۔ ہماری ذات پر مخصر، اور ہمارے اوصاف محدود مين - بارى تعالى نفر ما يا: وَ مَا أُوتِيتُهُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (الاسراء) " اورتبيل ديا گیاتم کوعلم مرتھوڑا''۔الغرض علم صفات مدح سے ہے اور اس کی حدصرف معلومات کے دائرے اور تعینات کے علقے تک ہے۔ علم کی حدود کا بہترین تصور بیہ کہ العلم صفة يصير الجاهل بھا عالما ''علم ايك اليي صفت ہے جو جائل كوعالم بناتي ہے'' الله تعالى نے ارشاد فرمایا: وَاللَّهُ مُحِيِّطٌ بِالْكُفِرِينَ ﴿ (البقره)" اور الله كافرول كا احاطه كرنے والا ب-" اورية بھى فرمايا: وَاللَّهُ وِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمٌ ﴿ (بقره) " اور الله مر چيزكو جائے والا ہے۔ 'الله تعالیٰ کاعلم ایک ہے جس سے وہ تمام موجودات،معدومات اور خلق کو جانتاہے اس علم میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ بٹ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی ذات پاک سے جدا ہوسکتا ہے۔ تر شیب کا ننات اس کے علم کی دلیل ہے کیونک فعل محکم فاعل کا مقتضی ہوتا ہے۔اس کاعلم اسرار کا ئنات برحاوی ہے اور اظہار برمحیط۔طالب حق کو جاہئے کہ اینے ہر كام ميں بارى تعالى كوشاہدوناظر سمجھ\_

حکایت: کہتے ہیں بھرہ میں ایک رئیس تھا وہ اپنے باغ میں گیا۔ وہاں اس کی نظر اپنے مازم کی بیوی پر پڑی۔ ملازم کوسی کام کے بہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دروازہ بند

کرو۔عورت نے کہا میں نے سب دروازے بند کر دیئے ہیں گر ایک ہے جو بندنہیں ہوسکتا۔رئیس نے پوچھاوہ کونساہے؟عورت نے جواب دیا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔رئیس بہت پشیمان ہوااور تو ہے ۔

حاتم اصم رضی الله عند نے کہا میں نے چار چیز وں کاعلم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی ان سے پوچھا گیا، کوئی چار چیز وں کاعلم ہے؟ کہا اول یہ کہ میں نے بیجانا کہ میر ارزق مقدر ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہوسکتا اس طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ دوم بید کہ میں نے بیجانا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہا اور وہ میر سے سواکوئی اوانہیں کرسکتا میں اس حق کو اوا کرنے میں مشغول ہوگیا۔ سوم بید کہ میں نے بیجانا کہ میر اایک طالب ہے لیمی موت جس سے مفرنہیں میں نے اس کو پہچان لیا۔ چہارم بید کہ میں نے بیجانا کہ میر اایک خدا ہے میرے حال سے پوری طرح واقف میں اس سے شرمسار رہا اور ناشا کہ تہ افعال سے بیجا۔ جب بندہ کو علم ہو کہ خدائے پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی ایسی حرکت مرز دنہیں ہوتی جس کے باعث روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔

حس کے باعث روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔
فصا میں معال

فصل:بندے کاعلم

بندہ کاعلم امور خدااوراس کی معرفت ہے متعلق ہونا چاہئے اور فرض وہ علم ہے جووفت کے عین مطابق ہواور وفت پر کام آئے۔ علم کو ظاہری اور باطنی طور پر دو حصول میں تقسیم کرسکتے ہیں لیعنی اصول اور فروع ۔ اصول کا ظاہر قول شہادت اور اس کا باطن تحقیق معرفت ہے اس طرح فروع کا ظاہر درسی معاملات اور اس کا باطن درسی نیت ہے ہے سب ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے ۔ حقیقت باطن کے بغیر ظاہر منافقت ہے اور ظاہر کے بغیر باطن نے ناقص ہے اور باطن بے ظاہر ہوں۔
باطن زند قہ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص ہے اور باطن بے ظاہر ہوں۔

علم حقیقت کے تین ارکان ہیں: اول ، ذات خداد ندتعالی اور اس کی وحدانیت کاعلم اور اس کے حصات اور اس کے احکام کا اس کے ساتھ کسی چیز کی مشابہت کی نفی۔ دوم ، خدائے تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا علم اور سوم اس کے افعال اور ان کی حکمتوں کاعلم ۔ اسی طرح علم شریعت کے بھی تین ارکان

مين اول كتاب دوم سنت اورسوم اجماع امت-

اور ذات وصفات اور افعال خدادندي كعلم كے ثبوت ميں باري تعالى كاارشاد ب: فَاعْكُمْ أَنَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ (مُحد:19)" توجان لوالله تعالى بى صرف لائق عبادت ہے-" نيز ارشاد فرمايا: فَاعْلَمُو ٓ الرَّاللَّهُ مَوْلِكُمْ (الإنفال:40) " يس جان لوكه الله تنهارا ما لك ہے۔' نیز فرمایا۔ اَکمْ تَر إِلَى مَا بِكَ كَيْفَ مَكَّ الظِّلُّ (الفرقان:45) " كيا تو في بين ويكها تير عرب نے سائے كوكسے دراز كيا۔" نيز فرمايا: أفكالا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْلا بِلِي كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ (الغاشيه)" كياوه اونث كي طرف نهيں ويكھتے كەكس انداز پرپيدا كيا گيا-" اس طرح کی اور بہت ی آیات ہیں جن میں افعال خداوندی پرغور کر کے صفت باری تعالیٰ کو سجھنے پرزور دیا گیا ہے۔ نیز پیغمرسٹی الیہ نے ارشادفر مایا۔ من علم ان الله تعالی ربه واني نبيه حوم الله تعالى لحمه ودمه على النار (المجم الكبير، بيثي ، مجمع الزوائد) 'جس نے الله تعالیٰ کورب جانا اور مجھے اس کا پیغبرتشلیم کیا۔ الله تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون دوزخ کی آگ پرحرام کر دیا۔' علم ذات خداوندی کی شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ میہ جانے کہ حق تعالیٰ کی ذات قدیم، بے حداور بغیر حدود موجود ہے۔ نہ کی جگداور نہ کی جہت کے ساتھ مخصوص اس کی ذات باعث آفت نہیں۔اس کی مخلوق میں کوئی اس جیسانہیں۔اس کی نہ بیوی ہے نہ اولا داور جو کھھ تیرے وہم میں صورت پذیر ہوسکے یا خرد کے دائرہ اختیار میں ساسکے وہ اس کا خالق اور قائم رکھنے والا پروردگار ہے اس نے فرمایا كيسس كيشليه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُعُ الْبَصِيْرُ ۞ (الثوري) ' ' كُولَى شيراس كِمثْل نهيس وه سنني والا اور د میضے والا ہے اس کی صفات کاعلم یہ ہے کہ آدی جان لے کہ اس کی صفات اس طرح اس کی ذات محساته موجود بین که بیصفات نداس کی ذات بین اور نداس کی ذات کا جز واور حصه ہیں۔وہ ان صفات کے ساتھ موجود اور قائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور بیصفات ہیں جیے علم قدرت، حیات واردات مع بھر کلام اور بقاء چنانچے حق تعالی نے ارشا وفر مایا۔ إِنَّهُ

عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْسِ ﴿ اللَّهْ اللَّهِ اللَّهِ مَعْقِقَ وه جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔''نیز ارشادفر مايا: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرُ ﴿ (البقره)" اورالله برجزية اورب-"نيز فرمايا: وَهُوَ السَّمِينَعُ الْبَصِيْرُ ﴿ (الثوري ) " اوروه سننے اورو يكھنے والا بے " ـ نيز فرمايا: فَعَّالٌ لِّيمَا يُرِيْدُ۞ (بود)''وه جو عامِمًا ہے كرتا ہے۔'' نيز فرمايا: هُوَ الْحَقُّ لِآ اِللهَ اِلَّا هُوَ (الغافر:65) "وه زنده اور قائم ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔" نیز فر مایا: قوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (الانعام: 73)" اس كى بات كى باورسلطنت اس كى ب-"رما اس کے افعال کے اثبات کاعلم تو وہ بیہ کہ وہ مخلو قات اور ان کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔عدم اس کے حکم ہے ہتی کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ وہ خیر وشر، نفع اور نقصان کا پیدا كرف والا ب- چنانچدارشادفرمايا: ألله خَالِق كُلِّ شَيْء (الزمر:62)" الله مر چزكاپيدا كرنے والا ہے۔ 'احكام شريعت كے اثبات پردليل بيہ كدتو جانے كدالله كى طرف سے خلاف عادت مجزول کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے محمصطفیٰ سٹھالیکم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کے معجزات بہت ہیں جو کچھ انہوں نے غیب وشہود سے بیان فر مایا برحق ہے۔ شریعت کا پہلارکن کتاب الله ہے جیسا کہ خدائے عزوجل نے فرمایا۔ مِنْهُ اليُّ مُحْكَمْتُ هُنَّ أَمُّ الْكِتْبِ ( آل عمران: 7)" اس كتاب يعن قرآن كريم مين محكم آيات إن وه اصل كَتَابِ بِينٍ ـ " دوسرا ركن سنت ہے جيسا كەفرىايا: وَ هَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُولُهُ ۚ وَ هَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو الْمُحْرِدِ؟) "وتتهين جورسول كى طرف سے عطا ہوا ہے اے لے او اورجس چیز ہے وہ منع کریں اے چھوڑ دو۔ "تیسرارکن اجماع امت ہے۔ چنانچے رسول الله اللهُ إِلَّهُ فَرَمَايًا لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّالَلَةِ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاعْظَمِ (1) "میریامت گراهی پر شفق نہیں ہو گی تم بڑے گروہ کی پیروی کرو۔"

الغرض احکام حقیقت بہت زیادہ ہیں اور سب کو جمع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ لطا نف خداوندی لامحدود ہیں۔

<sup>1</sup> يحلوني: كشف الحفا

فصل: سوفسطا كَي كروه

جان لے کہ طحدوں کا ایک گروہ (ان پراللہ کی لعنت ہو) سوفسطائی کہلا تا ہے۔ان کا خیال ہے کہ میں کی چیز کا میچ علم نہیں اور علم خود کوئی چیز نہیں۔ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ کسی چیز کاعلم درست نہیں ، درست ہے یا غلط؟ اگران کا جواب ہو کہ درست ہے تو یمی علم اثبات ہے۔اگر وہ کہیں کہ غلط ہے تو غلط چیز کی بناء پر معارضہ کرنا امر محال ہے اور ایے آدی کے ساتھ بات کرنا حماقت ہے۔اور ملحدوں کا ایک گروہ جواس جماعت سے تعلق ر کھتا ہے، اس بات کا دعویدار ہے کہ ہماراعلم کسی چیز پر درست نہیں اثر تا اس لئے علم کا ترک كرناات ثابت كرنے سے بہتر ہے۔ بیان كی حماقت اور جہالت ہے كيونكہ ترك علم صرف دوصورتوں میں ہوسکتا ہے، یاعلم سے یاجہالت سے علم توعلم کی نفی نہیں کرسکتا اور علم ترک علم مع مكن نبيل باقى ربى صرف جهالت سوجهالت بى علم كى فى كرسكتى باور جهالت بى كى بناء رِعلم کوترک کیا جاسکتا ہے۔ جاہل قابل مذمت ہے اور جہالت کفر و باطل کی ایک صورت ہے۔ کیونکہ جن ، جہالت سے بے تعلق ہے بے نظریہ جملہ مثائخ کرام کے ملک کے خلاف ہے۔جب محدول کامیر ول عام لوگول تک پہنچا تو انہوں نے اسے اپنایا اور پکاراٹھے کہ جملہ اہل تصوف ای روش پر ہیں۔ان کا اعتقاد ڈ گھا گیا اور وہ حق و باطل میں تمیز کرنے ہے عاری ہوگئے۔ہم اب ان سب کوسپر دخدا کرتے ہیں وہ اپنی گراہی میں بھٹکتے پھریں۔اگر دین ان کا ساتھ دیتا تو شایدان کوبہتر تصوف کی توفیق ہوتی۔ وہ راستبازی کے دامن کونہ چھوڑتے۔ دوستان حق کواس نظرے نہ دیکھتے اور اپنے حق میں قدرے احتیاط سے کام ليت \_ اگر كچه طحد الل تصوف كاطريقه اس خيال سے اختيار كرليس كدوه ان كى بدولت اپنے ذاتی مصائب سے نجات یا کیں اور ان کی عزت و تو قیر کے ساپیر عاطفت میں زندگی بسر كري تواس كايدمطلب نبيس كرسب المل تصوف كواس رنگ ميس رنگا مواسمجها جائ اوران کے معاملہ میں تھلم کھلا بحث ومباحثہ کرکے ان کی عزت وشان کو یاؤں تلے روندا جائے۔ مجھا یک علم کے ایسے دعویدار سے مناظرہ کرنے کا اتفاق ہوا جس نے کلاہ تکبر کوعزت کا نام دے رکھا تھا۔ ہواؤ ہوس کی متابعت کوسنت رسول ملٹھائیکم اورشیطان کی ہم رکا بی کو آئم کہ کرام کی سیرت مجھ رکھا تھا۔ دوران مناظرہ اس نے کہا ملحدوں کے بارہ گروہ ہیں اوران بارہ ہیں سے ایک گروہ اہل تصوف کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایک اہل تصوف ہیں ہے تو باتی گیارہ گروہ تم لوگوں میں سے ہیں۔ اہل تصوف ایک گروہ سے بخو بی چے سکتے ہیں، تمہارے لئے باتی گیارہ گروہوں سے بچنا محال ہے۔

یہ تمام مصائب زمانہ کے افتراق سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان اپنے اولیائے کرام کومستورو پوشیدہ کررکھاہے اور گلوق میں وہ قوم ان کے فیض سے محروم اور مجور ہے۔ کیا خوب کہا ہے پیروں کے پیراور مریدوں کے آفتاب علی بن بندار صیر فی رحمۃ الله علیہ نے: فساد القلوب علی حسب فساد الزمان و اہلہ ''دلوں کا فساد زمان ارمان کے فساد کے مطابق ہوتا ہے۔''

آگے چل کرہم اس گروہ کے منکروں کی باتوں کا ذکر کریں گے تا کہ ان لوگوں کو اس سے تنبیہ ہوجن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی تچیء تابیت شامل ہے۔ و باللہ التو فیق فصل علی میں

فصل علم كى اقسام

محر بن فضل بلخی رحمة الله علیه رحمة واسعة نے فرمایا،العلوم ثلثة علم من الله و علم مع الله علم مع رفت ہے جس کے ذریعے سب انبیاء اور اولیاء نے باری تعالی کوجانا جب تک اس علم کو مخصوص طریقوں سے سیکھا سکھایا نہ جائے اس وفت تک اس کے ذریعے خدا کوئیس جانا جا سکتا کیونکہ اس علم کے بغیر خدا کو پانے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجوز نہیں اور بندہ کا علم معرفت جس کے علت اور سب نہیں بلکہ اس کی معرفت بھی خدا ہی کی ہدایت اور توفیق سے ہے۔ اور علم من الله علم شریعت ہے کہ دہ باری تعالی کی طرف سے حکماً دیا گیا اور اس کا مکلف بنایا گیا ہے اور علم من الله علم شریعت ہے کہ دہ باری تعالی کی طرف سے حکماً دیا گیا اور اس کا مکلف بنایا گیا ہے اور علم من الله علم شریعت ہے کہ دہ باری تعالی کی طرف سے حکماً دیا گیا اور اس کا مکلف بنایا گیا ہے اور علم معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی اور شریعت کی کارفر مائی اظہار مقامات ہے۔ الغرض معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی اور شریعت کی کارفر مائی اظہار مقامات

ك بغير مجيح نهيس اترتى ـ ابوعلى ثقفى رحمة الله عليه في فرمايا، العلم حياة القلب من الجهل ونور العين من الظلمة "علم ولكي حيات بمرك جهالت عاور آكهكا نورایمان ہے کفری ظلمت و تاریکی ہے۔ "جس کوعلم معرفت نہیں اس کا دل جہالت کے ہاتھوں مرچکا ہے اور جس کوعلم شریعت تہیں اس کا دل نا دانی کے مرض میں مبتلا ہے۔ کفار کا دل مردہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت خداوندی سے محروم ہیں۔اہل غفلت کا دل بیار ہوتا ہے کیونکدوہ باری تعالی کے احکام سے نابلد ہیں۔ ابو بکروراق تر مذی رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد فقد تزندق ومن اكتفى بالفقه دون الورع فقد تفسق '' جس ن علمي گفتگوكوبغيرزېداختيار كئے كافي سمجها وه به دين جوااور جس نے فقہ کو بغیر تقویٰ کے اپنایا فاسق ہوا۔''جوعلم تو حید کا زبانی علمبر دار ہواور اس کی ضد لینی شرک وغیرہ سے دستبر دارنہ ہوزندقہ کا مرتکب ہے اور جوعلم شریعت وفقہ کو بغیر عمل حاصل كرے فاس ب\_اس كامطلب يہ بے كمل اور مجابدہ كے بغير محض توحيد جر ہے اور موحد قول کے اعتبارے جری اور فعل کی روسے قدری ہوتا ہے تا کہ اس کی روش جراور قدر کے بین بین درست رہے۔اس چیز کی حقیقت وہی ہے جوان بزرگ (ابو بکر وراق تر مذی) رحمة الله عليه نے فرمائی كه التوحيد دون الجبر و فوق القدر" توحير جركے فيج اور قدر ے اور ہے۔ ' جوکوئی علم تو حید کو بغیر عمل محض زبانی پسند کرتا ہے اوراس کے مخالف افکار لعنی شرک وغیرہ سے منہ نہیں پھیرتا زنداتی ہوجاتا ہے۔فقہ کے لئے احتیاط اور تفویٰ ضروری ب اور جو کوئی بغیر تقوی و برمیز گاری صرف علم فقد وشریعت کو کانی سمجے اور رخصتول، تاویلات اورشبہات کے تعلق میں ڈوب جائے یا بغیر کسی اصول کے محض اپنی سہولت کے لئے اجتہاد کرنے والوں کے گرد گھومنا شروع کر دے وہ بہت جلد فتق و بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے اور بیصورت صرف غفلت سے پیدا ہوتی ہے اور شخ المشائخ بیچیٰ بن معاذ رازی رحمة الله عليه في خوب فرمايا: اجتنب صحبة ثلثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين " يربيز كروتين فتم كالوكول

ہے، غافل علماء ہے، خوشامدی قاربوں اور جاہل صوفیوں سے '' غافل علماءوہ ہوتے ہیں جودنیا کو اپنا قبلہ ول بنا لیتے ہیں اور شریعت سے راہ آسان تلاش کرکے بادشاہوں اور ظالموں کی پستش شروع کردیتے ہیں،ان کے دروازوں کی خاک چھانتے ہیں۔لوگوں کی المارت کواپن مجده گاه بناتے ہیں۔ اپنی عقل ووانش کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں ، اپنے کلام کی باریکیول پرشیفته امامول اوراستادول پرزبان دراز ، بزرگان دین پر برجم اورلا ف زنی میں مشغول۔اگر دونوں جہان ان کے تراز و کے پلڑے میں ڈال دیئے جائیں تو معلوم نہ ہوں۔ کینداورحسدان کاندہب ہے۔ بیسب کچھلم کے دائرہ سے باہر ہے۔ علم تو وہ صفت ب كرجس بتمام جهالت ختم موجاتى ب\_قراء مداهنين وهلوگ موت بين كها كركوئي کام ان کی ہوس کےمطابق ہوتو وہ اس کی تعریف کے بل باندھ دیتے ہیں اور اگر مخالف ہو تواس کی ندمت شروع کردیت ہیں، چاہےوہ حق وصدانت پر بنی ہو۔ اپنی کارگذاری کاجاہ وحشمت کی صورت میں صلہ جا ہے ہیں اور برے کامول پر بھی لوگول کی تعریف کرتے ہیں۔ جاہل صوفی وہ ہوتا ہے جو محبت پیرے محروم ہواوراس نے کسی بزرگ سے کسب ادب نہ کیا ہو۔لوگوں کے درمیان اچھل بڑا ہو۔ بغیر زمانہ کی تختی برداشت کے سبر یوش بن گیا ہو ا پنی کورچشی سے وہ اہل تصوف کی مجلس میں ساجاتا ہے اور یاس حرمت چھوڑ کرمسرت و انساط میں متغرق ہوجاتا ہے۔وہ اپنی حاقت کی وجہسے سب کوایے جیباخیال کرتا ہے اوراس طرح حق وباطل کی تمیز کا دروازہ اس کے لئے بند ہوجا تا ہے۔ پس بیتین گروہ ہیں جن کوانہوں نے صاحب تو فیق لوگوں کے لئے بیان کیا اور اپنے مریدوں کوان کی صحبت سے منع فرمایا۔ اس لئے کہ وہ سب کے سب این دعووں میں جھوٹے اور اپنے روید میں تأتص بين اورابويزيد بسطاى رحمة الله عليه فرمايا، عملت في المجاهدة ثلثين سنة فما وجدت شيئا أشد على من العلم ومتابعته " بين ني تين مال مجابره كيا مر مجھے کوئی مشقت علم حاصل کرنے اور اس برعمل کرنے سے زیادہ سخت نہ معلوم ہوئی۔'' الغرض آگ پر چلنا آسان ہے مرعلم کے مطابق عمل کرنامشکل۔ جابل کے لئے ہزار بار بل صراط کو طے کرنا ایک علمی مسئلہ کو سکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ فاس کے لئے ایک مسئلہ کوعملی جامہ پہنا ناجہتم میں قیام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

المختر تخفی علم سیکھنا چاہے اور اس میں کمال عاصل کرنا چاہے۔ یہ بھی یادر کھنا چاہے کہ انسانی علم کا کمال علم خداوندی کے سامنے جہالت ہے پس اس قدر جان کرتو پھی ہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دی بندگی کے علم نے آ گے نہیں بڑھ سکتا اور بندگی وعاجزی بندہ اور خداوند کے درمیان ایک عظیم پردہ ہے اس موضوع پر کسی نے کہا ہے

العجز عن درك الادراك ادراك والواقف في طرق الاخيار شراك

"اس کی حقیقت پوری طرح معلوم کرلینے سے عاجزی ہی در حقیقت ادراک یعنی اس کامعلوم کرلینا ہے لیکن اسے بالکل ندمعلوم کرنا اور نیکوں کے راستے میں جتجو نہ کرنا اور رک جانا شرک ہے'۔

جوعلم حاصل نہیں کر تااورا پنی جہالت پراڑار ہتا ہے مشرک ہوتا ہے اور جوسیکھتا ہے اور اپنی جہالت پراڑار ہتا ہے مشرک ہوتا ہے اور جوسیکھتا ہے اور اپنی کمال علم میں معنی کاظہور دیکھتا ہے اور اس کاغرور علم ٹوٹ جا تا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کاعلم اس کی عاقبت کے علم میں عاجزی کے سوا پھیٹیں اور باری تعالیٰ کی جناب میں نام کی کوئی حقیقت نہیں جصول علم کے بعدیہ عجز وائلساری تحصیل علم کا حاصل ہے۔

دوسراباب

## اثبات فقر

معلوم ہونا جا ہے کہ خدا کی راہ میں درویثی کامقام بہت بلند ہے اور درویشوں کی بڑی عزت وتو قيرآ لَى ب- چنانچه الله تعالى في ارشاد فرمايا، لِلْفُقَدَ آءِ الَّذِي فِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لا يَشْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَسْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ٱغْنِيّاء مِنَ التَّعَقّفِ (البقره: 273)" (خيرات) ان درويتول كے لئے بے جوالله كى راه ميں محصور اور بند ہوں زمین میں گھو منے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ جاہل و ناوا تف لوگ ان کی بے نیاز ی ك باعث أنيس دولت مند يحصة مين "نيز الله تعالى فرمايا، ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّنْكُوْ كَالَّا يَقْدِينُ عَلَى شَيْءَ (الْحَل: 75)" الله ن ايك مثال دى كه مثلاً ايك غلام ب جو کسی کی ملکیت میں ہےاہے اپنی کسی کسب کی ہوئی چیز پر قدرت نہیں۔ "نیز ارشاد فر مایا۔ سَّجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَنْعُونَ مَا بَهُمْ خَوْفًا وَطَبَعًا (الْجده:14)" ان ك پہلوبستر استراحت سے دوررہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امیدو بیم کے عالم میں۔'' نيزرسول اكرم التَّهْ لَيَّامً فِي فَقراحْتيار كيا اورفر مايا- اللَّهُمَّ أَحْينِي مِسْكِينًا وأَمِتْنِي مِسْكِينًا واحْشُونِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ (1) "اعدا جَهِمُكين كي زندگي عظاكر مسكين كى موت دے اور حشر كے دن مسكينوں كى جماعت ميں اٹھا۔ "نيز آپ نے بي بھى فرمایا كەحشر كەن بارى تعالى فرماكيں كے، أُدُنُوا مِنِي أَجِبَّائِي فَيَقُولُ الْمَلْنِكَةُ مَنُ أَحِبَّاءُ كَ يَقُولُ اللَّهُ الفُقَرَاءُ الْمَسَاكِينُ (2) " مجه مرعمة كرنے والول كو قریب کرو۔ پس فرشتے یوچیس کے تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ پس الله کا ارشاد ہوگافقراءمیاکین \_'' اس موضوع پر متعدد آیات و احادیث موجود بین اور اتی مشہور بین کہ ازراہ جُوت وہرانے کی ضرورت نہیں ۔ حضور سال بیٹی کے زمانے بین مہاجر درویش سے جوئن تعالیٰ کے آداب بندگی اور پیغیر سال بیٹی کے پیروی حاصل کرنے کے لئے مجد نبوی بین بیٹھے رہے سے ۔ بیلوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش سے ہرمباحث سے روگردال سے اور اپنی روزی کے لئے راز ق مطلق کفیل سجھتے سے اور ای پر توکل کرتے سے حضور سال بیٹی ان سے مصاحب کے راز ق مطلق کفیل سجھتے سے اور ای پر توکل کرتے سے حضور سال بیٹی ان سے مصاحب کرنے پر مامور سے اور ان کی خوش کو ان خلام فر وائے ۔ چنا نچہ خدا اے عز وجل نے فر مایا ۔ وَلا تَظُنُ وِالَّذِن بُنِی یَدُ عُون کَر بَیْمُ وَالْفَعُلُو وَالْفَعْشِی یُریدُون وَجُهَدُ (الانعام : 52) '' اور دور رکھتے ہیں ۔'' اور نیز فر مایا ، وَلا تَعَدُّلُ عَیْدُ کَ مُنْ مُنْ وَیْدُونِ مِنْ الْکُونِ اللّٰہ فِی اللّٰ اللّٰہ فِی اللّٰ اللّٰہ فِی اللّٰ مُنْ اللّٰہ فِی اللّٰ اللّٰہ فِی اللّٰ مُنْ اللّٰہ فِی اللّٰ مُنْ اللّٰہ فِی کی از بینت چاہے '' اور اپنی آئی کی مور سلے گئی کو دیکھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بیں ۔'' حضور سلٹے بیل کی بین بھی ان میں سے کی کود کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بی ان یور میلیے تو فر ماتے : میرے ماں باپ ان یور نور کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بیل کے کی کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بیل کے کی کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بیل کے کی کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بیل کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بیل کے کی کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بین بیل کی کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بیل بیل کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بیل بیل کور کھتے کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بیل کور کھتے کور کھتے تو فر ماتے : میرے ماں باپ بیل کور کھتے کور کھتے کور کھتے کور کور کھتے کور کھتے کور کھتے کور کور کھتے کور کھتے کور کور کھتے کور کور کھتے کور کور کھتے کور کھتے کور کور کھتے کور کھتے کور کور کھتے کی کور کھتے کی کور کھتے کور کھتے کور کھتے کی کور کھتے کور کھتے کی کور کھتے کور کھتے کور کھتے کی کور کھتے کور کھتے کو

الغرض باری تعالی نے فقراء کو بہت بلند مقام عطافر مایا ہے اور بہت بڑے درجہت نوازا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اسباب ظاہری و باطنی سے دستبردار ہوکر بجان و دل حقیقی مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں فقران کے لئے باعث فخر ہوتا ہے۔ فقر جانے پر نہ دہ آہ زاری کرتے ہیں اور نہ اس کی موجودگی پرخوش ہوتے ہیں۔ وہ فقر کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے ہیں ہر چیز کو حقیر سجھتے ہیں۔ مگر یا در ہے فقر کا ایک ظاہری طریق ہو اور اس طریق کی اساس مفلسی اور بے جارگ ہے۔ دوسرا پہلوحقیقت کا ہے جو اقبال واختیار پر ہنی ہے۔ جس نے طاہری طریق پر اکتفا کیا اسے کوئی نفع نہ طا اور بالاخراس نے اس سے منہ پھیرلیا۔ اور جس نے حقیقت عاصل کر کی وہ موجودات سے روگرال ہوا اور مام اسواکی نفی کرتا ہواد دیدار کل سے سرفراز ہوا۔ من لم یعوف سوی دسمہ لم یسمع سوی اسمہ نہ جس نے فقر کو تام کے سوا کچھنہ سا۔"

فقیر در اصل وی ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہواور کسی شے کے حاصل ہونے ہے اے کوئی فرق ندیڑے۔ندمتاع دنیا کی موجودگی پروہ اینے آپ کوغن محسوں کرے اور ندہی متاع دنیا کے فقدان پراینے آپ کو محاج سمجھے۔اس کی نگاہ فقر میں متاع دنیا کا ہونایانہ ہونا برابر ہو۔ تبی دئی کے عالم میں اسے زیادہ مسرت ہوتی ہے۔ کیونکہ بقول مشاکخ تنگ دئی ہے دل کوزیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ مال ومتاع فقیر کے لئے شوم ہوتا ہے، ای لئے درویش کسی چیز کوا بی ملکیت میں نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی چیز کی محبت میں خود کو گرفتار ہونے دیتا ہے۔ دوستان تن کی زندگی باری تعالیٰ کی عنایات ظاہری و باطنی پر مخصر ہوتی ہے اس غدار اور فاجرونیا کے سروسامان پرنہیں۔ونیا کا مال ومتاع راہ شلیم ورضا میں رکاوٹ ہے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کوکسی درویش سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ بادشاہ نے کہا جھ سے پچھ طلب کرو۔ درولیش نے جواب دیا میں اینے غلاموں کے غلام سے پچھ طلب مبیں کرنا جا ہتا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیے؟ درولیش نے کہا میرے دوغلام ہیں جو تیرے ما لك بين: حرص اور آرز واور يغير سلطينيكم في ارشاد فرمايا: الفقو عن لاهله (المقاصد الحنه)" فقرفقراء كے لئے باعث عزت ہے۔"جو چیز اہل كے لئے باعث عزت ہوتی ہے وہ نااہل کیلئے بلاوجہ ذلت ہوتی ہے۔اہل فقر کی عزت ای میں ہے کہاہے ظاہر کولغزش ہے اور باطن کوخرابی مے محفوظ رکھے۔ نداس کا جسم معصیت اور لغزش سے ملوث ہواور نداس کی قلبی کیفیت میں خلل اور آفت رونما ہو۔ کیونکہ اس کا ظاہر ظاہری نعتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کا باطن باطنی نعمتوں کا سرچشمہ۔اس کا جسم روحانی اور دل ربانی ہوتا ہے۔خلقت سے بے نیاز اور آ دمیوں سے بے تعلق کے ونکہ تمام خلقت اور انسان اس کی نظر میں خودمخاج ہیں۔ نداس عالم میں اس عالم کی دولت ہے وہ غنی ہوتا ہے اور نداس عالم کی دولت سے اور دونوں جہان اس کی ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے۔اس کا ایک سانس دونوں عالم میں نہیں ساسکتا۔

فصل: فقروغنا

مشائے جمہم الله میں فقر وغزا کے درمیان افضلیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات پاک غنی ہے اور وہ سب اوصاف میں کامل ہے۔ یکی بن معاذ رازی، احمد بن ابی حواری حارث محابی، ابو العباس بن عطا، رویم بن محمد اور ابو الحن بن شمعون اور متاخرین میں ہے شخ الشائخ ابوسعید فضل الله بن محمد میہ فی رحمہم الله اس بات پر متفق ہیں کہ غزا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کی دلیل ہے ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات پاک غنی ہے اور فقر شان ایز دی ہے بہت بعید ہے۔ جس دوست میں دوست کی صفت موجود ہووہ زیادہ کامل ہوتا ہے بمقابلداس دوست کے جودوست کی صفت سے عاری ہو۔ مگر میصفتی اشتراک فقط اسی ہوتا ہے بمقابلداس دوست کے جودوست کی صفت سے عاری ہو۔ مگر میصفتی اشتراک فقط قدیم ہیں اور انسانی صفات حادث اس لئے بید لیل باطل ہوئی۔

میں (علی بن عثان جلائی) کہتا ہوں کفنی کا لفظ صرف باری تعالیٰ کی ذات کوشایان ہے۔خلقت اس لفظ کے قابل نہیں ان کے لئے لفظ فقر درست ہاوراس لفظ کو باری تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا غذا سباب کی موجود گی پر مخصر ہے۔اسباب قبول کرنے کا مطلب بیہ کہ دہ مسبب الاسباب کا مختاج ہا اور مسبب الاسباب موتا کی ذات پاک ہے جس کے غذا کے الاسباب کا مختاج ہا اور مسبب الاسباب صرف خدا کی ذات پاک ہے جس کے غذا کے علی کے سبب کی ضرورت نہیں۔اس صفت میں انسانی شرکت باطل ہے۔جس طرح باری تعالیٰ کی عین ذات میں شرکت روانہیں ہا اور جب کی عین ذات میں شرکت روانہیں ہا اور جب کی صفت میں بھی شرکت روانہیں ہا اور جب کی صفت میں بھی شرکت روانہیں ہا اور جب کی بات تو بیصرف خدا اور گلوق کے درمیان نشا ندہی کے لئے ہے۔الله تعالیٰ کا غنا یہ ہے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔جو چا ہے کرتا ہے۔اس کے ارادوں میں کوئی رکا وٹنہیں کو ڈال سکتا۔اس کی قدرت کے سامنے کس کا ذورنہیں چاتا۔وہ عیاں چیزوں کو بد لئے اور مختلف الفطرت اشیاء کو بیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ صفت اس کی از لی ہے اور ابدا لآباد تک رہے گا۔

بخلاف اس کے مخلوق کا غنامیہ ہے کہ اسباب معیشت مہیا ہوں ،مسرت میں بسر ہورہی ہو، کسی آفت كاسابينه ہواور اطمينان نظر كاسامان موجود ہوبيسب چيزيں حدث كے تحت آتى ہيں لینی ان کا اول و آخر فنا ہے اور تغیران کی فطرت ہے۔ پیطلب اور حسرت کا سر مایہ ہیں اور عجز وذلت ان کا نجام ہے، غرض میرکہ انسان کے لئے بینام (غنا) مجازی ہے اور باری تعالیٰ کے لِيَحْقِقْ \_خداوند تعالىٰ نے ارشاد فرمایا، نیاکیُّهَا النَّالُسُ ٱنْتُتُمُ الْفُقَىٰ آءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَدِيدُكُ ﴿ (الفاطر) "أ اللهُ وَكُوتُمْ فقير موالله كروبرواور اللهُ عَنى اور قابل توصيف ب اور نيز فرمايا ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَى آعُ (حمد: 38)" الله عنى باورتم فقير مو" نیزعوام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم صاحب دولت کو ایک درولیش سے بہتر سجھتے ہیں كيونكه بارى تعالى نے اسے دونوں جہان میں صاحب نصیب پیدا كيا ہے اور مال و دولت کے ساتھا ک پراحسان کیا ہے۔اس گروہ نے غناہے کثرت مال جھول مراداور خواہشات نفسانی کی پھیل مراد لی ہے اور اس پر بید کیل پیش کی ہے کہ الله تعالیٰ نے عمّا پرشکر کرنے کا تھم دیااور فقر پرصبر کرنے کااور ظاہر ہے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر نعتوں پر اور نعتیں بہر حال مصیبت سے بہتر ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدانے نعمت پرشکر کا حکم دیا اورشکر کو نعت كى زيادتى كاسبب قرار ديا\_ پھرفقر يرصبر كاحكم فرمايا ادرصبر كوقر ب كى زيادتى كاذر يعه كروانا اور فرمايا، كين شَكُوتُهُ لاَزِيْنَ تُكُمْ (ابراسم: 7)" الرَّمْ شكر كرو كية مين تهبيل زياده دونكا' اوريه بهى فرمايا، إنَّ الله مَعَ الصَّيويْنَ ﴿ (البقره) "بِ شِك الله تعالى صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"ہروہ خض جوالی نعت پرشکر کرے جس کی بنیاد غفلت پر ہو ہم اس کی غفلت پر غفلت زیادہ کریں گے۔اور ہروہ مخص جو ہرا پے فقر پرمبر کرے جس کی بنیادآ ز مائش پرے ہم اس کے قرب پر قرب زیادہ کریں گے۔ رہادہ غناجے مشائخ فقرے بہتر بھتے ہیں تو اس سے ان کی مرادوہ نہیں جے عوام غنا کہتے ہیں اس لئے کہ عوام کے نزد مك نعمت بالينا غنام جب كه مشاركخ كے نزد مك نعميں دينے والے كو يالينا غنام اور ظاہر ہے کہ وصل کا حاصل ہوناایک چیز ہے اور غفلت کا پالیناایک دوسری چیز اور شیخ المشاکخ

الوسعيدرجمة الله عليفرمات بين، الفقر هو الغناء بالله" فقر برمعاط عين الله بي كوكافي مجھنے کا نام ہے''۔اس سے مراومشاہدہ حق کا کشف ابدی ہے۔ میں کہنا ہول کدم کاشف کے لئے امکان حجاب ہے اگر اس صفت لینی غزائے باوجودصا حب مشاہدہ مجوب ہوجائے تو کیاده مشاہده کا مختاج ہوگا یانہیں؟ اگریہ کہو کہ نہ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جب احتیاج ہوگئی تو لفظ غناسا قط ہو گیا۔ نیز الله تعالیٰ کی ذات میں غناای شخص کے لئے ممکن ہے جو قائم الصفت اور ثابت المراد (غير فاني) مواوراس كامقصودنا قابل تغير مورحرف مقصود كاقيام اوراوصاف آ دمیت کا اثبات غنا کے لئے درست نہیں اور انسان بالذات غنا کے قابل نہیں۔ اس کئے كه بشريت عين نياز مندى ب اور احتياج نايائيدارى كى علامت موتى ب للهذا باقى الصفت (جس كي صفات بميشه باتى رئيس) ليني خداعني عبداور فاني الصفت (جس كي صفات فاني موں) لين انسان كسى نام كے لائق نہيں \_ پس الغنبي من اعناه الله' فني وه ہے جے الله تعالى نے عنى كيا "اس لئے كمنى بالله فاعل ہے اور اغنا الله مفعول اور فاعل بذات خود قائم ہوتا ہے جب كم مفعول اينے فاعل كا مختاج ہوتا ہے۔ ليس اين ساتھ اقامت صفت بشریت ہے اور اقامت بفیض حق صفت بشریت کی فنا اور میں (علی بن عثان جلالی رضی الله عنه ) کہنا ہوں کہ حقیقی غنا کوا قامت صفات ہے کوئی تعلق نہیں کیونکہ انسانی صفات کی نسبت بیانات کیا جاچکا ہے کہ وہ مذموم اور زوال پذیر ہوتی ہیں۔مزید برآل ان صفات کی فنایر بھی پیلفظ عائد نہیں ہوتا کیونکہ فنا پذیر چیز کوکوئی نام نہیں دیا جاسکتا اور جس چیز کی صفات فنا ہو جا کیں اس پرنے فقر کا نام بولا جاسکتا ہے۔ خنا کا۔

جملہ مشاک اوراکش وام فقر کوغنا پر فضیلت دیے ہیں کیونکہ قرآن وحدیث میں فقر کی فضیلت آئی ہاوراس پر اکثر امت کا اتفاق ہاور میں نے حکایات میں دیکھا کہ ایک موقع پر حضرت جنیداور حضرت این عطار رحمۃ الله علیما کے درمیان اس مسئلہ پر بحث ہور ہی تھی۔ ابن عطاد کیل بیان فرمارہ تھے کئی لوگ زیادہ فضیلت والے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اپنی دولت کا حماب دینا ہوگا اور حماب کے دوران میں وہ خطاب حق سے بلا

واسط فیض یاب ہوں گے۔ اگر عمّاب ہوگا تو پھجوب کی طرف سے اہل محبت کوعمّاب ہومّا ہے۔حضرت جنیدنے فرمایا: جہاں اغنیاء سے حساب طلب ہوگا وہاں فقراء سے عذر طلب ہوگا اور ظاہر ہے کہ عذر حماب سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے اس میں ایک عجیب نکتہ ہے۔ حقیق محبت میں عذر بیگانہ پن ظاہر کرتا ہاور عماب لیگا نگت کے خلاف ہوتا ہے۔اہل محبت دونوں چیز وں کوموجب آفت جھتے ہیں۔ کیونکہ عذر مجوب کے عکم کی بجا آوری میں کوتا ہی کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپناحق طلب کرے بیرعذر پیش کرے اور عماب اس کو کوتا ہی کی بناء پر ہوتا ہے جوفر مان دوست میں ہو۔اس وقت وہ دوست اس کوکوتا ہی پراسے عمّاب كرتا ہے اور بيدونوں محال ہيں۔ جمله امور ميں فقراء صبر اور صاحب دولت شكر كرتے ہیں اور حقیقی دو کی میں دوست نہ تو دوست سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور نہ دوست فرمان ووست كوثالًا ب، ظلم من سمى ابن ادم اميرا وقد سماه ربه فقيرا" ظلم كياال نے جس نے ابن آ دم کوامیر کہا حالائکہ باری تعالیٰ نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ ' جس کا نام الله تعالیٰ کی طرف سے فقیر ہے وہ امیر بھی ہوتو فقیر ہے۔ ہلاک ہووہ شخص جس نے تخت و تاج کے بل بوتے پراپنے آپ کوامیر سمجھا۔ امیر لوگ صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقیر لوگ صاحب صدق اور برگز صاحب صدق، صاحب صدقه کی طرح نہیں ہوتا۔ در حقیقت سلمان رضى الله عنه كافقر سليمان عليه السلام كے غناہے كمنہيں ۔ ايوب عليه السلام كوعالم صبر مين الله نفر مايا: نِعْمَ الْعَبْدُ (ص:44) "وه الجماينده عن اورسليمان عليه السلام كواسخكام سلطنت میں بھی یہی فرمایا۔ نِعْمَ الْعَبْدُ (ص: 44) "وواچھابندہ ہے۔"جب خدائے رحمٰن كى رضا حاصل ہوگئى تو فقرسلمان رضى الله عنه، غناسلىمان علىيەالسلام بى طرح ہوگيا۔ حكايت: مين نے استاد ابوالقاسم قشرى كو كہتے سنا كه لوگ فقر وغناميں بحث وتمحيص كرتے ہیں اور اپنے لئے آی چیز اختیار کر لیتے ہیں۔ میں وہ چیواختیار کرتا ہوں جو باری تعالیٰ کو بیند ہواور وہ مجھے اس پراستقامت دے۔اگروہ مجھے صاحب دولت بنائے تو میرے قدم نہ ڈ گمگا جائیں اور اگروہ جھے فقیر رکھے تو میں حرص وہوں میں مبتلا ہوکراس کے راستہ ہے نہ

ہث جاؤں۔ فقر اور تو نگری دونوں ہی خدا کی تعتیں ہیں۔ تو نگری غفلت کے باعث آفت ہو جاتی ہے اور فقر لا کچ اور حرص کے باعث۔ گوتولاً دونوں عمدہ چیزیں ہیں لیکن عملاً مختلف ہیں۔فقر ماسوائے دل کے فارغ ہونے کا نام ہے اور غناغیر کے ساتھ مشغولیت ول کا۔اگر فراغت دل ميسر موتونه فقرغنا سے بہتر ہے اور نه غنا فقر سے ۔غنا کثرت متاع کا نام اور فقر قلت متاع كانام ب اورتمام متاع كاما لك حقيقي الله تعالى ب جب طالب ملكيت كوترك كر د ہے وہ شرک سے محفوظ ہوجا تا ہے اور وہ دونوں تاموں سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

فصل:مشائخ طريقت كي آراء

مشا کے طریقت کے اس موضوع پر بہت سے اقوال ہیں اور میں اس کتاب میں بفترر گنجائش نقل کرتا ہوں۔

متاخرين مي سايك ني كها، ليس الفقير من خلا من الزاد انما الفقير من خلا من الممواد " فقيرتمي وست كونيس كت كماس كياس متاع اورزادنه موبلك فقيروه ہے جس کا دل خواہشات سے خالی ہو' ۔مثلاً اگر خداکسی کو دولت عطا کرے اور وہ اس کی حفاظت کاارادہ کریے تو وہ غنی ہے اور اگروہ اس دولت کوترک کرنے کاارادہ کریے تو بھی غنی بے کیونکہ ان دویس سے ہرایک ملک غیریس تصرف ہے اور فقر ترک تفاظت وترک تصرف كانام ب\_ يكي بن معاذرازى فرمايا،علامة الفقو حوف الفقر " فقر كى نشانى فقر زائل ہونے كاخوف ہے۔" فقرضيح مونے كى علامت سے كه بنده كمال ولايت، قيام مشاہدہ اور فنا کے صفت و بے خودی کے باوجود ڈرتار ہے۔ زوال فقرے ڈرتار ہے۔ کمال فقربيے كرآدى ايے مقام يركني جائے كراے انقطا فيكن الله كا درندرے-"اوررويم بن مُدرهمة الله علي فرمات بين: من نعت الفقير حفظ سره وصيانة نفسه وأداء فرائضبه "ایک فقیری خصوصیات میں سے ہاس کے باطن کی مگہداشت اس کے فس کی حفاظت اوراس كفرائض كي ادائيكي"

فقیر کی شان بیہے کہ اس کا باطن دنیاوی اغراض ہے تحفوظ ہو، اس کانفس آفت وشر

ے بچاہوا ہواور فرض احکام اس پر جاری ہوں جو پھھاس کے قلب پر گذر ہے زبان اس کے اظہار میں مخل نہ ہوا ورجو پھوز بان پر ظاہر ہوا ہے قلب کواس میں زیادہ مشغول نہ کرے اور اس کا اتنازیادہ غلبہ ہو کہ کی شے کے گذار نے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے اور یہ بشری تقاضوں کے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ سری اور جبری طور پر راجع بجق ہوگیا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل المقامات اعتقاد الصبو علی الفقر إلی القبر '' زندگی بھر صبر پر قائم رہنا افضل مقامات میں ہے۔'' ورویش پر مداومت، صبر کا اعتقاد اور بی صبر کرنا اور اعتقاد کرنا مجملہ بندہ کے مقامات سے ہے اور فقر فنائے مقامات ہے۔ اس لئے فقر پر صبر کا مطلب اعمال وافعال کی ہے ما گیگی اور انسانی اوصاف کی نئے کئی ہے۔ اس لئے فقر پر صبر کا مطلب اعمال وافعال کی ہے ما گیگی اور انسانی اوصاف کی نئے کئی ہے۔ اس لئے فقر پر صبر کا مطلب اعمال وافعال کی ہے ما گیگی اور انسانی اوصاف کی نئے کئی طریقہ سے ہرگز روگر دائی نہ کروں گا۔

شبلی رحمة الله علی فرماتے ہیں،الفقیر من لا یستغنی بشیء دون الله "فقروه ہے جوالله انعالی کے سواکسی چز سے خانہیں طلب کرتا۔ فقیر بجز خدا کے کسی چز سے راحت خہیں پاتا۔ کیونکہ اس کا کوئی اور مقصد حیات نہیں ہوتا۔ فقیر مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی ذات کے بغیر غی نہیں ہوسکتا اور اس کو پالینا ہی غزا ہے۔ ہمارا وجود خدا ہے۔ جدائی کو دور کئے بغیرا سے پایانہیں جاسکتا۔ یہی غزا حاصل نہیں ہوسکتا۔ ہمارا وجود ہی پردہ حائل ہے۔ دور کئے بغیرا سے پایانہیں جاسکتا۔ یہی غزا حاصل نہیں ہوسکتا۔ ہمارا وجود ہی پردہ حائل ہے۔ اس کو دور کیا جائے تو غزا حاصل ہو۔ اہل حقیقت کے نزدیک یہی گئتہ بہت باریک اورد قبق ہوتا اور اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ الفقیو لا یستغنی عنه "فقیر ہمی فقر سے ستغنی نہیں اور اس معنی کی حقیقت یہ ہوتا ، لیعی فقر سے ستغنی نہیں ہوتا اور وہی بات ہے جو اس بزرگ نے کہی لیعی خواجہ عبداللہ انصاری رحمة الله علیہ نے فرمایا: ہماراغم و اثدوہ داگی ہے۔ ہماری آرزو کبی مزرل آشانہیں ہوتی اور ہماری کلیت اس دنیا آخرت میں اختیام پذیر نہیں ہوتی اور ہماری کلیت اس دنیا آخرت میں اختیام پذیر نہیں ہوتی اور ہماری کلیت اس دنیا آخرت میں اختیام پذیر نہیں ہوتی ۔ کسی چزکو حاصل کرنے کے لئے ہم جنسیت ضروری ہے اور خداجنس سے بالاتر ہے۔ اس کی ذات سے روگردانی کے لئے خفلت کی ضرورت ہے اور خداحی درویش سے بعید ہوتو کتنا کھن سے درویش سے بعید ہوتو کتنا کھن

کام ہے اور راہی کے لئے کیسی مشکل دوئی اس کی کوشش ہے جس کے دیدار کی راہ نہ کھلے اورجس کا وصال مخلوق کے دائر ہ امکان ہے باہر ہونے ناکی تبدیلی صورت میں نہیں اور بقا کو تغیرروانہیں \_فانی مجھی باتی نہیں ہوتا کہ تیراوسل ہوجائے ندباتی فانی ہوتا ہے کہ تیرا قرب ہوجائے۔اس کی محبت کرنے والوں کا کامسلسل محنت ہے۔انہوں نے اپنی دل کی تعلی کے لئے خوبصورت الفاظ وضع کر لئے ہیں اور آ رام جال کے لئے مقامات،منزلیں اور راستے مقرر کر لئے ہیں۔ مگران کے الفاظ ان کی ذات تک محدودر ہتے ہیں اور ان کے مقامات ان کی جنس تک اور حق تعالی مخلوق کے اوصاف واحوال سے منزہ اور پاک ہے اور ابوالحسین نورى رحمة الله عليه قرمات ين، نعت الفقير السكون عند العدم والبذل عند الوجود وقال ايضًا الاضطراب عند الوجود "فقير كاصفت يرب كر يكهنه توتير آرام میں رہے، کھموجود ہوتو خوب خرچ کرے، نیز فر مایا کہ اگر اس کے یاس کھموجود ہوتو ہے چین اور مضطرب رہے۔ 'جب نہ ملے خاموش رہے۔ جب ملے تو دوسرے کواپ سے زیادہ ستحق جانے اوراس برخرج کرے مثلاً اگر طعام کی خواہش ہواور نہ لطے تو دل کو سكون رہے جب مطاقوا ہے ہے بہتر حق داركى نذركردے۔ يد بہت بڑا كام ہے۔اس كے دومطلب ہیں: اول بر کہ کسی چیز کی عدم موجودگی میں دل کاسکون رضا ہے اور موجودگی میں اس کوتشیم کردینا محبت \_راضی برضا ہونا قابل خلعت بنا تا ہے اور خلعت قربت کا نشان ہے اورصاحب محبت خلعت سے وستبردار رہتا ہے کیونکہ خلعت میں نشان فرقت و جدائی بھی ہے۔ دوم بیکہ کھند ملنے پرول کاسکون اس امید پر ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا۔ جب کچھال جاتا ہے تو ملنے والی چیز ذات باری تعالی سے جدگانہ ہوتی ہے اور کوئی چیز ماسویٰ ذات باری اس کی تسلی کا باعث نہیں بن سکتی اور وہ اس سے درست بردار ہو جاتا ہے اور بیروہی مفہوم ہے جے شخ الشائخ ابوالقاسم جنید بن محد بن جنیدر حمة الله علیہ نے این آول میں اس طرح ادافر مايا، الفقر خلو القلب عن الإشكال" فقر دل كو برشكل عنال كرن كانام ہے۔''جب دل ہرشکل سے خالی مواور وجودشکل غیر الله ہوتو پھر دست بر دار ہونے کے سوا

كياجاره ب شبلى رحمة الله علية فرماتي بين الفقر بحو البلاء وبلاء ه كل عز" فقر دریائے بلا ہے اوراس کی جملہ بلائیں اور آزمانشیں عزت ہیں۔ "عزت مقوم غیرے کیونکہ جوعين بلاميں مبتلا ہواسے عزت کی کیا خبر۔ جب تک وہ بلا کوفر اموش نہ کرے اور اینے خالق كى طرف رجوع ندكرے يه موتو بلاسر اسرعزت ميں بدل جاتى ہے۔اس كى عزت كال وقت اوراس كاوقت كالل محبت اوراس كى محبت كالل مشاہدہ يهان تك كه طالب كا دماغ غلبه خيال کے باعث کامل محل دیدارالبی بن جاتا ہے اوروہ بغیر آنکھ دیکھنے والا بن جاتا ہے اور بغیر کان کے سننے والا بن جاتا ہے۔ تو کیا شان ہے محبوب کی دی ہوئی صعوبت کو برداشت کرنے کی۔ فی الحقیقت بیصعوبت عزوشرف ہے اور اس کے مقابلے میں نعمت ایک ذلت ہے کیونکہ عزت اس چیز میں ہے جو بندہ کوحضور حق میں لے جائے اور ذلت اس میں جواہے دور لے جائے۔فقر کی صعوبت نشان حضوری ہے اور غنا کی راحت علامت بے حضوری ، جے حق تعالی کی حضوری حاصل ہے وہ عزت والا ہے اور جے بے حضوری ہے وہ ذلیل ہے۔ ہروہ صعوبت جومشاہرے اور قربت حق كاباعث موقائل قبول ب اور جنيدر حمة الله عليه فرماتے ہيں، يا معشر الفقراء إنكم إنما تعرفون بالله وتكرمون لله فانظروا كيف تكونون مع الله إذا خلوتم به '' اےگروہ درویثاں! لوگ تمہیں باخدا تجھتے ہیں اور خدا کے نام پرتمہاری عزت کرتے ہیں دیکھوغلوت کی حالت میں تم اس سے س کیفیت میں ہوتے ہو۔" لین جب خلقت تہیں درولی سجھتی ہے اور تہیں حق یرست جانتی ہے تو تم حق درویش کس طرح ادا کرتے ہو۔اگرلوگ تمہیں تہارے دعویٰ کے خلاف کی اور نام سے بکاریں تو حمہیں برانہیں ماننا جائے کیونکہ تم بھی اینے دعویٰ کی صداقت کے ساتھ انساف نہیں کرتے۔ کمترین درجہ کا آدی وہ ہے جے لوگ سیا درولیش تصور کریں اور وہ درولیش نہ ہو۔اچھا وہ ہے جھے خلق صاحب فقر سمجھے اور وہ صاحب فقر ہو اورعزیز انسان وہ ہے جے خلقت درولیش نہ سمجھے اور وہ حقیقت میں درولیش ہو۔اس شخص کی مثال جو درولیش نہ ہواورلوگ اے درولیش خیال کریں اس آ دمی کی س ہے جے طبیب ہونے کا دعویٰ ہو۔ بہاروں کو دوادے اور جب خود بہار ہوتو کی اور طبیب کا مختاج ہو۔ وہ آدی جے خلقت درولیش سمجھے اور وہ درولیش ہواس طبیب کی مشل ہے جو طبیب ہونے کا دعویدار ہولوگوں کو دوادے اور جب خود بہار ہوتو اس کو کسی اور طبیب کی ضرورت نہ ہواور وہ اپنا علاج خود کر سکے وہ شخص جے لوگ درولیش نہ سمجھتے ہوں اور فی الحقیقت درولیش ہواس طبیب کی طرح ہے جے لوگ طبیب نہ مانتے ہوں اوروہ لوگوں سے بے نیاز ہوکرا چھی غذا، طبیب کی طرح ہے جے لوگ طبیب نہ مانتے ہوں اوروہ لوگوں سے بے نیاز ہوکرا چھی غذا، مفرح شربت اور معتدل ہوا پی صحت کو برقر ارر کھنے پر وفت صرف کرتا ہوتا کہ بہار نہ ہو۔ لوگوں کی نظروں سے وہ اورجھل ہوتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ الفقو عدم بلاو جود'' فقر عدم بلاو جود ہے۔' اس تول کی تشریخ ناممکن ہے کیونکہ معدوم چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا اور تشریخ اس چیز کی ہو علی ہے جس کا وجود ہو۔ بظاہر اس قول کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت کا افکار مدنظر نہیں بلکہ افکار اس آفت کا ہے جو اصلیت کوسٹے کر دے۔ تمام انسانی صفات باعث آفت ہیں جب آفت کو دور کیا جائے تو نتیجہ فنا کے صفات ہوگا جو مقصود کو حاصل کرنے یا اس سے دستبردار ہونے کے ذرائع کو ختم کردی ہے۔ اصلیت تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہوتو اصلیت کی فنا نظر آتی ہے اور آئی جاور آئی قر مذلت میں گرجا تا ہے۔

مجھے فلسفیوں کے ایک گروہ سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اس قول کے معانی سمجھے بغیر خندہ برلب سے ادراسے غلط تصور کرتے تھے۔ ایک اور جماعت ایے جھوٹے دعو بداروں کی بھی سمجھے جارے اور جماعت ایے جھوٹے دعو بداروں کی بھی سمجھے جارے اس احتقانہ اس قول کی صدافت پریقین رکھتے تھے اوراصل حقیقت سے بخبر تھے۔ دونوں گروہ برخود غلط تھے ایک لاعلمی کی وجہ سے مشکر دوسرا جمافت کی وجہ سے سرگردال۔ دراصل اہل تصوف کے لئے '' عدم' 'اور'' فٹا'' سے مراد آلات ندموم کوختم کردینا اور کی عمدہ صفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں برے نشانات کو مٹا دینا ہے۔ سامان طلب کے وجود میں فٹا ہو جانانہیں۔

درویش این تمام معانی میں عارضی فقر ہے اور تمام آلات واسباب سے بے گاند، تاہم

درولیش گذرگاہ اسرار ربانی ہے۔ جب تک وہ خوداور کوحاصل کرتا ہے ہرامراس کا اپنافعل ہوتا ہے اور معانی کواس کی ذات سے نسبت ہوتی ہے جب وہ مخصیل حاصل سے رہا ہوجائے تو اس کا کوئی فعل اس کی ذات سے منسوب نہیں ہوتا۔ پھروہ راہر ونہیں رہتار ہگذر ہوجا تا ہے یعنی اس پر جو پچھ گذرتا ہے وہ ازخود کس سے نہیں چاتا۔ نہ کسی چیز کواپنی طرف جذب کرتا ہے۔ نہ کسی چیز کواپنی ذات سے دور پھینکتا ہے۔ صرف اصلیت اس پراٹر انداز ہوتی ہے۔

میں نے بعض برخود غلط ارباب تصوف کو دیکھا جنہیں مرعیان ارباب اللمان کہنا چاہئے۔ وہ اپنی خام خیالی میں اصل فقر کے مکر تھے اور ان کی حقیقت سے روگردانی آئیس اوصاف فقر کی تر دید پر آمادہ کرتی تھی۔ وہ صدافت اور اصلیت کی تلاش سے قاصر تھے اور اپنی اس برائی کو فقر اور صفا کا نام دیتے تھے۔ اسیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوائے اپنے بہ بنیاد خیالات کے ہر چیز کو غلط قر اردینے پر تلے ہوئے تھے۔ ان میں ہرایک کم و بیش فقر سے بہ بنیاد بہرہ تھا۔ در اصل اس بات یعنی فقر کا پندار آدی کے لئے کمال ولایت کا نشان ہوتا ہے اور اس کی آرز و اور اس بات کی تہمت بھی آخری مطمح نظر، تاہم عین حقیقت کے مطابق معنی کی آرز و کی آرز و اور اس بات کی تہمت بھی آخری مطمح نظر، تاہم عین حقیقت کے مطابق معنی کی آرز و کی تعربات کی تبارات کی عبارات کی حقام اصولوں سے برخبر آدی ایک بیائی اور جابل ندرہ جائے۔ عام اصولوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اصول سے برخبر آدی اور کی کم از کم اصولوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اصول سے برخبر کا کوئی سہار انہیں ہوتا۔ میں نے بیسب پچھاز راہ حوصلہ افز ائی بیان کیا تا کہتم روحانی سفراختیار کرسکواور آ داب سفر کوئی جاگر نظر انداز نہ کرو۔

اب میں تصوف کے باب میں اہل تصوف کے کچھ اصول، رموز اور اشارات بیان کروں گا۔ پھر اہل حق کے حالات پھر مشاکخ متصوفہ کے مختلف نداجب کا ذکر کروں گا۔ آگے چل کر میں تصوف کی اقسام، علم اور قوانین سے متعلق کچھکھوں گا اور پھر حتی المقدور اہل تھوف کے آداب ورموز بیان کروں گا تاکہ پڑھنے والوں پر حقیقت کا انکشاف ہو۔ و باللہ التو فیق

تيسراباب

## تقوف

الله تبارک و تعالی نے ارشاد فر مایا، وَ عِبَادُ الرَّحْلِين الَّذِينَ يَنْشُوْنَ عَلَى الْوَ تُهِن وَ هَمِن الله تعالیٰ کے بندے وہ بیں جوز بین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جابل اوگ ان سے کلام کریں تو وہ سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔' اور رسول الله مللَّهُ يُلِيَّلِم نے فر مايا، مَنُ سَمِعَ صَوْتَ اَهُلِ النَّه مللَّهُ يُلِيَّلِم نَ فر مايا، مَنُ سَمِعَ صَوْتَ اَهُلِ النَّه مللَّهُ يُلِيَّم نِ فَالا يُوْمِنُ عَلَى دُعَائِهِم کُتِبَ عِنْدَاللَّهِ مِنَ الْعَافِلِيُنَ '' جس نے اہل التَّصَوَّفِ فَلَا يُوْمِنُ عَلَى دُعَائِهِم کُتِبَ عِنْدَاللَّهِ مِنَ الْعَافِلِينُ '' جس نے اہل التَّصَوَّفِ فِ فَلا يُوْمِنُ عَلَى دُعَائِهِم کُتِبَ عِنْدَاللَّهِ مِنَ الْعَافِلِينُ '' جس نے اہل التَّصَوف کی آواز کی اور اسے نہ مانا ہارگاہ تن بیں وہ عاقلوں بیں شار ہوا۔'' لوگوں نے لفظ تصوف کی آواز کی اور اسے نہ مانا ہارگاہ تن بیں ہوتا ہے اور کتابیں تصنف کی بیں۔ایک گروہ کا خیال ہے کہ صوفی کو اس لئے صوفی کہا جا تا ہے کہوہ صوف یعنی پشم وغیرہ کالباس پہنتا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے صوفی صف اول بیں ہوتا ہے اس لئے صوفی کے نام سے موسوم ہے۔ بعض جماعت کہتی ہے صوفی صف اول بیں ہوتا ہے اس لئے صوفی کے نام سے موسوم ہے۔ بعض دیگر بیت ہیں کہ صوفیاء نے اصحاب صفہ کی محبت اختیار کی اس لئے صوفی کہلائے۔ بعض دیگر بیت ہیں کہ صوفیاء نے اصحاب صفہ کی محبت اختیار کی اس لئے صوفی کہلائے۔ بعض دیگر بیت کے مار بیت کی خوب اور اس کے طریقت کی خفین اور ان محافی بیں بیشتر لطا کف ہیں۔ یہ تشریک کے ساتھ دیتی استدال لموجود ہے۔

''صفا''مسلم طور پر قابل قدر ہے اور اس کا الث' کدر' ہے۔ رسول الله ملی آیا آیا نہ فر مایا، ذَهَبَ صَفُو اللهُ ملی قدر ہے اور اس کا الث '' ونیا کی صفائی جاتی رہی اور میل باتی رہ گیا۔''اشیاء کے لطیف جھے کا نام'' صفا' ہے اور کثیف کو'' کدر' کہتے ہیں۔ چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قبلی آفات سے بری ہوتے ہیں اس لئے صوفی کہلاتے ہیں۔ اس فرقہ کے لئے یہ لفظ'' اسم علم'' کی حیثیت رکھتا ہے۔

<sup>1-</sup>امام نسائى نے اس كا شاہد و كركيا ب: "ذهب صفوامتى"

صوفیا کے کرام کاعز ووقاراس سے بلند ہے کہ ان کے معاملات میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہوکہ
ان کے اسم کوکسی لفظ سے مشتق ہونے کی ضرورت ہولیکن اس زمانے میں الله تبارک تعالی
نے بہت سے لوگول کو تصوف اور اہل تصوف سے مجوب اور دور کر رکھا ہے اور اسرار تصوف
ان کے دلول سے چھپار کھے ہیں۔ چنانچ بعض کا خیال ہے تصوف صرف ظاہری زہدوا تقاء
تک محدود ہے بغیر کی باطنی کیفیت کے بعض کہتے ہیں کہ تصوف ایک ظاہر داری کا طریق
تک محدود ہے بغیر کی باطنی کیفیت کے بعض کہتے ہیں کہ تصوف ایک ظاہر داری کا طریق
خواراس کی اصل اور بنیاد کی خہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اہل ہزل اور علمائے ظاہر کا
خطار قبول کر لیا ہے جو صرف ظاہر کو مدنظر رکھتے ہیں اور تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی
کوشش کے بغیراسے قابل طعن گر دانتے ہیں ۔عوام الناس نے ان کی اندھادھند تقلید کرتے
ہوئے ترکی قلب سے روگر دائی اختیار کی اور اپنے سلف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احکام
کوپس پشت ڈال دیا

صفا کی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ اصل یہ ہے کہ دل اغیارے خالی ہوا ور فرع بیہ ہو۔ یہ دونوں حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عندی صفتیں ہیں۔ ابو بکر عبدالله بن ابی قافرضی الله عند کروہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ ان عندی صفتیں ہیں۔ ابو بکر عبدالله بن ابی قافرضی الله عند کروہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ ان کا دل اغیارے اس قدر تھی تھا کہ حضور میں الله تعالی عند نے ششیر نکالی اور اعلان کیا جو پیغیر میں الله تعالی عند باہر شبت یہ کہا کہ وہ و فات پاگئے اس کا سرقلم کردوں گا۔ صدیق اکبرضی الله تعالی عند باہر آگے اور باواز بلند کہا ، آلا من عَبدَ مُحمَدًا فَإِنَّ مُحمَدًا فَلَمَاتَ وَمَنَ عَبدَ وَبُ

فرما گئے اور جس نے محمد سلی الآیم کے رب کی بندگی کی تو وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں۔' پھریہ آیت پڑھی، وَ مَامُحَمَّدٌ اِلَّا مَسُولٌ \* قَدُ خَلَتْ مِنْ قَدُلِدِ الرُّسُلُ لَا اَ فَانِينَ مَّاتَ اَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَمْتُمْ عَلَى اَ عُقَا بِكُمْ (آل عمران: 144)'' اور نہیں ہیں محمد سلی آئے ہی مگررسول اور ان سے پہلے بھی رسول ہوگذرے ہیں تو یہ اگر رصلت فرماجا کیں یا قل کردیئے جا کیں تو کیا تم اللے قدم لوٹ جاؤگے۔''

جوفانی اشیاء کا دلدادہ ہوتا ہے فانی فناہوجاتا ہے اوراس کی جملہ محنت اکارت جاتی ہے اور جوخدائے باقی کے حضور میں رہوہ باتی بربقا ہوتا ہے۔جس نے محد سال اللہ اللہ کوبشریت ک نظرے دیکھااس کی دل سے تعظیم وہ ان کی رحلت کے ساتھ بی ختم ہوگئ اورجس نے حضور ملٹی آیٹی کو پیشم حقیقت دیکھااس کے لئے ان کی موجودگی اور رحلت یکسال تھی کیونکہ دونوں حالتیں باری تعالی کی ذات ہے منسوب ہیں۔صدیق اکبررضی الله تعالی عنہ نے حالات سے منہ پھیر کرحالات کے خالق کوسا منے رکھا فی الحقیقت حالات، خالق حالات ك حكم مے ظهور يذير موتے بيں صديق اكبررضى الله تعالى عندنے رسول الله ملتي اليلم ك تعظیم آپ کی شایان شان کی ، اپناول بجو خدا کسی چیز سے وابستہ نہ کیا اپنی نظر کو خلقت سے بجایا بقول کے من نظر إلى الخلق هلک ومن رجع إلى الحق ملک"جس نے مخلوق کو دیکھا ہلاک ہوا اور جس نے حق کو دیکھا ما لک ہوا۔ " کے مخلوق کی طرف دیکھنا نثان ہلاکت ہے اور حق کی طرف و کھنا نثان بادشاہت۔ اور صدیق اکبررضی الله عنه کا متاع دنیا سے انقطاع بیرتھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال ومنال راہ خدا میں وے دیا اورخود خَلَفُتَ لِعَيَالِكُ (1) "ابِي بال بَحِل كَ لَحَ كَيا لَهُورُا؟" \_ فقال الله و رسوله " كهاالله اورالله كارسول " يعنى دوخزاني بانتها اور نختم موني والي يها كيا :عرض 

نے اس کی کثافت ہے بھی ہاتھ دھو گئے۔ بیصوفی صادق کی علامات ہیں۔ اس چیز کا اٹکار حقیقت سے منکر ہونے کے برابر ہے اور ایک صریح کی بعثی ہے۔

میں نے اویر بیان کیا کہ صفاء کدر کی ضد ہے۔ کدر صفات انسانی میں شامل ہے۔ میح معنول میں وہ صوفی ہے جو کدر لین کثافت سے دست بردار ہو جائے۔ زنان مصریر استغراق مشاہدہ پوسف علیہ السلام اور آپ کے نظارہ جمال کے دوران بشریت عالب آگئی اوروہ مادیت سے بث کر روحانیت میں محو ہوگئیں۔ جب بیفلیدانتا کو پہنجا تو غلب سفلی سے آ کے نکل گئیں اور ان کی نظر حفزت پوسف علیہ السلام سے بہٹ کرفنائے انسانیت کی طرف كى اوروه يكار أمين: مَا هٰ لَمَا بَشَهُمُ (يوسف: 31) "بيانسان نبيل ب-" ان كا اشاره حضرت بوسف عليه السلام كي طرف تقااور درحقيقت بيان ايني كيفيت كاتفااوراي لئے مشاكخ طريقت رحم الله في فرمايا ليس الصفاء من صفات البشر الأن البشر مدر والمدر لا يخلو من الكدر "صفااناني صفات ينبيل كونكهانان مني كايتلا باور مٹی کثافت سے خالی نہیں۔"مطلب بیر کہ صفا کی نبیت افعال سے نہیں اور ازرو کے مشاہدہ ندبشريت كوزوال ب كدوه بالكل ختم موجائ اورصفا كوافعال واحوال تعلق نبيس اوربينام والقاب سے بالاتر بے الصفاء صفة الاحباب وهم شموس بلا سحاب' مفا دوستان حق کی صفت ہے جوایعے خورشید کی مانند ہیں جس پرابر نہ ہو۔ "چونکہ صفانشان محبت ب اور محبت كرنے والے اپني صفات كونذرفنا كر كے صرف محبوب كى صفات ير جيتے ہيں۔ ارباب حال كى نظريس ان كى مثال روش آفابكى ى ب حبيب خدام مصطفى ملي التي الم جب حارث رضى الله تعالى عند كے متعلق يوچها كيا تو آپ نے فرمايا۔ عبد نور الله قلبه بالايمان "وهايبابنده بجس كادل الله فنورايمان سروش كياب "اى نوركفين ےاس کا چیرہ جاند کی طرح تابندہ ہے اوروہ نور بانی کا پیر ہے۔ بقول کے ضياء الشمس والقمر إذا اشتركا نموذج من صفاء الحب والتوحيد إذا اشتكا

" سورج اورچا ند كاملاپ تو حيداورصفا كااتحاد ہے۔"

بیٹھیک ہے کہ صفاوتو حید خداوندی کے نور کے سامنے جا نداور سورج کی روشنی بے کار ہاور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا مگر دنیا میں جا نداور سورج سے زیادہ روثن کوئی چیز نہیں۔ آ کھ جلوءُ آ فاب و ماہتاب کی متحمل نہیں۔ جب آ فاب اور ماہتاب اوج کمال پر ہوں تو آنکھآسان کودیکھتی ہاور دل نور معرفت، توحید اور محبت کے ذریعے عرش کو دیکھتا ہاور دوسرے عالم کے کوائف ہے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تمام مشائخ اس پر متفق ہیں كه جب بنده مقامات كى قيد سے رہائى حاصل كر ليتا ہے اور احوال كى كثافتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی دنیا ہے بے نیاز ہوجاتا ہے اور تمام پندیدہ احوال کے ساتھ موصوف ہوجاتا ہے اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہوجاتا ہے لینی اپنی کسی پندیدہ صفت پر نظر کر کے اس کے ہاتھوں قیرنہیں ہوتا اور اس کونہیں دیکھتا اور اس پر مغرور نہیں ہوتا تو اس کا حال ادراک کی گرفت سے باہر ہوجاتا ہے اور اس کا وقت وسوسوں کے تصرف سے محفوظ ہو جاتاہ، بارگاہ ایزدی میں اس کی حضوری نختم ہونے والی ہوتی ہے اوراس کا وجود ظاہری اسباب سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ لأن الصفا حضور بلا ذهاب ووجود بلا اسباب " كيونكم صفانام باليى حضورى كاجوزاكل ندمواوراي وجودكاجوبالااسباب مور "جهال غنيمت رونما مووم ال حضور نهيل رمتاا در جب اسباب وجه حصول مدعامول تو آدمي صاحب حصول تو كهلائ كاواجد يعى صاحب حال نبيس - جب سيمقام نصيب موتووه ونيااور عقبیٰ کے لئے فنا موکر فقدان بشریت کی بناء پرربانی موجاتا ہے۔سونا اور مٹی اس کی نگاموں میں برابر ہوجاتا ہے اور وہ احکام جواوروں کیلئے دشوار ہوں اس کے لئے آسان ہوجاتے بير-چنانچد مفرت مار شرض الله عند حضور سل الله عند عنور الله الله عند حضور الله الله عند من الله عند حضور الله الله عند عنور ما يا: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ قَالَ أَصَيَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا فَقَالَ ٱنْظُرُ مَا تُقُولُ يَاحَارِتُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةً فَمَا حَقِيْقَةُ اِيْمَانِكَ فَقَالَ عَرَفْتُ نَفْسِي عَن اللُّنْيَا فَاسَتُوىٰ عِنْدِى حَجْرُهَا وَذَهَبُهَا وَفِضَّتُهَا وَمَدَرُهَا فَاسْهَرْتُ لَيُلِى

the midnidali we

صوفی کالفظ کال اور محقق اولیائے کرام پر عاکد ہوتا ہے۔ مشارکے میں ہے کی نے کہا
ہے: من صفاہ المحب فہو صاف و من صفاہ المحبیب فہو صوفی "جو مجت
کے ساتھ مصفا ہودہ صافی ہے اور جو دوست میں محو دمننزق اور غیر دوست سے بری ہودہ صوفی ہے۔ "لفظ صوفی کی اور لفظ ہے مشتق نہیں۔ کیونکہ تصوف کا مقام اس تکلف سے بالاتر ہے۔ اشتقاق کے لئے جنس کی ضرورت ہے۔ موجودات کی ہر چیز کثیف ہے اور صفا کی ضد ہے۔ کوئی چیز اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو کئی۔ صوفیائے کرام کے لئے تصوف کے معانی سورج سے ذیادہ دوشن ہیں اور کی عبارت یا اشارت کے مختاج نہیں۔ لان الصوفی معانی سورج سے نام اور گی اس کی شرح کر نیوالوں میں ہیں چاہے صول معنی کے وقت تشریح سے باہر ہے تمام لوگ اس کی شرح کر نیوالوں میں ہیں چاہے صول معنی کے وقت تشریح سے باہر ہے تمام لوگ اس کی شرح کر نیوالوں میں ہیں چاہے صول معنی کے وقت اس لفظ کی عظمت کا ان کو علم ہویانہ ہو۔ ان میں جو اٹل کمال ہوں" صوفی" کہلاتے ہیں اور

<sup>1-23: 35 1/</sup> وائد

ان كے متعلقين اور طالبول كود متصوف" كہتے ہيں \_تصوف باب تفعل سے بے اور تفعل میں تکلف واقع ہونے کامفہوم مضمر ہے۔ بیجڑ کی فرع ہے (شاخ) اور اس کامعنوی اور نحوی فرق صاف ظاہر ہے۔ الصفاء ولایة لھا آیة وروایة والتصوف حکایة للصفاء بلا شكاية " صفاولايت بجس كنشانات وروايات بين اورتصوف اس صفا کی حکایت بے شکایت ہے۔ 'صفا کے معنی روش اور ظاہر ہیں تصوف اس کی حکایت ہے۔ الل صفاتين جماعتول مين تقسيم موسكت بين: ا صوفى ، ٢ متصوف ، ١٠ متصوف كانافناموجاتى بيرتن اس كازندگى موتى بيروه آلات بشريت سي آزاد موتائ اور صحیح معنوں میں حقیقت وحقائق سے واقف ہوتا ہے۔متصوف وہ ہے جواس مقام کومجاہرہ ہے حاصل کرنے کی کوشش کرر ہا ہواوراس کوشش میں صوفیا کی مثال سامنے رکھ کراپے آپ کودرست کرنے میں مصروف ہو۔متصوف وہ ہے جورویے پیے، طاقت اور دنیوی جاہ حاصل کرنے کے لئے صوفیا کی نقالی کررہا ہواور پہلی دونوں صورتوں سے بے خبر ہو۔ چنانچہ كها كيا ب: المستصوف عند الصوفية كالذباب وعند غيرهم كالدئاب "متصوف صوفیا کے نزد کی کھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لئے بھیڑ یے کی طرح ـ"الغرض صوفى صاحب وصول متصوف صاحب اصول اورمتصوف صاحب فضول ہوتا ہے جے وصل نصیب ہوائ نے ایے مقصود کو حاصل کرنے میں تمام دیگر مقاصدے ہاتھ دھولتے جواصل کے قابل تھا وہ راہ طریقت کے احوال پر ثابت قدم رہا اور اس کے لطائف سے بہرہ اندوز ہوکر متحکم ہوا۔ جے قصل یعنی جدائی مقدرتھی ہرشائستہ چیز سے نامراد ر بالظاہر داری میں کھو گیا حقیقت سے مجوب رہا اور ای تجاب نے اسے وصل اور اصل سے محروم کردیا۔مثالخ طریقت نے اس بارے میں بہت سےلطیف اور دقیق نکات پیدا کے ہیں۔سب کومعرض بیان میں لانا محال ہے۔البتہ چند ایک انشاء الله بیان کروں گاتا کہ يرصة والحزياده استفاده كرسيس وبالله التوفيق

. ذوالنون معرى رحمة الله عليه قرمات جين: الصوفى إذا نطق بان نطقه من

الحقائق وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق "صوفى وه بكرجب گفتگو كرئة اس كى گفتگو مراسر بيان حقائق ہواور جب غاموش ہوتو اس كائمل اور فغل شارح حال ہوادراس كے منقطع العلائق لينى ماسوكى الله سے كٹا ہوا ہونے پرصادر ہوئ لينى وه كوئى الى چيز نہيں كہتا جواس ميں خودموجود نہو۔اس كاسب كلام اصل كے مطابق ہوتا ہے اور سب كے سب افعال قطع علائق كامر قع ہوتے ہيں۔كلام حق اور افعال فقر۔

اور جنير رحمة الله عليه فرمات بين، التصوف نعت أقيم العبد فيه قيل نعت للعبد ام للحق فقال نعت للحق حقيقة ونعت لعبد رسم " تصوف ايك وصف ہے جس میں آ دمی کا قیام ہے لوگوں نے کہا وصف خدا کا یا انسان کا؟ حضرت جنیدرجمۃ الله علیہ نے کہا اس کا اصل تو خدا کا وصف ہے ظاہری قیام وصف انسانی ہے۔مطلب سے کہ تصوف کا اصل انسانی صفات کی فناہے جو باری تعالیٰ کی صفات کے دوام سے واقع ہوتی ہے اور اس لئے تصوف وصف خدا تعالی ہے۔ رسی طور پر تصوف آ دی ہے ستقل مجاہد ہ نفس طلب کرتا ہے اور بیاستقلال مجاہرہ انسانی وصف ہے۔ اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی تو حید میں انسانی صفات کا کلی فقدان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مستقل نہیں ہوتے اوران کا ہونامحض رسمی ہوتا ہےان کو دوام نہیں کیونکہ باری تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہی ان کا مالک ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ مثلاً حق تعالی نے بندہ کوروزہ کا حکم دیا اورروزه دارکوصائم کانام دیا۔رسااگر چدروزه انسان کاہے مرحقیقتا خدا کا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔''اس کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے۔انسان کے ساتھ کسی چزکی نسبت رسی ہوتی ہے۔ حقیق نہیں۔

ابوالحن نوری رحمة الله عليه فرمايا ، التصوف توک كل حظ النفس" تصوف برتم كے حظف سے وستبردارى كا نام ب-" بيدوطرح برسااور حقيقاً مثلاً اگركوئى ترك

حظ کرے اور وہ ترک میں بھی خط محسوں کرے بیر سم ہے اگر حظ خود اسے ترک کردے تو بی حظ کی فنا در عین مشاہدہ ہے۔ ترک خط انسان کافعل ہے اور فنائے حظ خدائے تعالیٰ کا۔

انسانی فعل رسم ہاور خدا ہے مطلق کا فعل حقیقت حضرت نوری رحمۃ الله علیہ کا یہ قول جنیدر رحمۃ الله علیہ کے کولا بالا قول کی تشریح کرتا ہے۔ ابو الحن نوری نے یہ بھی کہا، الصوفیة هم اللہ ین صفت ارواحهم فصاروا فی الصف الأول بین یدی الحق "صوفی وہ بیں جن کی رومیں بشریت کی کثافت سے پاک اور آفت انسانی سے صاف ہول جو ہواو ہوں سے آزاد ہوں اور صف اول بیں اور درجاعلیٰ پر حق آرمیدہ اور ازخلق رمیدہ ہوں۔ اور نوری نے نیز کہا، الصوفی اللہ یہ ہو۔ اس کا ولا یملک "صوفی وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہواور کوئی چیز اس کی مالک نہ ہو۔ اس کا مطلب عین فنا ہے۔ فائی صفت والا نہ مالک ہے نہ مملوک۔ کیونکہ ملکیت کا اطلاق موجودات پر ہوتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ صوفی متاع دنیا اور زینت عقیٰ کی کسی چیز کو قبضہ افتیار میں نیت اور کوئی دوسراا سے کلوم نہیں کرتا ہوں دوسروں پر حکم انی نہیں کرتا کہ کوئی دوسراا سے کلوم نہیں کا ساتھ کی اس قول میں ایک نکت کی طرف اشارہ ہے جے فنائے کہاں شی کہتے ہیں۔ ہم اس سے متعلق انشاء الله آئندہ کی تی ترکی سے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہاں میں کہا گھی کہتے ہیں۔ ہم اس سے متعلق انشاء الله آئندہ کی تھی ترکی سے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہاں میں کہا کہ کہا کہ یہ جی سے تاکہ یہ جیس کی غلطی مرز دوہوئی ہے۔

ابن جلاء کہتے ہیں، التصوف حقیقة لا رسم له " تصوف حقیقت ہادراس میں کوئی رسم نہیں۔ " کیونکہ رسم انسانی وصف ہادرانسانی معاملات ہے متعلق ہادر حقیقت باری تعالی کے لئے ہے۔ چونکہ تصوف انسانی دئیا ہے منہ پھیر نے کا نام ہاس میں رسم کو دخل نہیں۔ ابوعم دشق کہتے ہیں، التصوف رؤیة الکون بعین النقص بل غض الطرف عن الکون "تصوف کارگاہ حیات کو ناتص دیکھناہی نہیں بلکہ کارگاہ حیات ہے الطرف عن الکون "تصوف کارگاہ حیات کو ناتص دیکھناہی نہیں بلکہ کارگاہ حیات ہیں الطرف عن اشیائے عالم کو دیکھتی ہیں اور جب اشیائے عالم سے منہ پھیر لیا تو گویا کونکہ آئکھیں اشیائے عالم سے منہ پھیر لیا تو گویا

آئے کھیں اور توت بینائی کا وصف بھی غائب ہوگیا۔ جب ظاہر سے آئے کھیں بندکر لی جائیں تو روحانی بصارت قائم رہتی ہے۔ اپنی ذات کو نظر انداز کرنے والا نگاہ تن ہے دیکھتا ہے۔ عالم ظاہر کا نظارہ کرنے والا دراصل اپنی ذات کی تلاش کرتا ہے۔ اس کا فضل اپنا ہوتا ہے اور محض اپنی کا رکروگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی طالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی کا رکروگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی طالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی فار آتی ہے مگروہ آئی کھیں بند کر لیتا ہے اور نہیں دیکھتے والا دیکھتا تو نہیں مگر تجاب نظر اسے مجوب رکھتی ہے۔ برخلاف اس کے عالم ظاہر کو نہ دیکھتے والا دیکھتا تو نہیں مگر تجاب میں بھی نہیں ہوتا۔ بیا کی الل طریقت اور ارباب معانی کا مسلمہ اصول ہے مگر یہاں اس کی مشرورت نہیں۔

ابوبرشبلی فرماتے ہیں،التصوف شرک لأنه صیانة القلب عن رؤیة الغیر ولا غیر "تصوف شرک ہے کیونکہ یوغیر کود یکھنے سے دل کو بچانے کا نام ہے اورغیرالله کا کوئی وجود بی نہیں۔" بالفاظ دیگر اثبات تو حید غیر کا تخیل شرک ہے۔غیر الله کا تصور دل میں کوئی وقعت نہیں رکھتا اور جب بیصورت ہے تو غیر تے خیل سے دل کو محفوظ رکھنے کی کوشش مے معنی ہے۔

حصرى رحمة الله عليه فرمات بين، النصوف صفاء السرمن كدورة المخالفة "نقوف دل اورسرحق كو خالفت كى كدورت محفوظ ركھنے كانام ہے۔ "مطلب يہ ہے كه دل كو خالفت حق سے بچائے كيونكه دوى موافقت كانام ہے اور موافقت ضد خالفت ہے۔ دوست اس عالم ميں جميشہ فرمان دوست كے تالع ہوتا ہے جب ہم آ بنگى ہوتو خالفت كاكيا كام۔

محمر بن على بن حسين بن على بن الى طالب رضى الله عنهم نے فرمايا، التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصوف\_

" تصوف نیک خوکی وخوش اخلاقی ہے جوزیادہ نیک خوہودہ زیادہ صوفی ہوتا ہے۔" نیک خوکی کی دوصورتیں ہیں: خدا کے ساتھ اور بندول کے ساتھ ۔خدا کے ساتھ نیک خوکی اس کے احکام کی پابندی ہے۔ بندول کے ساتھ نیک خوکی ہے ہے کہ صرف خدا کے لئے ان

ہے میل جول برقرار رکھا جائے۔ یہ دونوں صورتیں طالب سے متعلق ہیں۔ کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات اقدس انسانی فرمانبردار یوں یا انسانی برگشتگی سے نیاز ہے اور دونوں کا انحصار تو حید خداوندی کے عرفان پر ہے۔

مرتش رحمة الله کہتے ہیں،المصوفی لا یسبق همته خطوته البتة "صوفی وه به جس کی فکراس کے قدم کے ساتھ لا کالہ برابر ہو۔" مطلب یہ کہ ہر چیز حاضر ہو۔ جہاں تن ہو۔ جہاں قول ہوہ ہیں پرقدم ہواور جہاں دل ہوہ ہیں تن ہو۔ جہاں قول ہوہ ہیں پرقدم ہواور جہاں قدم ہو وہیں پرقول ہو۔ یہ حضوری بلاغنیمت ہے۔اس کے برگس بعض کہتے ہیں کہ صوفی اپنی ذات سے غائب اور حضور حق میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ویے اس قول کا مطلب جمع الجمع یعنی کمل وصل ہے کیونکہ جب تک اپنا احساس موجود ہواپی ذات سے غائب ہونا ناممکن ہے اپنا احساس مش جائے تو حضور حق ماصل ہوتا ہے۔ان معنوں میں یہ قول خصوصیت سے بی الله غیر الله "موفی وہ جودو حق حاصل ہوتا ہے۔ان معنوں میں یہ قول خصوصیت سے بی الله غیر الله "موفی وہ جودو ہوان میں بی کونہ دیکھے۔" مختصر سے کہان میں بی خوار ہے ماتا سے جان میں بی خوار ہے کہان المی چیز کونہ دیکھے۔ "مختصر سے کہانسان کی سی غیر ہے اور جب وہ کی خور ہوائی کی جائے یا آئی ذات کونہیں دیکھا اور اس کا احساس بالکل خالی ہوجا تا ہے چاہ اس کی نفی کی جائے یا آئیات۔

اور جنید رحمة الله علیه نے فرمایا، التصوف مبنی علی ثمان خصال:
(۱)السخاء (۲) والرقشاء (۳) والصبر (۳) والاشارة (۵) والغربة (۲)
ولبس الصوف (۵) والسیاحة (۸) والفقر أما السخاء فلإبراهیم وأما
الرضاء فلإسمُّعیل وأما الصبر فلأیوب وأما الإشارة فلزكریا وأما الغربة
فلیحی وأما لبس الصوف فلموسلی وأما السیاحة فلعیسی وأما الفقر
فلمحمد صلی الله علیه وعلیهم أجمعین "تصوف کی بناء آ کُھُ خَما کی پر ب (جو

بية كوفداكيا\_رضايس حفرت اساعيل عليه السلام كمانهول في برضائ خداوندى ائى جان عزيز كو پيش كيا مبريل حضرت الوب عليه السلام كهانهول في غيرت خداوندي ري مبركيا اور كيرول كى مصيبت برداشت كى اشارات مي حضرت زكريا عليه السلام كه جن كے لئے بارى تعالى ن فرمايا: ألا تُحكِيمَ النَّاسَ قُلْقَةَ أَيَّامِ إِلَّا مَمْوًا (آل عران: 41)" تين دن لوگوں سے بات مت كرومگر اشارے سے۔" اور نيز فرمايا، إِذْ نَالْدِي مَابَّةُ نِدَا آعً خَفِيًّا ﴿ (مريم) "جباس في الي دبكوچيكے على السام كدوه ايخ وطن ميں بھى اپنول سے بے گانہ تھے صوف پوشى ميں حضرت مویٰ عليه السلام كه ان كاتمام لباس اون كاتفارسيريس حضرت عيسى عليه السلام كهوه راه خدايس اتن مجرواورتنها تے کہ سامان زندگی میں سے صرف بیالداور تھی رکھتے تھے اور جب دیکھا کہ ایک آ دی ہاتھ سے یانی لی رہاہے تو پیالہ پھینک دیا اور جب دیکھا کہ ایک شخص انگلیوں سے بال درست کر ر ہا ہے تو سنگھی بھی بھینک دی فقر میں حضرت محمد ملٹی ایسلی کہ اللہ جل شانہ نے روئے زمین کے سب خزانوں کی چابیاں عطافر مائیں اور حکم دیا کہ محنت ومشقت جھوڑ کرشان وشوکت ے بسر کرومگر حضور ساتھ الیا کہ نے عرض کی باری تعالی میں خزانے نہیں جا ہتا۔ مجھے ایک روز سیر موكر كھانے كود سے اور دوس سے روز بھوكار كھ - سياصول راه طريقت ميں بہترين ہيں -

حصری رحمة الله علیه نے فرمایا، الصوفی لا یو جد بعد عدمه و لا یعدم بعد وجوده "صوفی وه ہے جس کی فناکوست نہیں اور جس کی ہست کوفنانہیں ۔ ایعنی جواسے حاصل ہووہ اسے کھوتا نہیں اور جواس کو کھوجائے اسے حاصل نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر اس کی یافت نایافت نہیں ہوتی اور نایافت بھی یافت نہیں بنتی ۔ یاا ثبات بلانفی ہوگی یافنی بلاا ثبات ۔ یافت نایافت نہیں ہوتی اور نایافت بھی یافت نہیں بنتی ۔ یاا ثبات بالنی سے بری ہوتا ہے اس کی معالی احساس خم ہوجاتے ہیں اس کے تعلقات ہر چیزے منقطع ہوتے ہیں۔ یہاں کے جسمانی احساس خم ہوجاتا ہے اور اس کی اصلیت ذات میں مجتمع ہوجاتی ہے اور وہ تک کر راز بشریت نمایاں ہوجاتا ہے۔ اس کی مثال دو پیغیروں میں نمایاں نظر آتی

ہے۔ایک حضرت موکی علیہ السلام جن کی حضوری ہیں جھی انقطاع نہیں آیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کرتِ اللہ! میرے سینے کو فراخ فرما۔" فرما۔ " الله! میرے سینے کو فراخ فرما۔ " دوسرے ہمارے رسول ملٹی آئیلی جن کی توحید میں ذرہ برابر کی نہ تھی۔ چنانچہ ان سے کہا گیا، اکٹم مَشْرَی خو لک صَدُ مَن کَ وَ (الم نشرح)" کیا ہم نے آپ کے سینے کوفراخ نہیں کیا۔" ایک طرف آرائش وزینت طلب کی گی۔ دوسری طرف بلادرخواست آرائش عطافر مائی گئی۔

علی بن بندار صرفی نیشا پوری رحمة الله علی فرماتے ہیں، المتصوف إسقاط الروية للمحق ظاهرا و باطنًا "صوفی وہ ہے جو ہرظا ہر و باطن ہے بے نیاز ہمیشہ چثم بحق ہو۔" چنا نچداگر تو ظاہر کو دیکھے تو رحمت حق کے آثار تو نظر آئیں گے گر جملہ آثار رحمت حق کے سامنے چھر کے پرا پر بھی معلوم نہیں ہول گے اور لامحالہ تو ظاہر ہے روگر دال ہوجائے گا۔ اس طرح اگر تو باطن پر نظر کرے تو امداد حق کے نشانات تو نظر آئیں گے۔ گرامداد حق کے مقابل یہ نشانات ایک والے کے برابر قیمت نہیں رکھتے لامحالہ تو باطن ہے بھی منہ بھیرے گا اور تھ پر روشن ہوجائے گا کہ ہر چیز کی مالک حق تعالی کی ذات پاک ہے اور سے اور سے اور ایک شابت کردے گا کہ تو خود کھی جھی نہیں۔

محد بن احمد مقرى رحمة الله عليه نے كہا، التصوف اقامة الأحوال مع الحق "تقوف بارى تعالى كے ساتھ اقامت احوال كا نام ہے۔ " يعنى حالات صوفى كواس كے حال سے برگشتنہيں كرسكتے اور غلطراستے پرنہيں ڈال سكتے۔ كيونكہ جس كا دل خالق حالات سے وابستہ ہوا سے حالات مقام استقامت نے بیس ہٹا سكتے اور وہ راہ حق نے بیس بھٹك سكتا۔ و بالله التوفيق الأعلى

فصل:معاملات

معاملات سيمتعلق اتوال مين ابوحفص حداد نميثا بورى رحمة الله عليه كا تول بــ التصوف كله آداب لكل وقت أدب ولكل مقام أدب ولكل حال ادب فمن لزم أداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضيع الأداب فهو بعيد من

حیث یظن القرب و مردود من حیث یظن القبول "تصوف مکمل ادب ہے۔ ہر وقت مقام اور حال کے لئے ادب ہے جو کوئی اوقات کے ادب کو مذظر رکھے وہ مقام آدمیت پر سرفراز ہوتا ہے اور جوادب کوضائع کرے وہ نزد کئی اور قبولیت سے دور جا پڑتا ہے اور جوادب کوضائع کرے وہ نزد کئی اور قبولیت سے دور جا پڑتا ہوں دور ہو جا تا ہے۔ "بی قول ابوالحن نوری رحمۃ الله علیہ کے قول کے قریب ہے کہ انہوں نے کہا: لیس التصوف رسوم او الا علوما و لکنه احلاق۔ "تصوف رسوم و علوم بیں بلکہ اخلاق ہے۔" اگر رسوم میں واخل ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہو جا تا اگر علوم کا علوم ہوتا تو تعلیم سے میسر آ جا تا۔ سونی الحقیقت اخلاق میں شامل ہے۔ جب تک تو اپ نامدر تلاش نہ کرے اور خوداس میں انصاف نہ کرے ہرگز دستیاب نہیں ہوسکا۔ رسوم اور اخلاق میں فرق بیہ کررم ظاہر داری کا عمل نہ کوتا ہے دوراس کی مقصد کے پیش نظر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ حقیقت سے خالی ہوتا ہے اور اس کی صورت اور اصلیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے برعس اخلاق میں وہ عمل شامل ہیں جو صورت اور اصلیت میں اور ان میں کوئی ظاہر داری مقصد یا فریب نہیں ہوتا۔ ان کی صورت وراصلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

مرتعش رحمة الله عليه في مايا - النصوف حسن المخلق "تصوف نيك خلق كانام بيتن طرح كائي - يهل بيك بيكه احكام خداوندى كو بغير ريا اور نمائش كي بوراكر ي ورسر فلقت مين برول كى عزت كر ي - چهولول كرساته محبت سے پيش آئ اور برابر كولول سے انصاف برتے اور كى سے عوض ومعاوضه كى تو تع ندر كھے تيسر فود موا و كولول سے انصاف برتے اور كى سے عوض ومعاوضه كى تو تع ندر كھے تيسر فود موا كولول سے انصاف بر تے اور كى سے عوض ومعاوضه كى تو تع ندر كھے تيسر فود موا كولول سے انصاف نيك مول اور شيطانى رجحانات سے پر بيز كر سے مين يؤل امور درست ہوجا كي توانسان نيك خوج سے بي جو كھ بيان ہوا وى ہے كہ كى فے حضرت عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها سے بوجھا كہ اخلاق بيغم بر سال التي الله عنها ہے : هُوا الحقوق وَ اُمُو بِالْعُوفِ وَ اَعُوفَ الله عنها من الله عنها الله عنها من الله ع

ابوعلى قزويى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:التصوف هو الاخلاق الوضية '' تصوف اخلاق پسنديده كانام ہے''۔ پسنديده كارانسان وه ہے جو ہر حال ميں حق تعالی كی پسند پر گامزن ہوائى كوراضى برضا كہتے ہيں۔

ابوالحن نورى رحمة الله عليه فرماتے بين: التصوف هو الحرية والفتوة و توک التحلف والسنحاء و بذل الدنيا " تصوف آزادى كانام ہاور آزادى ہوں كى قيد سے ہوتى ہے۔ فتوت يا جوال مردى يہ ہے كہ انسان قطع علائق كرے۔ ترك تكلف يہ ہے كہ اپنے متعلقات اور صفے كے لئے كو ثمال نہ ہوا ورسخاوت يہ ہے كہ دنيا كوائل دنيا كے لئے چھوڑ دے "۔ متعلقات اور صفح كے لئے كو ثمال نہ ہوا در سخاوت يہ ہے كہ دنيا كوائل دنيا كے لئے چھوڑ دے "۔ التحلق اليوم إسم و لا حقيقة و قد

ابد الله الله الله المعالية رواح إلى المصلوف اليوم إسم والم حقيقة ولا الله " تصوف آج كانام عديقيقت كاوراصل من يدهيقت

ہے بغیرنام کے۔' صحابہ کرام رضوان الله عنہم اور سلف حمہم الله کے زمانے میں بینام نہیں تھا ایک حقیقت تھی سب پرساری وطاری آج کل صرف نام ہے بے حقیقت لیعن پہلے معاملہ معروف تھا اور ظاہر داری مجہول ۔اب معاملہ مجہول ہے اور ظاہر داری معروف۔

بیسب کچھمٹائ کے اقوال سے تحقیق اسباب نصوف کے متعلق بیان ہوا تا کہ خدا کچھے سعادت دے اور راہ طریقت تیرے لئے کھل جائے اور تو منکران طریقت سے پوچھ سکے کہا تکارتصوف سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر صرف اسم سے انکار ہے تو خیراور اگر معنی سے انکار ہے تو اس کا مطلب کھمل شریعت پی خیر مسٹی ایکی اور تمام اخلاق ستودہ کا انکار ہے۔ کچھے خداوہ سعادت نصیب کرے جو اولیائے کرام کے جھے میں آتی ہے میں کچھے وصیت کرتا مول کہان خیالات کی کما حقہ، پاسداری کرشرط انصاف پوری کر۔ مروریاسے پر ہیز کراور صوفیائے کرام پر اعتقاد صاف رکھ۔ و باللّٰه التوفیق

چوتھاباب

## خرقه يوشى

حسن بھری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: میں نے ستریاران بدرکو دیکھا کہ خرقہ صوف پہنتے تھے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه خلوت میں خرقہ صوف پہنتے تھے رحسن بھری رحمۃ الله علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا جس میں بیوند گے ہوئے تھے۔ سی

. امير المومنين حضرت عمر رضى الله عنه، امير المومنين حضرت على كرم الله وجهداور جرم بن

حیان رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اولیس قرنی رضی الله عنہ کوخرقہ پشمین میں و یکھا جس پر پیوند گے ہوئے تھے۔حسن بھری مالک دینار اورسفیان توری رحمہم الله سب خرقد بیش تھے۔امام اعظم ابوصنیفہ کونی رحمۃ الله علیہ سےروایت ہے اور بدروایت محد بن علی حكيم ترندى كى كتاب" تاريخ الشائخ" من درج بكرابتداء من خرقه صوف يهنت تصاور تجقے عوام میں مل کررہنا جائے۔ کیونکہ تیرے ذمداحیائے سنت کا فریضہ ہے۔ امام اعظم رحمة الله عليه نے گوششین کوترک کر دیا۔ مگر مجھی بیش قیمت لباس زیب تن نہیں کیا۔ داؤر طائی رحمة الله علیہ جو تحقق صوفی گذرے ہیں ،خرقہ صوف پینتے تھے۔ابراہیم ادہم ،امام اعظم رحمہما الله کے پاس پیوند دارخرقہ صوف پہن کرآئے۔اہل محفل نے حقارت اور بے قدری کی نظرے دیکھا۔امام اعظم رحمة الله علیہ نے فر مایا: بیر جاراسردارابراہیم ادہم ہے۔حاضرین نے کہا آپ بھی ذاق نہیں کرتے ابراہیم کوسرداری کس طرح ملی؟ حضرت امام نے فرمایا: متنقل بندگی ہے۔وہ ہمیشہ بندگی حق میں مصروف رہااور ہم بندگی نفس میں یہاں تک کہوہ מון כונופלעו

اگراس زمانے میں کچھلوگ خرقہ پہنتے ہیں اور اپنی عادت میں پاکیزہ نظرا تے ہیں گر ان کا مقصد صرف جاہ طبی اور شہرت پسندی ہے۔ ان کا باطن مختلف ہے تو ممکن ہے انبوہ کثیر میں مردی بھی ہو۔ ہر جماعت میں صحیح مقتدی کم ہی ہوا کرتے ہیں اور عام لوگوں کی نظر میں تو ہروہ مخص صوفی ہوجا تاہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی ہونے کی موجود ہو۔ رسول الله مالٹی الیہ آئے آئے فرمایا ، من تشبه بقوم فھو منھم (1) '' جو کسی تو مے مشابہت رکھے وہ ای توم میں شامل سمجھا جاتا ہے۔'' مگر پچھلوگ صرف رسوم ظاہری پرنظر رکھتے ہیں اور پچھ

تصوف کے طالب جارگروہوں میں تقتیم ہو سکتے ہیں۔

ا۔وہ لوگ جوصوفیا کے صفائے باطن، لطافت طبع ،اعتدال مزاج اورخو بی کردار سے متاثر ہو کران میں شامل ہوتے ہیں محقق الل تصوف کا قرب اوران کے مدارج دیکھتے ہیں اور ریہ امید لے کر بردھتے ہیں کہ ان کو بھی مقام نصیب ہو۔ ان کی ابتداء کشف احوال، ترک خواہشات اورمجاہد مُنفس سے ہوتی ہے۔

۲۔ وہ لوگ جن کی در تی تن ،سکون قلب اور صحت دل انہیں اٹل تصوف کے حالات طاہر کو دیکھنے کی تو فیق عطا کرے اور وہ دیکھیں کہ صوفیا پابند شریعت ہیں۔ آ داب اسلام کے پابند ہیں اور خو بی معاملات ہے آ راستہ ہیں۔ان کے دل میں اقتد ارکا شوق پیدا نہ ہواور وہ راہ حق اختیار کریں ان کی ابتداء مجاہدہ اور خو بی عادات ہے ہوتی ہے۔

سے وہ لوگ، جوانسانیت، اخلاق حسنہ اور سلامتی طبع کے زیر اثر صوفیائے کرام کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بڑوں کا اوب کرتے ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور برابر کے لوگوں کو دوست سجھتے ہیں۔ نیز وہ کس طرح دنیوی منفعت کے خیالات سے کوئی تا تر نہیں لیتے اور ہمیشہ اس چیز سے مطمئن رہتے ہیں جوان کو میسر ہو۔ یہ لوگ صوفیا کی انجمن میں باریا بی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی تمناؤں کے سنگلاخ راستوں کی دشواریاں آسان کرتے ہوئے اخیار اور نیکوکاروں میں شامل ہوجاتے ہیں۔

 كَنَّابُوابِالِتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ (الجمع )

آج كل اليے لوگوں كى كثرت بـ لازم يه بے كه جو كھي كرتے ہيں اس سے پر ہيز کیا جائے قبول طریقت کی ہزار کوشش کے باوجود بیضروری نہیں کہ طریقت مجھے قبول کر لے کیونکہ اس کے لئے سوز دروں کی ضرورت ہے خرقہ پوشی کی نہیں۔ راز آشا کے لئے قبائے درویشی عباکے برابر ہے۔ جےطریقت اپنالیتی ہے اس کی قبا گویا عباہے۔ بیگاندراز کے لئے خرقہ صوف بدیختی کا فرمان اور روز قیامت کی شقاوت کا اعلان ہوتا ہے۔ایک پیر بزرگ سے يو چھا، لم لا تلبس المرقعة؟ قال من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل في حمل اثقال الفتوة "آپ خرقه كول نبيل يمنة؟ انهول في جواب دیا، بفریب کاری ہے کہ صوفیا کالباس تو پہن لیا جائے مرتصوف کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔''پس اگراس لباس کامقصد ہیہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے کوئی خاصان حق میں شار ہوتو یہ بچ قبنی ہے۔ کیونکہ اس کی ذات پاک لباس کی قید کے بغیر بھی سب پچھ جانتی ہے۔اگر لوگوں میں نمائش منظر ہے تو سے ہونے کی صورت میں ریا کاری ہے اور جھوٹے ہونے کی صورت میں منافقت۔ بیراہ بڑی دشوار اور پرخطر ہے۔معرفت حق کا مقام لباس ظاہری سے بہت اونچا ہے۔الصفا من الله تعالٰي إنعام وإكرام والصوف لباس الأنعام " صفاانعام واکرام خداوندی ہے اور اونی کیڑا چو پایوں کالباس ہے۔ " پس لباس فریب كارول كے لئے فريب ہوكررہ جاتا ہے۔ كھ لوگ صوفيا كى قربت تلاش كرتے ہيں اور بظاہران کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ صرف اس خیال سے کدد نیاان کوصوفیائے کرام میں شامل سمجھے۔مشائخ طریقت اپنے مریدوں کوخرقہ پیشی کی تلقین کرتے رہے ہیں اورخو دخرقہ یوشی اختیار کرتے رہے ہیں۔مقصد بیتھا کہوہ مخلوق میں متازر ہیں اورلوگ ان کی پاسبانی كريں \_اگران كاايك فقدم بھى خلاف الصح تو ہر طرف سے طعن وملامت شروع ہوجائے۔ اگروہ اپنے لباس میں رہ کر گناہ کرنا چاہیں تو لوگوں کی شرم کے باعث نہ کرسکیں۔الغرض خرقہ اولیا ہے جی کے زینت ہے۔ عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اورخواص

ذلت عوام کی عزت بیہ کہ جب وہ خرقہ پوش ہوں تولوگ ان کی عزت کریں۔خواص کی ذلت یہ ہے کہ لوگ انہیں خرقہ پوش د کھ کرعوام کی طرح خیال کریں اور انہیں قابل ملامت معجمیں۔ پی عوام کے لئے خرقہ نعت ہے اور خواص کے لئے مصائب کے خلاف جوش لین زر بکتر ہے۔ عوام میں سے اکثر مضطرب ہوتے ہیں کیونکدان کا ہاتھ کی اور چیز پرنہیں یر تا اور نہ کوئی جاہ ومرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ لباس صوف کودولت جمع کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں۔خواص ترک ریاست کرتے ہیں ذلت کوعزت برتر جے دیتے ہیں اور بلاکو نعت ك مقابله مين اختيار كرت بين المرقعة قميص الوفاء الأهل الصفاء وسربال السرور الأهل الغرور" فرقد لباس وفا ب ابل صفا کے لئے اور جامہ سرور ب اہل غرور کے لئے ''اہل صفالباس صوف پہن کر دوجہان سے علیحدہ اور سامان جہال ے منقطع ہوجاتے ہیں۔اہل غروراس طرح حق سے مجوب اور نیکی سے دور ہوجاتے ہیں۔ الغرض ہرایک کے لئے نیکی کی ایک جہت اور کامیا بی کا ایک سبب ہے اور ان کی مراداس سے ایک خاص شے ہے جو ایک کے لئے صفا اور یا کیزگی ہے، دوسرے کے لئے عطا اور بخشش خداوندی اور تیسرے کے لئے غطا اور بردہ تجاب، درویشوں کو امید ہوتی ہے کہ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ (1)" جوكى كروه مع محبت كرے وه اى كروه مين شار ہوتا ہے۔" كى جماعت سے عجت كرنے والے قيامت كے دن اى جماعت ميں مول كے۔ مر ضرورت اس بات کی ہے کدول سے طلب حق کرے اور رسوم ظاہری ہے دورر ہے کیونکہ جو ظاہر میں الجھ کررہ جاتا ہے بھی حقیقت کوئیس بیٹنج سکتا۔ آدمیت کا وجودر بوبیت کا حجاب ہے اور جاب حال ومقام کے حصول کے بغیرختم نہیں ہوتا۔ جاب ختم ہونے کا نام ہی صفاہے۔ فانی صفت کے لئے کوئی لباس اختیار کرنا محال ہے اور اینے آپ کو بہ تکلف آ راستہ کرنا ناممکن ہے۔ دوسر کے لفظوں میں جب صفت فنا پیدا ہوجائے اور اندرونی آفات سے نجات

<sup>1</sup>\_سخاوى المقاصد الحسنه

مل جائے توصوفی کہلا نایانہ کہلا نابرابرہ۔

خرقہ یا پیندوالے لباس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سہولت اور ملکا پن ہو۔ جہاں کہیں ہے کپڑا بچٹ جائے وہاں پیوندلگائے۔مشائخ رضی الله عنہم کے اس بارے میں دوقول ہیں: ایک گروہ کا خیال ہے کہ پیوندلگانے میں کسی ترتیب کی ضرورت نہیں۔ جہاں سے سوئی گذرے پیوندلگالینا جاہے اور اس میں تکلف نہیں کرنا جاہئے۔دوسرے گروہ کے مطابق پوندلگانے میں ترتیب اور قاعدہ کی شرط ہے۔ ترتیب کو مرنظر رکھنا اور سیح انداز میں تکلف کرنا معاملات فقر میں شامل ہے اور معالمے کی درتی اصل درتی کی دلیل ہے اور میں نے طوس میں حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمة الله علیہ ہے دریافت کیا کہ درولیش کے لئے کم از كم كس چيز كي ضرورت ہے جس كے باعث لفظ فقر كے لئے اسے سز اوار سمجھا جائے فر مايا، تين چيزيں جس ميں كي نہيں ہو علق اول بيكه اے معلوم ہوكہ بي ندكس طرح لگايا جاتا ہے۔ دوم پر کہ بھی بات کو کیسے جانا جاتا ہے۔ حوم پر کہ بھی قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہور ہی تھی او درویشوں کا ایک گروہ میرے ساتھ موجودتھا۔ جب اٹھ کر باہرآئے توہر شخص بجائے خودگر گانی کے قول میں تصرف کر رہاتھا۔ جہلاء کی ایک جماعت کو پیشر ت<sup>ک</sup> پسند آئی کے فقر صرف اس قدر ہے کہ پیوندلگانے میں مہارت ہو۔ زمین پرسیدها یاؤں مارنے کی مثق ہواور بیگان ہو کہ صاحب فقر تھا کُق طریقت کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ مجھے اس سر دار لعنی گرگانی ہے لبی تعلق تھا ادر میں یہ گوار انہیں کرسکٹا تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کی ہے قدری ہو۔ میں نے کہا آؤل کراس معاملے پربات چیت کریں اور ہر مخص اینے خیالات کا اظہار کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ سچے پیوندوہ ہوتا ہے جوفقر کے لئے لگایا جائے زینت کے لئے نہیں جو پیوندفقر کے لئے لگایا جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے جا ہے سیدھا معلوم نہ ہو سیجے بات وہ ہوتی ہے جوخلوص دل ہے کی جائے نہ کہ دہ جوا کراہ و جبر سے ہو۔ اس پرطیب خاطر ہے کمل کیا جائے نہ سبک سری ہے اور اسے دل و جان سے سمجھا جائے نہ استدلال سے محیح قدم وہ ہے جوعالم وجد میں اٹھایا جائے اور اس میں کھیل تماشے کا شائبہ

نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ بات گرگانی تک پہنچائی انہوں نے فرمایا، اُصاب علی خَیّرہ الله ''الله علی کونیکی دے اس نے صحیح بات کی۔''

اہل تصوف خرقہ بوشی کو دنیا کے بوجھ کم کرنے اور فقر میں خلوص بیدا کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ صحیح روایات میں آیاہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پراٹھائے گئے تو وہ خرقہ صوف پہنے ہوئے تھے۔ایک شخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخواب میں دیکھا خرقہ صوف زیب تن تھا جس کے ہرپیوند سے نورنمایاں تھا۔ میں نے یو چھاپینورکیساہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا الله کی عنایات کا نور ہے ہیں نے ہر پیوندازراہ ضرورت لگایا تھا۔ باری تعالی نے ہراس ایذاکے عوض جومیرے دل کو پینجی، مجھے نورعطا فر مایا۔ میں نے ماوراء النہر میں اہل ملامت میں سے ایک بزرگ کود یکھا جو کوئی اليي چيز کھا تا بيتيانہيں تھا جو عام طور پرلوگوں کوميسرتھی۔اس کی خوراک وہ چیزیں تھیں جوعام لوگ پھینک دیتے ہیں۔مثلا ساگ مات، کروا کدو، گلی سرری گاجریں وغیرہ۔اس کی پوشاک ان چیتھڑوں پر مشتل تھی جووہ ادھرادھرہے جمع کر کے پاک کر لیتا تھا اور گدڑی بنا لیتا تھا۔ مروالزود میں متاخرین میں ہے ایک بزرگ صاحب حال وکردار تھے۔ ان کے مصلے اور ٹولی میں کئی پوند لگے ہوئے تھے اور ان کے اندر بچھوؤں نے بچے دے رکھے تھے۔ میرے پیرطریقت نے چھپن برس تک ایک ہی لباس زیب تن رکھااور اس پر ہر بار بیوندلگاتے رہے ہیں۔اہل عراق کی حکایات میں ہے کہ دو درولیش تھے ایک صاحب مشاہدہ دوسرے صاحب مجاہدہ۔ ایک صرف وہ چیتھوے پہنتے تھے جو حالت وجد میں درویشیوں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتے تھے دوسرے فقط وہ پیوند پہنتے تھے جو عالم استغفار میں دریشوں کے لباس سے پھٹ کرگر جاتے تھے۔اس طرح ان کی ظاہری حالت ان کی باطنی کیفیت کے دوش بدوش تھی۔اے کہتے ہیں ناموس حال کی پاسداری، شخ محمد حنیف رضی الله عند نے بیں برس تک سخت ٹاٹ پہنا اور ہرسال چار مرتبہ چلکٹی کرتے تھے اور ہر چلے کے دوران روزانہ ملمی باریکیوں پرتصنیف کا کام سرانجام دیتے تھے۔ان کے زمائے

میں موضع پارس میں محمد بن ذکر یا نامی ایک محقق عالم حقیقت وطریقت سے جوخر قد نہیں پہنتے سے ۔ شخ محمد سے کی نے دریافت کیا کہ خرقد پوٹی کی شرط کیا ہے اور یہ کام کسے زیب دیتا ہے؟ شخ نے فرمایا خرقد پوٹی کی شرط وہ بی ہے جومحہ بن ذکر یا سفید لباس میں بجالا تا ہے اور یہ لباس اس کوزیبا ہے۔

فصل بمقصوداورشرائط

صوفیا کے لئے اپنی روش کوترک کرناخلاف طریقت ہوا کرتا ہے۔اگراس دور میں اہل تصوف لباس صوف کم پہنتے ہیں تو اس کی دو وجوہ ہیں: ایک تویہ کہ اول ٹھیک نہیں رہی۔
کیونکہ اون والے جانور جملہ آوروں کی دستبرد کی نذر ہوگئے ہیں۔دوسرے یہ کہ لباس صوف بدعت پندلوگوں نے اختیار کرلیا ہے اور اہل بدعت کے خلاف چلنا بہتر ہوتا ہے۔ چاہے بظا ہر طریقہ اسلاف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

صوفی لوگ پیوندلگانے میں تکلف برتے کو جائز سیجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا وقار دنیا میں بلند ہو چکا ہے۔ ہرکس وناکس ان کی نقالی پراتر آیا ہے اور خرقہ پوشی کو اپناشعار بنالیا ہے وہ برے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں اور صوفیا کو ان کی نسبت سے شرمندگی ہوتی ہے اس لئے وہ اس انداز سے پیوند دوزی کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نقل نہ کرسکیں اور وہ ایک دوسرے کو اس انداز بیوند دوزی سے شناخت کرسکیں۔ بیام صوفیا شعار ہو گیا اس صدتک کہ ایک درویش اس انداز بیوند دوزی سے شناخت کرسکیں۔ بیام صوفیا شعار ہو گیا اس صدتک کہ ایک درویش کسی شخ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی گذری میں پیوندلگاتے وقت بخیہ بہت چوڑ ارکھا گیا تھا۔ شخ نے اس سے کنارہ کرلیا۔ مراد میتھی کہ صفا کی بنیا دز اکت طبع اور لطافت قلب پر کیا تھا۔ شخ نے اس سے کنارہ کرلیا۔ مراد میتھی کہ صفا کی بنیا دز اکت طبع اور لطافت قلب پر اشعر۔ ان ایک جائے غلط کام انتابی بار خاطر ہوتا ہے جتنا کہ ایک براشعر۔

حکایات میں ہے کہ احد بن خصر و بیرحمۃ الله علیہ جب ابویز پدرحمۃ الله کی زیارت کوآئے تو قبا زیب تن تھی۔ ابن شجاع جب ابوحفص رحماللہ سے ملنے آئے تو قبایہے ہوئے تھے۔ بیان کا عام لباس نہیں تھا۔ اکثر خرقہ بھی پہنتے تھے بھی جامد شین یا پیرا ہن سفید بھی زیب تن فرماتے تھے۔ انسانی طبیعت کو بسا اوقات بعض چیزوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور انسان رسوم و تكلفات كادلداده ہے۔ جب اے كى چيزكى عادت موجاتى ہے تووہ عادت اس كى طبع ثانى بن جاتی ہے اور طبع ثانی حجاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔اسی واسطے پینمبرساللہ ایکہ نے فرمایا، خَيْرُ الصِّيام صَوْمَ آخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (1) " روزول ملى بهترين روزه مرب بھائی داؤدعلیہ السلام کا ہے۔ "صحابرضی الله عنهم نے عرض کی یارسول الله ملتی اللہ سی کے اسکام فر مایا: ایک دن روز ہ رکھتے دوسرے دن چھوڑ دیتے تا کہ نفس کوروز ہ رکھنے یا کھو گنے کی عادت نه موجائ اوربيعادت باعث حجاب ندين جائے۔اس معاملے ميں ابو حامد دوستان مروزى رحمة الله عليه خوب تق كمان كوجو كيرًا مريد يهنا دية تقوه بين لياكرت تقير بكر جب کی کواس کیڑے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اتار لیتا تھا نہ ہی وہ پہنانے والے سے کہتے كدكون اتارا؟ مارے اس زمانے ميس غزني (الله اس كى حفاظت كرے) ميس بھى ايك بزرگ ملقب بہموید ہیں۔جن کے ہاں لباس کے بارے میں پیند، ناپیند کوکوئی دخل نہیں اورجس مقام پروہ کافئے کیے ہیں وہاں یمی سی ہے۔

اب بدو کھناہے کہ کپڑے زیادہ ترکبودیعنی نیلرنگ کے کیول ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ تو بیب کہ اہل تصوف نے اپنی طریقت کی بنیاد سر وسیاحت پر رکھی ہے اور سفر میں سفید کپڑا اپنی حالت میں نہیں رہتا اور آسانی سے صاف نہیں ہوسکتا اور کپڑول کے متعلق ہرخض کی بہی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری وجہ بیہ کے دیلا لباس غزدہ مصیبت زدہ اور اندوہ گینول کا شعارہ اور بدونیادار کن ہے مصائب کا گھرہے، آلام کا خیمہ ہے، فم کا غارہے، مقام فرات المسام اللہ میں شاہد فرکورہے: إن أحب الصیام إلی الله صیام داؤد واحب الصلواة إلی الله صلوة داؤد کان بنام نصف اللیل ویقوم ثلثه و بنام سدسه و کان بصوم بوم و يفطر بوما (کتاب الصوم، کتاب المتجد)

اورگہوارہ بلاہے۔ مریدان طریقت نے یہ دیکھ کرکہ اس عالم میں مرادول پوری نہیں ہو یکی۔
نیگلول لباس ماتم فراق خداوندی میں پہن لیا۔ اوروں نے بندگی کو خام، ول کو پرازاوہام اور
زندگی کو تھی تصنیع اوقات پاکر نیلا لباس چن لیا۔ کیونکہ کسی چیز کا ضائع ہونا موت ہے برتر
ہے۔ ایک دوست کی موت پر نیلا لباس پہن لیتا ہے دوسرا پروردہ امیدوں کی موت پر۔
ایک درولیش سے پوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے۔ جواب دیا، پینمبر ساٹھ ایک تین چیز میں چھوڑ گئے تھے لیمن ایک فقر، دوسری علم اور تیسری تلوار۔ تلوار طاقتوروں کے ہاتھ سے لی اور انہوں نے صرف تعلیم و تدریس کو گئی اور انہوں نے صرف تعلیم و تدریس کو کئی خیال کیا۔ فقر درویشوں نے سنجالا اور اسے دولت سیٹنے کا فررید بنالیا۔ میں ان مینوں کافی خیال کیا۔ فقر درویشوں نے سنجالا اور اسے دولت سیٹنے کا فررید بنالیا۔ میں ان مینوں

جماعتوں کے ماتم میں نیاالباس پہنے ہوئے ہوں۔

مرفتش بغداد کے کس محلے میں گھوم رہے تھے بیاس لگی ایک دردازے پر پانی کی درفواست کی۔ ایک عورت نے پانی کا کوزہ دیا۔ پانی بیا۔ ساتی کے چرے پر نظر پڑی فریفتہ ہوکر وہیں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مرفتش نے کہا جھے آپ کے گھر سے آب شیریں پلایا گیا اور میرادل لوٹ لیا گیا۔صاحب خاند نے کباہ ہ میر کالڑی تھی جے میں دینے کو تیار ہوں۔ مرفقش کو گھر میں لے گئے کے گئے جب خاند دولت مند تھا۔ اس نے ہونے والے داماد کو تھام بھوا دیا۔ اے بیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خرقہ صوف کی جگہ لبادہ شبینہ نے لے لی۔ رات ہوئی تو مرفقش نماز کے لئے کھڑے ہوئے تاکہ اور ادو دفا کف پورے کریں۔ چنانچے خلوت کے دوران پکار کر کہا، ھاتو امو قعتی ''میرا خرقہ لاؤ''۔ اہل خانہ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہا میرے دل سے آواز آر بی ہے کہا ہے مرفقش تیری ایک گئات خطر کی مزایے تھی کہ تیرے جسم سے تیراخ قہ چھین لیا گیا۔ دوسری نظر مرفقش تیری ایک گئات خطر کی سزایے تھی کہ تیرے جسم سے تیراخ قہ چھین لیا گیا۔ دوسری نظر کی مرزایہ ہوگی کہ تیرے جسم سے تیراخ قہ چھین لیا گیا۔ دوسری نظر کی مرزایہ ہوگی کہ تیرے جسم سے تیراخ قہ چھین لیا گیا۔ دوسری نظر کی مرزایہ ہوگی کہ تیرے باطن سے لباس آشائی اتارلیا جائے گا۔

جولباس رضائے خداوندی حاصل کرنے کے لئے پہنا جائے اور اس میں دوستان حق کا اتباع مدنظر ہو ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔اگر اس انداز پر بسر ہوسکتی ہے تو کرور ندا ہے دین

ک تکہداشت کراورلہاس اولیاء میں خیانت کا مرتکب نہ ہوتا کہ تو حقیقی مسلمان ہوجائے اور ر چھوٹی ولائت کا دعویٰ کرنے ہے بہتر ہے۔خرقہ صوف دو جماعتوں کوراس آتا ہے۔ ایک تارک الدنیالوگوں کو اور دوسرے عاشقان حق کومشائخ رضی الله عینم کا طریق کاریہ ہے کہ جب کوئی مریدترک تعلقات پرآ مادہ ہوکران کے پای آتا ہے تو وہ تین سال تک تین مختلف صورتوں میں مذرایس ادب کرتے ہیں۔اگر مریدا سنقامت کرے تو خیر درنہ کہددیے ہیں كهطريقت ميں اس كے لئے قبوليت كا درواز ہنييں كھلا۔ ايك سال خدمت خلق۔ دوسرے سال خدمت حق اورتیسرے سال پاسداری ول \_ خدمت خلق کی بیصورت ہے کہاہے أب كوخادم سمجھے اور سب لوگوں كوآ قاكا مقام دے ليني سب كو بلاتفريق ادني واعلىٰ اينے آپ سے بہتر سمجھے اور سب کی خدمت لازم خیال کرے۔خدمت پنہیں کہ اپنی ذات کو مخدوموں سے بہتر سمجھا جائے بیمراسر نقصان ہے اور بیحقیقت ایک تجاب ہے اور آفات زندگی میں شامل ہے۔خدمت حق بیہ ہے کہا ہے آپ کو دنیا وعقبی کی تمام لذتوں سے منقطع كرے اور محض بارى تعالى كى عبادت كرے صرف اس كى ذات كے لئے كيونك اگراس كى عبادت کسی اورمقصد کے لئے کی جائے تو وہ اپنی ذات کی پرستش ہے اس کی نہیں۔ دل کی پاسداری پیہے کہ جعیت خاطر موجود ہو۔اوہام مفقود ہوں اور حضور حق میں کسی قتم کی غفلت اورلا پردای رونما نه هو\_اگر میتینول شرائط پوری هوجائیں تو مرید بلاتفلیدخرقه صوف پهن سکتا ہے۔ پیضروری ہے کہ جوخرقہ پہنائے وہ خود قائم الحال ہو۔طریقت کےنشیب وفراز د مکیر چکا ہو۔ ذوق حال میں کامیاب ہو۔مشرب اعمال میں باریاب ہو۔ قبر جلال اور لطف جمال و کھیے چکا ہو۔ نیز وہ خبر دار ہو کہ مرید کس مقام تک بہنچ سکتا ہے، پلٹ جائے گا، واقفوں میں ہے ہوگا یا کاملوں میں ہے ہوا گرلوٹ جانے کا حمّال ہوتو شروع ہی ہے اسے مرید نہ بنائے۔اگر رکاوٹ کا امکان ہوتواس کا انظام کرلے۔اگرم پدمنزل آشنا ہوجائے تواس کی پرورش کرے۔ اہل طریقت دراصل دلول کے طبیب ہوتے ہیں اگر طبیب بیار کے مرض سے ناواقف ہوتو یقیناً مریض کو اینے غلط علاج سے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ وہ اس کی

ینارداری سے عاری ہوتا ہے اور اس کی خطر ناک علامات کو بچھنے سے معذور، وہ غلط غذا اور مشروبات بچویز کر دیتا ہے۔ رسول الله مسطی آیا ہے فر مایا، اکسٹینے فی قو مِه کالنبی فی اُمسّیہ فی اُنسی الله مسطی آمینہ الله مسطی اُمسّیہ فی این امت کے اُمسی اُمسی نے انہیا نے لوگوں کو دعوت علم وقوف سے دی اور ہر خفس کو اس کے مقام پر رکھا۔ شخط لیقت کو بھی بہی لائے مل لازم ہے ہر خفس کو اس کی استطاعت کے مطابق روحانی غذا دینا علی الحکے مل لازم ہے ہر خفس کو اس کی استطاعت کے مطابق روحانی غذا دینا علی ہو ایت تاکہ مقصد دعوت پورا ہوتا رہے۔ بالغ نظر شخط طریقت جے کمال ولایت عاصل ہو تین سال مرید کوریاضت میں تربیت دینے کے بعدا گرخرقہ پہنائے تو بجا ہے۔ خرقہ دراصل کفن کی حیث سے میں تربیت دینے کے بعدا گرخرقہ پہنائے تو بجا ہے۔ خرقہ دراصل کفن کی حیث سے میں میں جو بیا کی لذتوں سے رشتہ دل کئ جائے۔ زندگی کی راحتوں سے میمل کون کی حیث میں میں میر طریقت خرقہ عطا کرتا ہے اور مرید کوا پی نواز شات سے آمر و بین ارکی ہو۔ اس حالت میں پیر طریقت خرقہ عطا کرتا ہے اور مرید کوا پی نواز شات سے آمر و بین اس کی این میں میر طریقت خرقہ عطا کرتا ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کواسے اور برید اور پر ایک کواسٹات کواسے اور برید اور پر ام کر لیتا ہے۔ مرید اپنی جگر دو مدار ایوں سے عہدہ برآ ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کواسے اور برید ام کر لیتا ہے۔

خرقہ پوٹی سے متعلق کی استعارات ہیں۔ شخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ الله علیہ نے اس موضوع پرایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں مبالغہ کرتے ہیں گر ہمارا مقصد اس کتاب میں اقوال نقل کرنانہیں بلکہ مشکلات کوحل کرنا ہے۔ خرقہ پوٹی پر بہترین استعارہ یہ ہے کہ خرقہ کا قبہ یا کالرہے۔ دوآستینیں بیم ورجا۔ دو تیریزیں انقباض و انبساط کمرگاہ مخالفت نفس کف درسی یقین اور سنجاف اخلاص۔ اس سے خوب تربیہ کہ کالرفنا کا نشان ہے۔ دوآستینیں حفاظت وعصمت نفس ہیں۔ دو تیریز نقر وصفا ہیں۔ کمرگاہ اقامت مشاہدہ ہے۔ کری سکون حضور ہے اور سنجاف مقام وصل کا قرار ہے۔ جب باطن اقامت مشاہدہ ہے۔ کری سکون حضور ہے اور سنجاف مقام وصل کا قرار ہے۔ جب باطن کے لئے ایسا لباس ہوتو ظاہر کے لئے بھی ہونا چاہئے۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے: '' اسرار الخرق والیو نات' اس کا نسخ مرید کے پاس ہونا چاہئے۔

<sup>1-</sup>ابن حبان ، كتاب الضعفاء

اگرم یدخرقہ پہننے کے بعد عالم حال میں یا قہرسلطان وقت کے تحت اپنالہاس چر پھیکے تو معندور ہے اگراپ اختیار ہے اور ہوش وحواس میں رہ کر بھاڑ ڈالے تو پھراس کوخرقہ پہننا زیا نہیں اوراگردوبارہ پہن لے تو وہ بھی دنیا کے مکارخرقہ پوشوں میں شار ہوگا جو صرف ظاہر داری کے لئے لباس صوف پند کرتے ہیں۔ لباس کے بارے میں اصل حقیقت بیہ کہ جب صوفی ایک مقام سے دوسر ہے مقام میں داخل ہوتا ہے تو اپنالباس تبدیل کر لیتا ہاور بیترتی درجات کے لئے اظہار شکر کا ایک انداز ہے گریا در کھنا چاہئے کہ معمولی لباس ایک مقام کے لئے ہوتا ہے گرخرقہ فقر وصفا کے تمام مقامات کے لئے۔ اسے رد کرنا تمام طریقت کورد کرنے کے متر ادف ہے۔ میں نے اس موضوع پر صرف تھوڑ اسرا اشارہ کیا ہے اور یہ گھاس مسئلہ کوئل کرنے کے کئے موزوں بھی نہیں۔ انشاء الله تشریخ خرق اور کشف اسرار جگہاں مسئلہ کوئل کرنے کے لئے موزوں بھی نہیں۔ انشاء الله تشریخ خرق اور کشف اسرار مارا کے باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔

سي بھی کہاجا تا ہے کہ فرقہ عطا کرنے والے میں اتن قدرت ہونی چاہئے کہ وہ جس کو بھی نگاہ موت سے دیکھے وہ ووست بن جائے اور جس گنہ گار کو بھی خرقہ پہنائے وہ ولی اللہ ہو جائے میں ایک وفعا ہے فقط ریقت کے ساتھ آ ذر بائیجان کے دیار میں سفر کر رہا تھا۔ دو تین خرقہ پوش درویشوں کو دیکھا کہ ایک گندم کے کھلیان کے پاس کھڑے تھے اور اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے اس امید پر کہ کسان پھی گندم ڈال دے۔ یہ منظر و کھی کر شُخ نے فرایا ، اُولِیے کا اَلْنِ فِیْنَ اللّٰہ تَکُوا اللّٰے اللّٰه بِالْهُلْ کی '' فَمَا مَدِیحَتُ بِتِجَامَ تَھُمْ وَ مَا کَالُنُوا مُمْ تَکُول اِن فِی بِی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گراہی خرید لی پی ان کو تجارت نے بدلے گراہی خرید لی پی ان کو تجارت نے بدلے گراہی خرید لی پی ان کو تجارت نے دوالے نہ تھے۔'' میں نے پوچھا میں ان کو تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔'' میں نے پوچھا حضرت وہ کیوں اس بلا میں بنتل ہوئے اور لوگوں کے لئے باعث ذلت ہے ؟

فرمایا،ان کے پیروں کومر بدجمع کرنے کی ہوس تھی اوران کومتاع دنیا جمع کرنے گ۔ ایک ہوس دوسری ہوس سے بالا ترنہیں ہوتی اور بے حقیقت دعویٰ ہوس پروری کا ذریعہ ہے۔حضرت جنیدرجمۃ الله علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ باب الطلق میں انہوں نے ایک ترسازادہ کو دیکھا جونہایت خوبصورت تھا دعا کی کہ باری تعالیٰ تیری کتنی حسین تخلیق ہے اے میرے حلقہ میں شامل فرما تھوڑے عرصہ کے بعدوہ ترسازادہ آیااور عرض کی یا شخ جھے کلمہ شہادت پڑھائے وہ مسلمان ہوگیااوراولیائے الله میں شامل ہوا۔

شخ بوعلی سیاہ سے پوچھا گیا کہ خرقہ بوش کے زیبا ہے؟ فرمایا اس مرد درویش کو جے باری تعالی نے اتنامشرف برق کیا ہوکہ جملہ احکام احوال عالم کی اے خبر ہو۔

خرقہ صالح اور نیک لوگوں کا نشان ہال فقر وتصوف کالباس ہے۔فقر وتصوف سے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہا گرکوئی شخص لباس اولیا کو متاع دنیا جمع کرنے کا آلہ کار بنالیتا ہوارا پی مصیبت کا سامان سمیٹتا ہے تو اہل حقیقت کو زیادہ فقصان نہیں پہنچتا۔ اہل ہدایت کے لئے یہ جو کچھ بیان ہوا کافی ہے اس سے زیادہ تشریح اس کتاب کا مقصد نہیں۔ و بالله التو فیق الاعلیٰ

the state of the s

يانجوال باب

1 2 mg

### فقروصفا

اہل تصوف میں فقر وصفا کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ فقر صفا ے زیادہ متحکم ہے اور بعض اس بات پرمصر ہیں کہ صفا فقرے زیادہ معتبر ہے۔فقر کو افضل سجھنے والے کہتے ہیں کرفقر فنائے کلی ہے جس میں ہر چیز کالعدم ہوجاتی ہے۔صفامقامات فقریس ایک مقام ہواور جب فنائے کلی حاصل ہوتو ہر مقام ختم ہوجا تاہے۔ عایت اس کلام کی وہی ہے جوفقر وغنا کے باب میں بالنفصیل بیان ہو چکی ہے۔ جولوگ صفا کوفقر پر فوقیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر کا وجود ہے اور اسے نام دیا جاسکتا ہے۔اس کے برعکس صفامر چیز معرا ہونے کو کہتے ہیں اور صفاعین فنا ہے اور فقرعین غنا۔ لہذا فقر ایک مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور صفا کمال کانام ہے۔اس زمانہ میں سیمعاملہ شدومدے زیر بحث ہے اور ہر جماعت دور افتادہ استعارات اور نازک ٹکات نکالنے میں مصروف ہے۔فقر وصفا کی تقريم وتفضيل ميں شديداختلاف ب- اتفاق رائے نفقر كے حق ميں ب نه صفاكے حق میں۔ بحث کر نیوالے الفاظ میں الجھ کرحقیقت ہے دور جاپڑتے ہیں اور صدافت کو خارج از بحث كرجات بيں فرائش يورى نه ہونے كوكمل نفى اورا ثبات مرادكوا ثبات عين تصور كرتے ہیں۔ پس موجود و مقصود اور منفی و مثبت محض اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات پراڑے رہنے کے نشانات بن کررہ گئے ہیں اور راہ سلوک اس جملہ افسانہ طرازی سے یاک ہے۔اولیائے کرام رحمة الله علیهم اس مقام برمتمکن ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تمام درجات و منازل مفقود ہوجاتے ہیں۔ گفتگو کا یارانہیں رہنا۔ ندمشرب باتی ہوتا ہے ندزوق ، ندسکوت ند فلبر، ند ہوش ند بے ہوشی۔ بحث کرنے والے ہراس چیز کے لئے نام تلاش کرتے ہیں جس کی ماہیت ان کی مجھ سے باہر ہواور جس کی تعریف نہ ہوگتی ہو وہ اپنی اپنی سمجھ کے

مطابق کوئی شاندارسا نام چن لیتے ہیں۔ د ماغی طور پرتر جیح کا سوال پیدانہیں ہوتا مگر جب خیالات کانام دے دیا جائے توالیک نام کودوسرے پرتر جے دی جاسکتی ہے۔ چنانچے کچھلوگوں کولفظ فقرزیا ده موزوں اور قابل قدرنظر آیا۔ کیونکہ اس میں ترک و عجز کا پہلو ہے۔ پچھاور لوگوں نے لفظ صفا کور جیجے دی کیونکہ اس میں ترک ما کلدر (میلی خراب چیز کوچھوڑنے )اور انقطاع متاع دنیا کےمعانی مضمر میں۔ان دوالفاظ کوننتخب کرنے کا مقصد پیہے کہ وہ ایک نا قابل اظهار تصور کی نشان دہی کرسکیس اور باہم گفت وشنید کرتے وقت اینامفہوم بوری طرح بیان کرسکیں۔اہل طریقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ چاہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لفظ صفا۔ اس کے بھک ال عبارت کے لئے جواصل حقیقت سے بے خبر ہیں تمام مسلد لفظ آرائیوں کے سوا کچھنیں وہ ایک چیز پر متفق نہ ہوسکے اور ایک کو دوسرے پر مقدم کرتے ر ہے۔ اہل طریقت اصل حقیقت کے مثلاثی ہوئے اور اہل عبارت ظلمت عبارت میں کھو مك الغرض جس في اصل حقيقت كويايا اورات اپنا قبله اول بنايا سے جا ب فقير كهوجا ب صوفی ، دونوں نام اضطراری کیفیت رکھتے ہیں اس حقیقت ہے متعلق جومعرض بیان میں نہیں آسکتی۔ بیاختلاف ابوالحن سمنون رحمۃ الله علیہ کے وقت سے چلا آتا ہے جب وہ اس عالم کشف میں ہوتے تھے جس کاتعلق بقاسے ہے فقر کوصفا پر ترجیح دیتے تھے اور جب ایسے مقام رہوتے تھے جس کاتعلق فناسے ہے،صفا کوفقرے افضل بچھتے تھے۔

ارباب معانی نے ان سے سبب دریا دنت کیا تو انہوں نے کہا مجھے فٹا اور نگونساری میں وہی مشرب کامل حاصل ہے جو بقامیں۔ جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کا تعلق فٹاسے ہیں صفا کو فقر سے مقدم سمجھتا ہوں اور مقام بقاسے دو چار ہوتا ہوں تو فقر کوصفا ہے بہتر کہتا ہوں کیونکہ فقر کا تعلق بقا ہے ہوں کا فٹاسے۔ آخر الذکر یعنی صفا کے مقام پر میں بقا کے تصور کو فٹا کر دیتا ہوں اول الذکر یعنی فقر کے عالم میں فٹا کے تصور کو فٹا کر دیتا ہوں حتی کہ فٹا کے تصور کو فٹا کر دیتا ہوں حتی کہ فٹا کو دیتا ہوں اول الذکر یعنی عبارت آ رائی ہے کیونکہ نہ فٹا کو فٹا ہے اور نہ بقا کو فٹا ہے ہو جا تا ہے۔ میکھن عبارت آ رائی ہے کیونکہ نہ فٹا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے ہر باقی چیز جو فٹا ہو جاتی ہو جاتی ہے ہیں بقا کو فٹا ہے اور ہر فٹا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے ہیں باقی چیز جو فٹا ہو جاتی ہے دور کو فٹا ہو جاتی ہے دور ہر فٹا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے

اپ وجود میں قائم ہوتی ہے فنا کالفظ ازراہ مبالغہ استعال نہیں ہوسکتا جب کوئی فنا کے فنا ہونے کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف مبالغہ آ میزالفاظ میں یہ کہنا چا ہتا ہے کہ فنا کا تصور تک ختم ہو چکا ہے مگر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی باتی ہے فنا رو بہکا رنہیں آتی اور جب رو بہکار آگئ تو پکا ہے مگر اس فنا کی فنا ایک خود ساختہ ہے معنیٰ لفظ کے سوا پچھ بھی نہیں محض ارباب لسان کی افسانہ آرائی ہے عبارت برستی کے شوق میں۔

لڑکین کی تیزی طبع اور جوش طبیعت میں میں نے اس انداز میں ایک کتاب'' کتاب فنا وبقا'' کے نام سے تصنیف کی تھی مگر اس کتاب میں وہی چیز پوری احتیاط سے تحریر کروں گا۔ انشاء الله عزوجل

یفرق ہے صفاوق میں جہاں تک معنوی تصور کا تعلق ہے ملی طور پر یعنی ترک متاع دنیا
اور انقطاع ہوائے دل کے معالمے میں صورت حال مختلف ہے۔ یہ چیز فقر و مسکنت تک
پہنچی ہے۔ بعض مشاکح کرام فقیر کو مسکین سے بہتر سجھے ہیں۔ جیسے باری تعالی نے فرمایا:
لِلْفُقْدَرُ آءِالَّذِی یُکُا مُحْوِرُ وَافِی سَیمِینِ لِ اللّٰهِ کَل اللّٰهُ کَلُول اللّٰهِ کَلُول اللّٰمِ کَلُول ہوتا ہے۔ پیغیر مللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ کَل اللّٰهِ ہُول اللّٰہِ کَل اللّٰہُ کَلُول ہوتا ہے۔ پیغیر مللہ کو اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیر مللہ کی اللّٰہ اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیر مللہ اللّٰہ کہ مامان باری تعالی کا میارا ڈھونڈ تا ہو ادر اور کی کہتے ہیں کہ مکین افضل ہوتا ہے کیونکہ پیغیر مللہ اللّٰہ اللّٰہ ہُمّ کا اللّٰہ ہُمّ کا اللّٰہ ہُمّ کے اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیم ملہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیم ملہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیم ملہ کے اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیم ملہ کے اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیم ملہ کے اللّٰہ کہ مامان باری تعالی اللّٰہ ہم کا اللّٰہ ہم ک

آخینی مِسْکِیناً وَاَمِتْنِی مِسْکِیناً وَاحْشُرُنِی فِی زُمُرَةِ الْمَسَاکِینَ (1)" الله جھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین کی جماعت میں اشائیو۔" مساکین کا ذکر کرتے ہوئے پیغیر سٹھائیلی نے فرمایا کہ میری زندگی وموت مساکین میں ہو۔ لیکن جب فقر کا ذکر کیا تو فرمایا، تکادَ الْفَقُرُانُ یَّکُونَ کُفُرًا(2) " قریب ہے کہ فقر کفر ہوجائے۔"اِس معنی کے اعتبار سے فقیر اسباب سے تعلق رکھتا ہے۔ مسکین وہ ہے جے اسباب میسر ہی نہوں۔

سین وہ ہے جے اسباب میسر ہی نہ ہوں۔

شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر صاحب بلغہ ہوتا ہے اور سکین مجرد۔ دوسرے گروہ کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اہل مقامات جو اول الذکر صورت ہے اتفاق کرتے ہیں لفظ صوفی کو سما کین کے لیے مختص سجھتے ہیں۔ اور بیا ختلاف فقہار ضی الله عنہم کے اختلاف کے دوش بدوش ہے۔ جن کے نزدیک فقیر بے وسیا اور شکین کے فقیر اور جن کے خیال میں مسکین بے کفایت شعار ہوتا ہے وہ فقر کو صفاسے افضل جانتے ہیں اور جن کے خیال میں مسکین بے وسیا اور فقیر کفایت شعار ہوتا ہے ان کے نزدیک صفا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ فقر وصفا کے اختلاف کی بی مختصری کیفیت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

etal per a special a resident

and the second of the second state of the

when the same of the state of t

a dingram particular internet as your as your as

چھٹاباب

#### ملامت

مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے راہ ملامت اختیار کی۔ملامت خلوص محبت میں بہت تا خیر رکھتی ہے اور ذوق کامل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اہل حق لوگوں کی ملامت کا نشانہ رے۔ خاص طور یراس امت کے سربرآ وردہ اکا براور رسول الله سلنی آیا ہم جواہل حق کے رہنما اورامام ہیں اور اہل محبت کے پیشواہیں عام لوگوں کی نظر میں نہایت درجہ صاحب تو قیروآ برو تے جب تک کشف حقیقت اور مزول وجی نہیں ہوا تھا۔ جب دوسی حق کا لباس عطا موا تو خلقت نے زبان ملامت دراز کی کسی نے کہا کائن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے اور کسی نے کہا جھوٹا ہے وغیرہ۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو کہا کہ وہ المامت كرنيوالول كى ملامت فوف زده فيس موت ولايخافون كومة لآيم الحلك فَضْلُ الله يُؤُونِينهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلِيْمْ ﴿ (المائده) " وه كي كي ملامت \_ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ الله کافضل ہے جو وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور الله وسعت والا اور جانے والا ہے۔ 'بیقانون خداوندی ہے کہاس کے شیدائی نشانہ ملامت بنتے ہیں مگر خدا ان کے دلوں کو ملامت سے براگندہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیغیرت حق ہے کہوہ اسے دوستوں کونگاہ غیرے بچاتا ہے تا کہ کسی کی نظران کی کیفیت کے حسن پرنہ پڑسکے۔وہ خود ا پی نظرے بچے رہتے ہیں تا کہ اپناحس آپ ہی دیکھ کرعجب کی وجہ ہے مصیبت وتکبریس مبتلا نه ہوجا ئیں۔خلقت ان پر مامور ہے تا کہ زبان ملامت دراز کرنے نفس لوامہ ان کا جزو طبیعت ہے تا کہ ہر کام پر ملامت کر تارہے۔اگر برائی سرز د ہوتو وہ اپنے آپ کو برائی کے لئے ملامت کرتے ہیں۔اگرنیک کام کریں تو نیکی کرنے میں خامی کی وجہ سے ایخ آپ کو بدف ملامت بناتے ہیں۔ بیایک پخته اصول طریقت ہے کیونکہ اس راہ میں خود پسندی سے

زیادہ خوفناک کوئی حجاب یامصیبت پیش نہیں آتی ۔خود پسندی کے دوسبب ہوتے ہیں: ایک جاہ خلق اور ان کی ستائش یعنی بندہ کا کوئی کام خلقت کو پسند آجا تا ہے اس کی تعریف ہوتی ہاور وہ متکبر ہوجا تا ہے۔ دوسرے بیرکہ کی اور کے کام کو پسندنہیں کرتا ،صرف اپنے آپ کو اس کا اہل سجھتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو کررہ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ پندارو تکبر کا راستہ این دوستوں پر بند کر رکھا ہے۔ان کے معاملات کتنے بھی درست ہوں ،عام لوگوں کی نظر میں ناپندیدہ ہوتے ہیں۔ان کا مجاہدہ ُنفس کتنا ہی عالی ہووہ بھی اے اپنی توت اور ہمت کا نتیجنبیں سمجھتے اورخود بسندی کے مرتکب نہیں ہوتے اور تکبرے محفوظ رہتے ہیں۔جو پسندیدہ حق ہوتا ہے خلقت اے پیند کرتی ہے اور جواپئی تن بروری میں مشغول ہوتا ہے ذات حق اس کونتخت نہیں کرتی۔المبیس کوخلق پسنزہیں کرتی تھی اور ملائکہنے اسے قبول کر رکھا تھا۔وہ خود پیندی میں مبتلا ہوگیا کیونکہ پیندیدہ حق نہیں تھا۔اےخود پیندی کا پھل لعنت ابدی کی صورت میں ملا۔ آوم کو ملائکد نے ناپند کیا اور کہا؛ اَتَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ يُنْفَسِدُ فِیْهَا (البقره:30) " خدایا! کیاتوز مین میں ایس مخلوق بیدا کرے گاجواس میں فساد پھیلائے۔" آدم نے اینے آپ کو پسندنہ کیا۔ چنانچاس نے کہا، تربیّناً ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا (الاعراف: 23) "اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پڑالم کیا۔" چونکہ پندیدہ حق تھا تھم ہوا۔ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدُلَهُ عَزْمًا ﴿ (طل )" آدم بعول كيار بم في اس اراد بحظية موع نهيل يايا" خلقت اورآ دم کا اپناعدم پندرجت کا پھل لایا تا کرمعلوم ہوجائے کرمقبول حق خلقت سے منقطع ہوتا ہےاورمقبول خلقت حق ہے جدا۔القصہ ملامت دوستان حق کی غذاہےاور قبول کانشان۔ پیاولیاء کامشرب ہے کیونکہ قربہ جن کی علامت ہے۔ دنیا قبول خلق پرخوش ہوتی ہے اوروہ ردخلق پر پیغمبر ملٹھائیا کم کی حدیث ہے کہ جبریل صلوٰت الله علیہ نے باری تعالیٰ کا پيغام ديا ـ أولِيَائِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعُرِفُهُمْ غَيْرِي إِلَّا أَوْلِيَائِي (1)" مير \_ دوست میری قباکے نیچے ہیں انہیں میرے دوستوں کے سواکو کی نہیں پیچا تا۔و الله أعلم

### فصل: ملامت كي صورتين

لمامت کی تین صورتیں ہیں: اراست روی، ۲ قصد کرنا، ۳ ترک کرنا۔

ملامت راست روی ہے کہ آدی اپنی روش پر چل رہا ہو۔ فرائض ندہب پورے کر رہا ہو۔ بندگی کی کمی شرط کو نظر انداز نہ کرتا ہولوگ اسے ملامت کریں اور بیسب سے بے نیاز ہوکر اپنے کام میں مصروف ہو۔ ملامت قصد کی بیصورت ہے کہ آدی اپنے ہم جنسوں میں صاحب مرتبہ ہو۔ ممتاز حیثیت رکھتا ہو۔ اس کے دل میں حب جاہ پیدا ہوجائے اور اپنی خواہشوں میں الجھ جائے اور پھر یک بیک وہ ان سے علیحدہ ہوجائے۔ مائل بحق ہونے کے لئے ملامت خلق برداشت کرے اور کوئی ایسی چیز کر گذر سے جو شریعت کے خلاف تو نہ ہو گر اس کی وجہ سے خلقت کو اس سے نفر سے ہوجائے۔ بیاس کا اپنا کام ہوتا ہے اور خلق کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ملامت ترک بیہ ہے کہ کسی کو طبعی کفر و ضلا لئے گھر لے اور ترک شریعت و ترک اتباع کی تلقین شروع کردے اور سے جھے کہ وہ راہ ملامت اختیار کر رہا ہے۔ بیاس کا ذاتی فعل ہے۔

ملامت راست روی میں آ دی مکر وفریب سے دور ہوتا ہے۔ نمائش سے بچتا ہے۔ عوام الناس کی ملامت کی پروائیس کرتا اور ہمیشداپنی روش پرقائم رہتا ہے۔ اسے کوئی کئی نام سے پکارے اس کے لئے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایات مشائخ میں مرقوم ہے کہ ایک دن ابو طاہر حری رضی الله عنہ گدھے پرسوار ایک باز ارسے گذر رہے تھے۔ ایک مرید ہمر کاب تھا کسی نے پکار کرکہا،'' وہ آئے پیرزند لیق' مرید غضب ناک ہوکر پکار نے والے پرلیک پڑھا۔ باز ارمیں ہنگامہ ہوگیا۔ شخے نے مرید سے کہا اگر تو خاموش رہ تو میں تھے ایک ایک پڑھا۔ باز ارمیں ہنگامہ ہوگیا۔ شخے نے مرید سے کہا اگر تو خاموش رہ تو میں بھے ایک ایک پڑھا نے کہا میر اصند وقی اٹھاؤ مرید اٹھالایا۔ اس میں خطوط تھے۔ مرید سے کہا پڑھو جو خطوط ہے۔ کسی نے شخ یاک کہا ہے۔ کسی نے شخ یاک کہا ہے۔ کسی نے شخ یاک کہا ہے۔ کسی نے شخ نے زام لکھا ہے اور کسی نے شخ الحریان وغیرہ۔ بیتمام القاب ہیں نام نہیں۔

میں کی ایک کا اہل نہیں۔ ہر کسی نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی لقب تر اش لیا ہے۔ اگر اس شخص نے بھی اپنے اعتقاد کی بناء پر کسی لقب سے جھے پکارلیا تو اس میں جھگڑنے کی کون سی بات تھی۔

جوآ دی جان بو جھ کر ملامت برداشت کرتا ہے (ملامت قصد) وہ ہے جا تو قیر سے دست بردارہوتا ہے اور حکومت سے منہ پھیرتا ہے وہ حضرت عثمان رضی الله عنہ کی طرح ہے کہ دوران خلافت وہ اپنے مجبوروں کے باغ سے آ رہے تھے اور لکڑیوں کا گھاان کے سر پر تھا حالا نکہ ان کے ۴۰ مع غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المونیون رضی الله عنہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا، اُدِیدُ اَن اُجَدِّبَ نَفْسِیُ '' میں اپنے نفس کوآ زمانا چا ہتا ہوں۔' میرے پاس غلام ہیں جو یہ کام سرانجام دے سکتے ہیں مگر مجھے اپنفس کی آ زمائش مذفظرے تا کہ ونیا کی جاہ ومرتبت اسے کسی کام سے باز ندر کھ سکے۔

سید کایت اثبات ملامت پر بالکل واضح ہے اسی موضوع پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حکایت ہے جو مناسب موقع پر معرض تحریر میں آئے گی۔ ان شاء اللہ ۔ ابو بر بیرضی الله عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ سفر تجازے والی آئے ہوئے شہر رہے میں آئے تو ان کی خبر مشہور ہوگئی اور لوگ ان کے خبر مقدم کوئکل آئے تا کہ عزت وقو قبر سے شہر میں لے جائیں ابو پر بیدان لوگوں کی وجہ سے حضور حق سے بعید ہو کر پراگندہ دل ہوگئے۔ جب بازار میں پہنچے تو انہوں نے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ بیر مضان کا مہینہ تھا۔ تمام لوگ ان کو برافر وختہ ہو کر تنہا چھوڑ گئے۔ ایک مربیدان کے ساتھ تھا اس سے کہا دیکھا میں نے شریعت کے ایک مسئلہ پڑ عمل کیا اور سب نے جمجھے رد کر دیا۔ میں کہ علی بن عثان جا ابی رضی مشریعت کے ایک مسئلہ پڑ عمل کیا اور سب نے جمجھے رد کر دیا۔ میں کہ علی بن عثان جا ابی رضی عادت کام کر تا ضروری تھا۔ آئ کل اگر کوئی چا ہے کہ لوگ اسے ملامت کریں تو اس سے کہ وکے دور کھت نماز نقل کمی کر کے پڑھے یا دین کو کھل طور پر طاری کرے تو تمام ختی فور آ

ملامت ترک کی صورت ہے ہے کہ آ دمی قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلاف فرزی کرتا ہے اور خلاف فرزی کرتا ہے اور خلاف فرزی کرتا ہے اور خلاف فرہب چیز کا مرتکب ہوتا ہے اور جھتا ہے کہ میں راہ ملامت پرگامزن ہوں۔ دراصل وہ واضح گمرائی، صرح فتنداور پوری ہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اس قماش کے ہیں۔ ان کا مقصدر دخلق نہیں بلکہ قبول خلق ہوتا ہے۔ ورندر دخلق تلاش کرنے سے قبل بیضروری ہے کہ قبولیت عام حاصل ہواور اس کے بعد کوئی ایسانعل سرز دہوکہ لوگ اسے درکردیں۔ اس کے سوار دخلق کی کوشش مقبول خلق ہونے کا بہانہ ہے۔

جھے ایک موقع پر ایک جھوٹے مدی کے ساتھ کھیرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دن وہ بھات خراب نمودار ہوااور ملامت طلی کا بہانہ کیا۔ کسی نے اس سے کہا یافو ہے۔ میں نے دیکھا وہ برافروختہ ہوگیا۔ میں نے کہا ارے بھائی! اگر تمہاری دعویٰ ملامت درست ہوتو اس آدمی کا اعتراض تمہارے طریق کارکی تائیدہاور تائید پر تلملانے کی کیاضرورت ہے۔ دراصل تمہاری روش ملامت نہیں بلکہ فریب کاری سے قریب تر ہے۔ روشنی حق کی رہبری میں چلنے والے کواپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہئے اور ثبوت صرف اتباع سنت ہے۔ دعویدار ہوکرترک فریضہ ہونے سے تم دائر ہاسلام سے خارج ہوگئے۔

فصل: حقیقت ملامت کے لطائف

ہے۔ان کے اوصاف وجدانی ہوتے ہیں۔احمد بن فاتک سے روایت ہے کہ حسین بن منصورے يوجها گيا۔من الصوفي "صوفي كون ہے؟ ـ "اس نے جواب دياو جداني الذات "جس كى طبيعت كى بنياد وجدان مو" حدون في بهى ملامت متعلق كها كوام كے لئے بيراسته بہت سنگلاخ بين اس بارے مين تھوڑى ى بات كهرسكتا ہوں۔ رجاء الموجنة وخوف القدرية "مرجيول كي اميداور قدريول كاخوف" ال تول مين معاني پوشیدہ ہیں جن کا تکشاف ضروری ہے۔انسانی فطرت ہے کہ ہر دلعزیزی اس کے لئے راہ حق میں سب سے بواسنگ حائل ہوکررہ جاتی ہے آ دی کو یہ چیز آئی پیند خاطر ہوتی ہے کہ جو اس کی ذرای تعریف کردے وہ اس کا گرویدہ ہوتا ہے اور حقیقت سے دور جایز تا ہے جے سہ خطرہ پیش نظر ہووہ ہمیشہ بینے کی کوشش کرتا ہے۔اس کوشش میں دوخطرناک صورتیں سامنے آتی ہیں: ایک جاب حق کا خوف دوسرا میخوف کراس سے کوئی ایسا کام ندہوجائے جس سے لوگ بھٹک جائیں اور اس برزبان ملامت دراز کریں۔اس کا مقصد پنہیں ہوتا کہ لوگوں میں مرتبت حاصل کر کے آسودہ ہوجائے اور نہ برمطلب ہوتا ہے کہ لوگ بھٹک کر ملامت پر اترآ کیں۔الغرض ملامتی کے لئے بیضروری ہے کہ پہلے دنیا اور عقبیٰ کے جھڑ بے خلقت ے صاف کرے اور پھراہے دل کی نجات کے لئے وہ کام کرے جوازرو عے شریعت گناہ كبيره ياصغيره مين شارنه موسك\_ يهال تك كه لوگ اس كوردكري \_ پس كردار كے معاملے میں اس کا خوف قدر ہوں کے خوف کی طرح ہواور ملامت کرنے والوں کی نسبت اس کی اميدمرجيول كى مانند ہو۔

دوی کے میدان میں ملامت ہے بہتر کوئی چرنہیں۔ دوست کی ملامت دوست کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتا اور اغیار کا دل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ دوست کا سوائے کوچہ یار کے کسی جگہ مقام نہیں ہوتا اور اغیار کا دوست میں گذر محال ہے، لان الملاحة روضة العاشقین و نزھة المحبین و راحة المشتاقین و سرور المریدین "اس لئے کہ ملامت عاشقوں کا چن ، محبت کر نیوالوں کی نزمت، مشاقوں کی راحت اور مریدوں کا سرور ہے۔ "اہل ملامت سلامتی

ول کے لئے ملامت بدنی اختیار کرنے میں مخصوص ہیں۔خدا کی مخلوق میں سے مقربین، فرشتوں یاروحانیوں کو میہ چیز میسرنہیں۔ پہلی امتوں میں جوز اہد، راہب اور طالب حق ہوئے تے دواس سے معراتھ مے رف اس امت کے لوگ جوانقطاع دل کے راہے پرگامزن ہیں اس كے علمبردار بيں مير عزو كي طلب ملامت بالكل ريا ہے اور ريا بالكل منافقت، ريا كارتكلفأ ايباراسته اختياركرتاب كهلوك استقوليت كي نظر سه ديكهيس ملامتي تكلفا اليي راه یرگا مزن ہوتا ہے کہلوگ اے رد کرویں۔ بیدو جماعتیں خلقت میں گم ہوکررہ جاتی ہیں اور ان سے باہر نہیں نکل سکتیں۔ ایک جماعت اس انداز سے نمایاں ہے اور دوسری اس انداز ہے۔ درولیش کے دل میں تو خلقت کا خیال تک بھی نہیں گذرتا اور جب خلقت سے بے تعلق ہوتو ریا یا ملامت کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ مجھے ماوراء النہر کے ایک ملامتی کے ساتھ مشہر نے کا تفاق ہوا کچھ دنوں کے بعد میں نے بوچھا کہ بھائی! اس شوریدہ کاری سے تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا،خلقت کودور کرنا۔ میں نے کہا کہ خلقت کی تو انتہانہیں۔ تیری عمر اور زبان ومکان اتناوسی نہیں کہ تمام خلقت کو دور کر سکے۔ بہتریہ ہے کہا ہے آپ کوان سے دور کر لے تا کہ اس جملہ تکلف سے فیج سکے۔ کیچھ لوگ خود مشغول بہ خلقت ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ خلقت ان کی طرف مشغول ہے تختے کو کی نہیں دیکھتا توایخے آپ کومت دیکھے۔ جب تیرے لئے ہرفتنہ تیری اپنی نظر کا نتیجہ ہے تو دوسروں سے کیا سروکار۔ اگر کسی کوشفا یر بیزی غذا ہے ملتی ہواور وہ کھانا طلب کر ہے تو یقینا آ دمیت سے خارج ہے۔ پچھلوگ طریق ملامت پرازراہ ریاضت گامزن ہوتے ہیں اوران کا مقصدیہ ہوتا ہے کہلوگ ان کو نفرت کی نظرے دیکھیں اور آئیں اپنی بے بسی کا حساس ہو بے کسی اور بے بسی ان کے لئے مرت کامقام ہوتی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ الله علیہ ہے کسی نے پوچھا کہ کیا بھی دنیا میں مہاری کوئی دلی تمامی کوئی دلی تمامی ہوئی ہے کہا ہاں۔ دوبار۔ایک بارتومیس کشتی میں سوارتھا۔کوئی مجھے بہچانے والاموجود نہ تھا۔میرے کپڑے بھٹے ہوئے تھے۔ بال بڑھے ہوئے۔تمام

اہل کشتی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ایک منخرہ تھا جو بار بار کر آ کرمیرے بال نوچنا تھا اور ازراة تفنن ميري تحقير كرر باتقامين اپنة آپ كوبامراد محسوس كرر باتقااورايي اس ذلت نفس پرخوش ہور ماتھا۔ اہل کشتی کی خوثی کی انتہا اس وقت ہوئی جب مخرے نے اٹھ کر میرے اویر بیشاب کر دیا۔ دوسری باریہ ہوا کہ میں سخت بارش کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا۔ سردی کے مارے تھٹھرر ہاتھا۔ میراخرقہ شرابورتھا۔ میں ایک مجد کے دروازے برگیا مگر جھے کسی نے اندر نہ آنے دیا۔ دوسری اور تیسری معجد ہے بھی ای طرح ناکام لوٹا۔ سردی انتہاکو پہنچ چکی تھی میں ایک حمام کی بھٹی میں گھس گیا اور اپنا دائس آگ میں ڈال دیا۔ بھٹی کے دهوئيں ميں ميراجسم اورلبادہ سياہ ہوگئے اس رات بھی ميري مراد پوري ہوئي تھي اور جھے علی بن عثان رضی الله عنہ کوایک بارایک مشکل پیش آئی جو ہزار کوشش کے باوجود حل نہ ہورہی تھی۔اس ہے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت میں ابویز پدر حمۃ الله علیہ کے مزاریر جا بیٹھا تھا اورمشکل حل ہوگئی تھی۔اس باربھی یہی ارادہ کیا۔ تین مبینے تک مزار پر حاضری دی گر میری مشکل حل نہ ہوسکی ہرروز تین بارخسل کرتا تھا اور تیس بارطہارت، اس کے باوجود مشکل حل ہونے کی امید برنہ آئی۔اٹھااورخراسان کےسفر کاارادہ کیا۔اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وار دہوا۔اس میں ایک خانقاہ تھی اور اس میں صوفیا کی ایک جماعت۔ میرالباس ایک سخت قتم کی گڈری تھی اور سوائے عصا اور کوزہ کے میرے پاس کوئی رحی سامان نہیں تھاان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا کوئی میراواقف نہیں تھا۔ انہوں نے رسا کہا یدآ دمی جماری جماعت کانبیس اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تفا\_اوررات توجمحے بسر كرنائ تقى مجھے ايك حجيت ير بٹھا ديا اورخودايك بلند ترجيت يربيٹھ گئے۔ میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جوخشک اور سبز ہو چکی تھی۔ان کے اپنے کھانے کی خوشبومیری طرف آرہی تھی۔وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کررہے تھے۔کھاناختم کرنے کے بعدوہ خربوزہ کھانے لگے اور اپن خوش وقتی اور میری تحقیر کے لئے خربوزے کے جھیکے میرے سر پر چینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہدر ہاتھا کہ الی ! اگر میں نے تیری دوئی کالباس بہنا

كثف المحلاب

ہوانہ ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھنہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرانداق اڑاتے تھے میرادل خوش ہور ہا تھا یہاں تک کہ ای بوجھ کے تلے میری مشکل حل ہوگئ۔ مجھے معلوم ہوگیا کہ مشاکخ، جاہلوں کواپنی مجالس میں کیوں جگہ دیتے ہیں اوران کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہیں احکام ملامت جومیں نے توفیق خداوندی سے ظاہر کردیئے۔ واللّٰہ اعلم

ساتوال باب

# صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم

اب بیان کرتا ہوں کچھ حالات اٹل تصوف کے اماموں کے اور صحابہ کرام کے جو بعداز انبیاعلیہم السلام معاملات میں ان کے پیش روانھاس میں ان کے سر دار اور احوال میں ان کے رہنما ہوگذرے ہیں اور نیز مہا جروانصار میں سے سابقین اولین کے تاکہ تیرانقصو دیقینی طور پر حاصل ہوان شاءاللہ عزوجل

ان میں شیخ الاسلام، بعداز انبیا، خیرالانام خلیفہ، پیغیبر وامام، اہل تجرید کے سردار، ارباب تفريد كے شہنشاه ، انساني آفات سے بعيد امير الموشين ابو برعبدالله بن عثان صديق رضی الله تعالیٰ عنه ہیں جن کی کرامات مشہور ہیں اور حقائق ومعاملات میں جن کے ارشادت و دلائل ظاہر ہیں۔ باب تصوف میں ان سے متعلق کچھ بیان ہو چکا ہے۔مشائخ کرام ان کو ارباب مشاہدہ میں سب سے مقدم مجھتے ہیں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی جانب ہے روایات و حکایات بهت ہی کم ہیں۔ای طرح حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کوان کی تختی طبع اورعلو ہمت کے باعث مجاہدہ میں مقدم جانتے ہیں صحیح احادیث میں آیا ہے اور اہل علم میں مشہور ہے کہ حضرت الو بکررضی الله تعالیٰ عنه نمازشب میں قرآن آ ہتہ آہتہ بڑھتے تھے۔ حفرت عمر رضى الله تعالى عنه بلندآواز سے يرصة تھے۔ رسول الله سلني الله علي عنه يوجها، الوبكرارضي الله عنه نمازشب ميل قرآن آسته كيول يرصة مو؟ انبول في عرض كيا: أسْمَعُ مَنْ أَنَاجِي و جس كسام بيس مناجات كرتا مول ، وه بهت زياده سنن والا ب- " بيس جانتا ہوں کہوہ مجھ سے دورنہیں۔اس کے سامنے آہتہ یا بلند پڑھنا برابر ہے۔ یہی چز حفرت عمرضى الله تعالى عندسے دريافت كى كئ توانهوں نے عرض كيا ، أو قط الو سَنان أى النَّائِمَ وَأَطُرُدُ الشَّيْطَانَ (1) " ميس سونے والول كو جگاتا بول اور شيطان كو دور كرتا ہوں۔''بینشان مجاہدہ ہے اور حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کا اشارہ مشاہدے کی طرف تھا اورمجامدے کامقام مشاہدے کےمقابل ایہاہی ہے جبیا قطرہ سمندر کے مقابلہ میں ای وجہ ے حضور اللَّهُ إِلَّهِمْ فِي مَايا: هَلُ اَنْتَ إِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِي بَكُو " اعمر! رضی الله تعالی عنه! تو ابو بکررضی الله تعالی عنه کی خوبیوں میں ہے ایک خوبی ہے۔''غور کرو جب حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كي بير كيفيت موتو باتى الل عالم كس شاريين بين \_ روايت ب كدحفرت الوبكرض الله تعالى عندني كها: دارنا فانية وأحوالنا عارية وأنفاسنا معدودة و كسلنا موجود " ماراجهان فانى بهمار ياحوال عارى، مماريرسانس محدود اور ہماری کا بلی نمایاں۔ "سرائے فانی کی تغییر جہالت ہے۔ عاری احوال پر بھروسہ حماقت گنتی کے چندسانس پراعتبار غفلت اور کا ہلی کو مذہب مجھنا خیانت ہے۔ کیونکہ جو چیز عاریتاً ملی مووالیس کرنا پڑے گی۔جو چیز فانی ہے ایک دن نابود موجائے گی۔جو چیز گنتی کی ہے ختم ہوجائے گی۔ کا بلی کا بجائے خود کوئی علاج نہیں۔اشارہ بیہ کد دنیا و مافیہا میں کوئی الی چیز نہیں کہاس کا دلدادہ ہوا جائے کیونکہ فانی اشیاء کی دلدادگی حجاب حق ہو جایا کرتی ہے۔ ونیا اور نفس امارہ طالب ومطلوب کے درمیان پردے کی طرح ہیں۔ دوستان حق ان ہے پر ہیز کرتے ہیں جوعاریٹا ملی ہووہ کسی اور کی ملکیت ہوتی ہےاور اہل حق کسی اور چیز میں تصرف نہیں کرتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ مناجات میں کہا کرتے تھے۔اللّٰهُمُّ اُبُسُطُ لِيَ الدُّنيَا وَزَهَّدْنِي فِيهَا" أالله اونيامير اورفراح كراوراس من جي زبرعنايت فرمالینی اس کی آفات سے مجھے محفوظ فرما۔''اس چیز میں ایک رمز ہے پہلے دنیا ما تگی تا کہ شکر بجالا ئیں۔ پھرتو فیق مانگی کہ صرف خدا کے لئے اس سے دست بر دار ہو عمیں تا کہ مقام شکرو انفاق (خدا کی راه میں خرچ کرنا) بھی حاصل ہواور مقام صبر بھی اور فقر کی بنیاد اختیار پر ہو اور اضطرار کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ تر دید ہے اس بزرگ کے قول کی جس نے کہا کہ

<sup>1 -</sup> ديكھيے كتب سيرت

اضطرارى فقرا ختيارى فقرس بهتر موتاب كيونك اضطرارى ازخود معرض وجوديس آتاب اور اختیاری فقرخود پیدا کیا جا تا ہے بہتر وہ فقر ہے جو بلاکوش وتکلف میسر آئے۔ہم کہتے ہیں کہ خوشتر فقیر وہی ہوتا ہے جس کا شوق فقر حالت غنا میں اسکے دل پرغلبہ کرے اور وہ دنیا کی محبوب چیزوں اور اولا دسے اسے بے نیاز کردے۔ بیٹبیں کہ عالم فقر میں غنا کی خواہش دل پرطاری ہواورالی شدت اختیار کرے کہ فقیر درہم ودینار کی تلاش میں ظالموں اور حاکموں کے دروازوں کی خاک چھانتا پھرے۔خناسے فقر کے دائرے میں آنے والا قابل تعریف ہے نقر میں طلب ریاست کرنے والانہیں علاوہ ازیں صدیق اکبر ضی اللہ تعالی عنه بعداز انبیا جملہ خلائق سے مقدم ہیں اور ان ہے آگے قدم رکھنا ہرگز روانہیں۔ انہوں نے فقر اختیاری کوفقر اضطراری سے مقدم سجھا ہے اور تمام مشاک کرام کا یہی مسلک ہے سوائے ایک بزرگ کے جس کا قول ہم نے بیان کیا اور اس کے استدلال کی تروید کی کیونکہ اس نے اینے قول کی حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنہ کے مقابل اہمیت ظاہر کی تھی اور استدلال کیا تھا۔ زہری نے روایت کی ہے کہ جب لوگ حضرت ابو بکروضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر بیعت خلافت کررے تھ تو آپ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، والله ما کنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلةً قط ولا كنت فيها راغبًا ولا سألتها الله قط في سرو علانية وما لي في الإمارة من راحة (1) " بخدا جُهامير بن كالالح نہیں اور نہ میں نے کسی دن یا رات امارت کی حرص کی ہے نہ مجھے اس سے رغبت ہے۔ نہ میں نے ظاہر یا پوشیدہ مجھی الله تعالی سے اس کی خواہش کی اور نہ میرے لئے اس میں کوئی راحت ہے۔ 'جب خدائے بزرگ سی کو کمال صدق کا مقام عطا کرتا ہے اور محل ممکین سے نواز تا ہے تو وہ اشارہ حق کا منتظر رہتا ہے جو اشارہ ہواس پڑل پیرا ہو جا تا ہے۔ فقر ہویا امارت، اس میں تصرف واختیار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت الو بکر صدیق نے از ابتدا تا انتها بجرنشليم كسي چيز كونبيل اپنايا۔ الل تصرف تج يرتمكين ،خواہش فقر اور آرزوئے

<sup>1</sup> ديكھے كتب بيرت

ترک ریاست میں حضرت ابو بکر کے پیرو کار ہیں اور وہی عام مسلمانوں اور خاص طور پرصوفیا کے امام دین وطریقت ہیں۔(رضی الله تعالیٰ عنه)

اورانہی میں سے الل ایمان کے سردار ، اہل احسان کے پیشوا ، اہل تحقیق کے امام ، بحرمحبت میں غرق ابوحفص عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ تھے جو کرامت وفراست میں مشہور ہیں اور جن کی دانش واستقلال کاشہرہ ہے۔ تصوف میں ان کے بہت لطیف ودقیق رموز ہیں۔

يغير الله الله عَمر الله الْحَقّ ينطِق عَلَى لِسَان عُمَر (1) " حَن زبان عمرضى الله عنه يرَّكويا جٍــ ' نيز فرمايا، قَدُ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنَّ يَكُ مِنْهُمُ فِي أُمَّتِي فَعُمَرُ وضى الله عنه(2) " كيلى امتول مين محدث موكذر يي الرميرى امت مين ان میں سے ہوت عررضی الله عنہ ہے۔ "طریقت میں آپ کے بہت سے لطیف رموز ہیں جواس كتاب مين تحريز بين موسكة \_آب في مايا، العزلة راحة من خلطاء السوء " گوششینی بری صحبت کی نسبت باعث راحت ہے۔" گوششینی کی دوصورتیں ہیں ایک خلقت سے پر ہیز دوسری قطع تعلق پر ہیز کا مطلب سے ہے کہ انسان اپنے لئے گوشہ تنہائی منتخب کرے۔ بظاہر ہم جنسوں کی صحبت سے دور ہے۔عزلت میں اپنے عیوب پرنظرر کھے۔ لوگوں ہے میل ملاپ قطع کرے اور کسی کواپنے افعال ہے گزند نہ پہنچائے۔قطع تعلق دل ہے منسوب ہے۔ جب کسی بیرونی چیز ہے تعلق نہ ہو جب انسان قطع علائق کر لیتا ہے تواس کوکسی مخلوق کا کوئی علم نہیں ہوتا اور کسی چیز کا خیال اس کے دماغ پر طاری نہیں ہوتا وہ لوگوں میں رہتا ہے اورلوگوں سے دور ہوتا ہے۔ یہ بہت بلندمقام ہے۔ حضرت عمر رضی الله عنداس معاملے میں صحیح رائے پر تھے وہ بظاہر لوگوں میں خلیفداور حاکم کی حیثیت ہے موجود تھ مگر ان کے قول سے بالکل واضح ہے کہ اہل حق اگر چہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں مگران کے دلول كالكاؤبارى تعالى عى سے موتا ہے اور ہر حال ميں اى كى طرف لو نتے ہيں۔جس قدر بھى صحبت خلق ان کونصیب ہووہ حکم باری تعالی پر بہنی سجھتے ہیں۔ تاہم بیصحبت ان کوحق سے

<sup>2</sup>\_دیکھے کتب برت

روگردال نہیں کر عتی۔ یونکہ دوستان حق کی نظر میں دنیا کی صورت میں بھی آئینہ صفانہیں ہوتی دوراس کے حالات بھی قابل التفات نہیں ہوتے۔ حضرت عمرضی الله عنہ نے فرمایا، دار أسست علی البلوی بلابلوی محال "جس سرائے کی بنیاد بلا پر ہووہ بھی بلا سے خالی نہیں ہو گئی۔ "حضرت عمرضی الله تعالی عندرسول الله سلی آئیا کے خاص صحابی سے اوران کے جملہ کام مقبول سے۔ جب وہ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت جریل علیہ السلام نے آکر کہا، یکا مُحَمَّدُ قَدُ اِسْتَبُشَرَ اَهُلُ السَّمَاء اَلْیُومُ بِاِسُلام عُمَرَ (1)" اے محمد! آج اہل آسان عمر کے اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔ "" پس مشائخ طریقت خرقہ صوف بہنے اوردین کے بارے میں مختی کرنے میں ان کی بیردی کرتے ہیں۔ اس لئے کہوہ جملہ بہنے اوردین کے بارے میں میں۔ د ضی الله تعالیٰ عنه

 بیٹے لوٹ جااور اپنے گھر میں میٹھ یہاں تک کہ تقدیر خداوندی ظاہر ہو پس ہمیں مسلمانوں کا خون بہانا در کارنہیں۔'' میدردوبلا کے عالم میں تسلیم کا نشان ہے۔

جب نمرود ملعون نے آگ بحر کا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجنی میں آگ کے اندر والنے کے لئے رکھ دیا۔ حضرت جریل علیہ السلام نے آگر کہا، ھل لک من حاجة اسکام نے آگر کہا، ھل لک من حاجة اسکام نے تھے کوئی ضرورت نہیں۔ "کیا تھے کوئی ضرورت ہے ؟" فرمایا اما البک فلا" تجھے کی چیزی ضرورت نہیں۔ "جریل نے کہا تو الله سے ماظیے فرمایا، حسبی من سؤالی علمه بحالی" جھے یہ کافی ہم کہ ہم کہ اور قومیر سے مال سے واقف ہے۔ "وہ میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے علم ہے کہ بہتری کس چیز میں ہے اس جگہ حضرت عثمان بجائے خلیل تھے۔ شور وغوغا بجائے آتش نمرود اور حسن رضی الله تعالی عنہ بجائے جریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نجات تھی، حضرت عثمان کے لئے نجات تھی، حضرت عثمان کے لئے نجات کو بقا سے تعلق ہے اور شہادت کوفنا سے اس چیز کی مضرت عثمان کے لئے شہادت ۔ نجات کو بقا سے تعلق ہے اور شہادت کوفنا سے اس چیز کی نسبت قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔ اہل تصوف بذل مال و جان، شلیم امور اور خلوص عبادت میں حضرت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شبہ امام حق سے ۔ دفترت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شبہ امام حق سے ۔ دفترت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شبہ امام حق سے۔ دفترت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شبہ امام حق سے۔ دفترت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شبہ امام حق سے۔

اور نیز ان بین برادر مصطفیٰ بحر بلا کے غواص، سوختہ آتش ولایت، تمام اولیا اور اصفیا کے پیشوا ابوالحین علی بن ابی طالب کرم الله وجهہ ہیں۔ جن کوتصوف بین شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل تھا۔ اصول حقیقت بین اس قدر باریک بین اور نکته رس سے کہ حضرت جنید نے ان کی نسبت کہا: شیخنا فی الاصول و البلاء علی المرتضی رضی الله عنه "اصول اور بلائتی میں ہمارے پیرعلی مرتضی ہیں۔ ' لیعنی معالمت وعلم بین علی ہمارے امام بین علم تصوف کو اہل تصوف اصول کہتے ہیں اور معالمت تمام بلائتی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بین علم تصوف کو اہل تصوف اصول کہتے ہیں اور معالمت تمام بلائتی ہوتی ہے۔ کوئی شخص حضرت علی کرم الله وجہہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا، لا تجعلن اکبر شغلک باھلک وولدک فان یکن اھلک وولدک من اولیاء الله تعالیٰ فان الله لا یضیع اولیاء فإن کانوا اعداء الله

فعا همک و شغلک لأعداء الله '' دیکھزن وفرزند کےمعالے کو ہر کام سے زیادہ اہمیت نہ دے اگر وہ الله تعالی کے دوست ہیں تو الله تعالی اپنے دوستوں کوضائع نہیں کر تااور اگر وہ الله تعالیٰ کے دشن ہیں تو تجھے اس کے دشمنوں سے کیا تعلق ہے۔''

128

TOTAL CONTRACTOR STATE OF THE PARTY OF THE P

أتفوال باب

## المل ببيت رضى الله تعالى عنهم

رسول الله سالي الله سالي الله على الله بيت تقدّس از لى مين مخصوص تصاور ہرا يک کوتصوف ميں كمال حاصل تھا اور سب اہل تصوف كے سر دار تنصے بلاتخصيص ميں ان ميں سے صرف چند كے متعلق تھوڑا سابيان كروں گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ

ان میں جگر بند مصطفیٰ ملی الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ و کہ الیہ عنہا الوحہ حسن بن علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان کواس طریقت پر نظر عائز حاصل تھی اور اس موضوع پر ان کے وقت نکات بکشرت ہیں۔ ازراہ وصیت انہوں نے فر مایا، علیکم بحفظ السوائر فان اللہ مطلع علی الضمائر '' تم اپنے دلوں کی حفاظت کرو۔ کیونکہ خدائے عزوجل تمہارے دلوں کے راز جانے والا ہے۔''اس کی حقیقت بیہ ہے کہ بندے کودل کی حفاظت کا محم ہے جس طرح اظہار کی حفاظت کا۔ دل کی حفاظت بیہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف عدم التفات ہو۔ اظہار کی حفاظت بیہ ہے کہ خالفت خدائے جبار مفقود ہو۔ کہتے ہیں جب قدر یوں کا زور ہوا اور محتزلہ کی تعلیم جہان میں عام ہوگئ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شنے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ کوخط کھا اور عرض کیا:

بسم الله الرحمن الرّحيم. السّلام عليك يا بن رسول الله وقرة عيينه ورحمة الله و بركاته أما بعد فإنكم معاشر بنى هاشم كالفلك الجارية فى بحر لجى ومصابيح الدجى وأعلام الهدى وآئمة القادة الذين من تبعهم نجى كسفينة نوح المشحونة التى يؤل إليها المؤمنون وينجو فيها المتمسكون فما قولك يا بن رسول الله عند حيرتنا فى القدر واختلافنا فى الاستطاعة لتعلمنا بماتأكد عليه رأيك فإنكم ذريعة بعضها من بعض

بعلم الله علمتم وهو الشاهد عليكم وانتم شهداء الله على الناس والسلام المناس والسلام الله علمتم وهو الشاهد عليكم وانتم شهداء الله على الله تعالى ك الله الرحن الرحم - الله يغير ملي الله تعالى ك مثال بحر فار ملائتى، رحمت اور بركت بورام بعد واضح بوكرآب بوباشم بين - آپ كى مثال بحر فار مين كشتيول كى به اورظلمتول بين روشى اور بدايت كن نثانات كى - آپ وه پيشوا بين كه جو مين الله على يردى كر به وه نجات باك - جس طرح حضرت نوح عليه السلام كايما ندار بيرو كارول نه ان كي طرف توجه كى اور كشى كور يعنجات باكى - كيافر مات بين آپ قدر كري مناس بحث بركرة وي محض مجبور بهيا است افعال پرافتها رواستطاعت به فرند يغيم مناه بين الرائي مناس الله نه آپ كولم ديا به وه آپ كا محافظ به اور آپ خلفت كے كافظ بين اور گواه والسلام " -

جب حضرت حن رضى الله تعالى عن كوخط طاتوانهول في جواب ش الكما السم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد انتهى إلى كتابك عند حيرتك وحيرة من زعمت من أمتنا والذى عليه وأيى أن من لم يؤمن القدر خيره وشره من الله تعالى فقد كفر و من حمل المعاصى على الله فقد فجر إن الله لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ولا يهمل العباد في ملكه لكنه المالك لما ملكهم والقادر على ماعليه قدرهم فإن التمروا بالطاعة لمى كن لهم صادا ولالهم عنها مشيعا وإن اتوا بالمعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل اتوا بالمعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها إجبار إلاولا ألزمهم إكراها باحتجاجه عليهم إن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما دعاهم إليه وترك مانهم عنه ولله الحجة المبالغة. والسلام

"دلیم الله الرحن الرحیم اما بعد! آپ کا خط مجھے پہنچا جولوگ قدر خیر وشرمن الله پر ایمان نہیں رکھتے اور جواپنے گناہوں کو الله کی طرف منسوب کرتے ہیں فاجر ہیں۔ قدر یہ جماعت گناہوں کو حق تعالیٰ سے منسوب کرتی ہے بندہ خدائے عزوجل کی جانب سے ملی ہوئی استطاعت تک اپنے افعال پرمختار ہے اور جمر کے بین بین ہے۔"

میرامقصد صرف یہی ایک جملہ بیان کرنا تھا تمام عبارت اس لئے نقل کی کہ بات نہایت فصیح اور موزوں تھی اس سے رہیمی معلوم ہوگیا کہ حضرت حسن رضی الله عنہ کا مقام علم حقائق واصول میں اتنا بلندتھا کہ حسن بصری کو ان کی وسعت علم سے مستفید ہونے کی ضرورت پڑی۔

حکایات میں ہے کہ ایک بدوی صحرائے۔ آیا۔ حضرت حسن رضی الله عنہ کوفہ میں اپنے گھر

کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے۔ بدوی نے گالی دی ادر آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔

آپ اٹھے ادر کہا، اے بدوی اتو بھوکا ہے یا پیا سایا تھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے پھر آپ کو ادر آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔ حضرت حسن رضی الله عنہ نے ایک غلام کو تھم دیا اور اس نے ایک تھیلی چا ندی کے سکوں کی بدوی کے آگے ڈال دی۔ پھر آپ نے فرمایا: مجبور ہوں اس سے زیادہ میرے گھر میں موجو دہیں ورنہ در لیخ نہ کرتا۔ جب بدوی نے بیات می تو پکار اٹھا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول الله ملٹی ایکی کم فرزند ہے میں صرف ملم طبع کا امتحان کے رہا تھا۔'' بیٹی تقال اہل تھوف کی صفت ہے۔ وہ خلقت کی مدح وذم سے متاثر نہیں ہوتے اور سخت کلای ان کو متنے نہیں کرتی۔

اوراس جماعت میں شامل ہیں چراغ خاندان مصطفوی، جملہ تعلقات سے مجرد، اپنے زمانے کے سردارا بوعبدالله حسین بن علی الی طالب رضی الله عنہم محقق ولی الله، قبلہ اہل صفاو قتیل کر بلا۔ اہل تصوف ان کی درسی حال پر شفق ہیں۔ جب تک حق ظاہرتھا آپ متابعت حق میں مصروف رہے اور جب حق مفقو دہوا تو شمشیر بدست میدان میں نکل آئے اور خدا کی راہ میں سرقربان کئے بغیر آ رام نہ لیا۔ پیغیر ساٹھائیکی نے آپ کو متعدد نوازشات سے سرفراز کیا۔ حضرت عمرضی الله عنہ بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ پیغیر ساٹھائیکی اپنے گھٹوں پر جھکے ہوئے چل رہے تھے۔ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ان کی پشت مبارک پر سوار تھے۔ رسی کا ایک سرااان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پیغیر ساٹھائیکی کی بشت مبارک پیس تھا۔ حضرت عمرضی الله عنہ نے کہا: "ابوعبدالله! کیا عمرہ سواری پائی ہے۔ "حضور ملٹھائیکی نے فر مایا۔" بیسوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔"

حفرت امام حسين رضى الله عنه طريقت ميس كلام لطيف فرمات تصريح بيش قيت رموز اور ارشارات آپ سے ذركور بيں۔ آپ كا قول ہے: اشفق الا حوان عليك دینک " تیراسب سے زیادہ شفیق بھائی تیرادین ہے۔" آدی کی نجات دین کی متابعت میں ہے۔ دین کی مخالفت ہلاکت کا باعث ہے۔ دانائی ہیہے کہ انسان شفیق بھائی کی مرضی پر چلے۔اس کی شفقت کا احساس رکھے اور متابعت کرے یشفیق بھائی وہ ہے جوتھیجت كرے اور شفقت كا دروازه مجھى بندنه كرے۔ كہتے ہيں: ايك دن كوئي فخض حفزت امام حسين رضى الله تعالى عنه كي خدمت ميں حاضر جوااور عرض كى كه ميں دروليش جول مير ي الل وعیال ہیں۔ آج رات کے لئے کھانا جا ہتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: بیٹھ جاؤ۔ بیرارز ق آ رہاہے۔تھوڑی در بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پانچ تھیلیاں آئیں۔ ہرتھیلی میں بزاردينار تق لانے والے نے عرض كى كەحفرت امير معاويد ضى الله عنه نے معذرت كى ہے اور کہا ہے کہ ابھی بیایے خدمت گزاروں پرخن کریں اور انظام کیا جارہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی الله عنہ نے پانچوں تھیلیاں سائل کو اٹھا دیں اور فرمایا: تنہیں بہت زحت ہوئی۔ بہت انتظار کرنایڑی۔ یہی کچھ پیش کر سکتے ہیں۔اگر ہمیں معلوم ہوتااس قدر زحت انظارندد ہے ۔ کیا کریں ۔ ہم جتلائے بلاجیں۔ دنیا کی راحق کورک کر بھے ہیں۔ اینے مقاصد کو کھو چکے ہیں اور زندگی اوروں کی خاطر بسر کرنی جائے۔آپ کے مناقب امت میں کی سے پوشیدہ ہیں۔

اورای جماعت پیس وارث نبوت، چراغ امت، سیدمظلوم، امام مرحوم، عابدول کے سرتاج اوراوتاد کے رہنما ابوالحن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضوان الله عنهم ہیں۔
اپ زمانے میں سب سے زیادہ مکرم اور عابد شے۔ اظہار حقیقت اور دقیقہ گوئی میں مشہور شے ۔ لوگوں نے بوچھا، دنیا اور آخرت میں زیادہ سعادت کس کونصیب ہے؟ فرمایا: من إذا رضی لم یعحمله رضاہ علی الباطل و إذا سخط لم یخرجه سخطه عن الحق دو وقض جوراضی ہوکر باطل کی طرف مائل نہ ہواور ناراض ہوکر تن کونہ چھوڑ جائے۔' اور بیا اہل استقامت کا کمال ہے باطل کو برداشت کرنا باطل ہے اور ناراض ہوکر حق کوچھوڑ دینا اہل استقامت کا کمال ہے باطل کو برداشت کرنا باطل ہے اور ناراض ہوکر حق کوچھوڑ دینا

ندکور ہے کہ جب میدان کر بلا میں حسین بن علی رضی الله عندکوفر زندول سمیت شہید کر
دیا گیا تو سوائے حضرت زین العابدین کے مستورات کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ بھی

یمار تھے۔ حضرت حسین رضی الله عندان کوعلی اصغر کہا کرتے تھے۔ جب مستورات کواونوں

بر ہند بر دشق میں لے کرآئے۔ یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے کی نے کہا،
کیف اصبحتم یا علی ویا اہل بیت الرحمة قال اصبحنا من قومنا بمنزلة
قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون آبائهم ویستحیون نساء هم فلا تدری
صباحنا من مساء نا وهذا من حقیقة بلاء نا اله الله بیت رحمت

للعالمین! یکسی صبح ہے؟ فرمایا ہماری شبح ہماری قوم کے ہاتھوں میں ایک ہے جیسی قوم مولی کی صبح فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں میں ایک ہے جیسی قوم مولی کی صبح فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں میں ایک ہے جیسی قوم مولی کی صبح فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں تھی۔ ان کے مردوں کوئل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کوزندہ رکھا جاتا تھا اور ان کی خوت ہو چکی ہے یہ ہماری مصیبت کی حقیقت ہے ۔ ۔۔۔

کی حقیقت ہے ''۔۔

حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال حج کو آیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کررہاتھا۔ جب حجراسود پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو خلقت کے بہوم کی وجہ سے اسے راستہ نہ ملا۔ وہ منبر پر چڑھا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا ای وقت حفزت زین العابدین تشریف لائے چرہ ماہ کامل کی طرح روشن، رخسار دکتے ہوئے اور لباس خوشہو سے معطر۔
انہوں نے طواف کیا جب جراسود کے پاس آئے تو لوگ تنظیماً ایک طرف ہے گئے اور آپ
نے بڑھ کر پھڑکو ہوسد دیا۔ ہشام بن عبدالما لگ سے کسی نے کہا آپ امیرالمومنین ہیں آپ
کوجر اسود تک بازیا بی نہ ہوئی وہ جوان رعنا آیا تو سب لوگ ایک طرف ہے گئے اور سنگ
اسوداس کے لئے خالی کر دیا۔ ہشام نے کہا کہ ہیں اس کونہیں جانتا۔ ہشام کا مطلب یہ تھا
کہ اس کے لوگ حضرت زین العابدین کو پہچان کران کی طرفداری اختیار کر کے انہیں امیر
بنانے کی کوشش نہ کریں۔ فرز دق شاعر موجود تھا اس نے کہا ہیں جانتا ہوں لوگوں نے کہا تو
بیان کردہ کون ہے؟ اس کے چرے سے کیا ہیت گی رہی ہے۔ فرز دق نے کہا سویس اس
کی صفات اور اس کا نسب بیان کرتا ہوں۔ یہ کہ کرفڑ دق نے اشعار بڑھے:

ا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے نقش قدم اہل مکہ پہچانتے ہیں جس کو خانہ کعبہ اور حرم بانتے ہیں۔

۲۔ یظی خدامیں سب سے اچھے آدمی کا بلیا ہے۔ یہ مشہور متی و پر بیز گارہے۔
سا۔ یہ فاطمہ الز ہرا کا لال ہے تو جہالت سے اس کو نہیں جانا۔ اس کے نانا پر
نبوت ختم ہوئی۔

ای طرح اس نے اور اشعار کے اور اہل بیت کی تعریف کی۔

ہشام برافروختہ ہوگیااوراس نے فرزدق کومدینہ اور مکہ کے درمیان عسفان کے مقام پر قید کر دیا۔ جب بیخبر حضرت زین العابدین کو کمی تو انہوں نے بارہ ہزار درہم فرزدق کو بھیجوائے اور کہلا بھیجا، ہم مجبور ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں۔ فرزوق نے دہ رو پہیر یہ کہدکروالیس کردیا کہا نے فرزند تی فیجر! ہیں تمام عمر مال وزر کے لئے بادشا ہوں اور امیر لوگوں کے قصا کد کھتار ہا ہوں اور ان کی تعریف میں جھوٹ بولتا رہا ہوں۔ بیا شعار میں نے اہل بیت کی تعریف میں از راہ کفارہ کے ہیں۔ جب بیر پیغام امام زین العابدین کو ملا انہوں نے رقم والیس بھجوادی اور کہا،

اے فرزدق! اگر تہمیں واقعی ہمارے ساتھ ارادت ہے تو یہ خیال نہ کرو کہ ہم جو پکھ دے چکے اسے داپس لے لیں۔ہم اس کی ملکیت سے دست بردار ہو چکے ہیں۔ حضرت زین العابدین کے منا قب استے ہیں کہ احاط تحریمیں نہیں آ سکتے۔

الل بیت میں سے معاملت کی دلیل غالب صاحبان مشاہدہ کی جمت ظاہرہ ادلاد نبی ملی بیت میں سے معاملت کی دلیل غالب صاحبان مشاہدہ کی جمت ظاہرہ ادلاد نبی ملی بیت بین بن علی رضی الله عند میں برگزیدہ ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رحم الله وجہد بن ابی طالب ہیں آپ کوامام باقر رضی الله تعالی عند بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الله اور لقب باقر تھا۔ علمی باریکیاں اور کراپ جن میں لطیف اشارات آپ سے محصوص ہیں۔ آپ کی کرامات مشہور، نشانات روش اور دلائل واضح ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ وقت ہیں۔ آپ کو شہید کرنے کا اراوہ کیا اور بلوا بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تواس نے معذرت کی ۔ شاکف دیے اور بطریق احسن واپس کر دیا۔ لوگوں نے بوجھا تو تو در پے قل تھا ہے کیا موا؟ بادشاہ نے جواب دیا جب وہ میرے پائی آئے توان کے دائیں بائیں دوشیر شے اور ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ اگریں نے ہاتھا تھا یا تو وہ جھے چیر ڈالیس گے۔

روایت ہے کہ آپ نے فمن یکفو بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی "جس نے طاغوت کوچھوڑ ااور الله پرایمان لایا۔" کی تغیر کرتے ہوئے فرمایا، کل من شغلک عن مطالعة المحق فھو طاغوت ک" جوکام تجھے یاوالی سے عافل کروے وہ تیراطاغوت ہے" نے ورکر کہ توکسی چیز سے مجوب ہے لین کوئی چیز ہے جھوب ہے لین کوئی چیز ہے کہ کا دروازہ کھل جائے اور راہ میں پردہ حاکل ندر ہے کیونکہ جہاں پردہ باتی ہود ہاں قرب کا دروازہ کھل جائے اور راہ میں پردہ حاکل ندر ہے کیونکہ جہاں پردہ باتی ہود ہاں قرب کا دروازہ کھل جائے اور راہ میں پردہ حاکل ندر ہے کیونکہ جہاں پردہ باتی ہود ہاں قرب کا دروازہ کی کریکارہے۔

آپ کے خادموں میں سے ایک نے روایت کی ہے کہ کچھرات گئے آپ اور ادسے فارغ ہوکر بلند آواز سے مناجات کرتے تھے۔ اے میرے الله تعالیٰ! میرے مولا! رات آگئ۔ ونیا والوں کی بادشاہی ختم ہوئی۔ آسان پرستارے نکل آئے۔ خلقت خواب غفلت

میں کھو گئے۔ آتھیں بند ہو گئیں آوازیں گم ہو گئیں ۔لوگ اہل دنیا کی بار گاہوں ہے چل دیئے۔ بنوامیہ بستر استراحت میں چلے گئے۔اپنی قیمتی اشیاء محفوظ کرلیں۔اپنے دروازے بند کر لئے ۔ نگہبان اور پہر پدار مقرر ہو چکے۔ حاجت مندان کے دروازے چھوڑ کر جا چکے۔ بارى تعالى تو زنده اور قائم بـ و يكف والا اور جانے والا بـ سونا اور او كھنا تيرى ذات یاک ہے بعید ہے جو پنہیں مجھتا ہے وہ کسی نعت کے قابل نہیں۔اے خدا! ایک چیز مجھے دوسری چیزے غافل نہیں کرتی۔ تیری بقاشب وروز کے تغیرے بالاتر ہے۔ جو دعا کرے تیرے دروازے اس برکھل جاتے ہیں۔ تیری توصیف کرنے والے پر تیرے خزانے کھلتے ہیں۔ جوسوالی تیرے در پرآتا ہے بھی خالی نہیں جاتا جو دعا کرتا ہے بھی مایوں نہیں لوشا۔ اے خدا! جب مجھے موت اور قبر کے حماب کا خیال ہوتو کون ک مسرت مجھے اپنا سکتی ہے۔ جب ملک الموت میرے سامنے ہوتو میں دنیا کی کوئی منفعت کی آرز و کرسکتا ہول۔ میں ہر چزتیری ذات یاک سے مانگتا ہوں تو واحد و لاشریک ہے۔ تیری جناب میں دعا ہے کہ بوقت مرگ سکون بےعذاب عطافر مااور يوم حساب راحت بےعذاب مرحمت فرمله آپ سير دعا كيس ما تكت اورروت تصايك رات فادم في الي جها: العدر اورمر بايدادا كر دارايداشك بارى كب تك؟ فرمايا: احدوست احضرت يعقوب عليه السلام كاايك پوسف مم ہوگیا تھا وہ اس فقدرروئے کہ بصارت جاتی رہی اور آئکھیں سفید ہوگئیں۔میرے الشاره آ دى ميراباب يعنى حسين رضى الله عنه اورقتيلان كربلاهم موسكة بين مين يعقوب عليه السلام سے منہیں کہ اپنے اقارب کے فراق میں میری آئکھیں سفید نہ ہو جا کیں۔ یہ مناجات عربی میں بہت تھیے ہیں ترک طوالت کے لئے مطالب فاری میں لکھ دیے۔ان شاءالله تعالی کی اور جگه تحریر کروں گا۔

ای جماعت میں شامل پوسف سنت ، جمال طریقت ،غواص معرفت اور زینت نصوف ابو محرجعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین بلند حال اور نیک سیرت تھے۔ان کا ظاہر آ راستہ ٹھا اور باطن مرصع ۔ جملہ علوم میں انہوں نے حسین اشارات چھوڑے ہیں۔مشائخ کرام میں دقیق کلام اور وقوف معانی کے لئے مشہور ہیں۔
تصوف پر ان کی متعدد معروف تھنیفات ہیں۔روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، من عرف
الله اعرض عما سواه '' جس نے الله کو جانا اس نے ماسوک ہے منہ پھیرلیا۔' عارف غیر
سے دور اور اسباب سے منقطع ہوتا ہے معرفت اس کے لئے عین نا آشنائی ہوتی ہے یعن نا آشنائی معرفت کا جزء ہوتی ہے اور معرفت اس کی نا آشنائی کا حصد عارف خلق اور اس کی فطرت سے منقطع بھی ہوتا ہے اور خلق سے پیوستہ بھی۔ غیر کو اس کے دل میں اتنا گذر نہیں فطرت سے منقطع بھی ہوتا ہے اور خلق سے چوستہ بھی۔ غیر کو اس کے دل میں اتنا گذر نہیں ہوتا کہ وہ اس کی طرف ملتفت ہو۔ غیر کا وجود اتنا اہم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خیال میں منہ کہ ہوجائے۔

حکایات میں ہے کہ داؤد طائی امام صاحب کے پاس آئے اور کہا، اے فرزندرسول!

ملٹی آیا مجھے کوئی نفیحت فرما دیں۔ میرا دل سیاہ ہوگیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ اپنے زمانے کے زاہد ہیں میری نفیحت کی کیا ضرورت ہے۔ داؤد طائی نے کہا آپ فرزند پیغیر سلٹے نیا ہی ہیں۔ باری تعالی نے آپ کوسب پر فضیلت دی ہے سب کونسیحت کرنا آپ کا منصب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ حشر کے دن میرے دادا مجھے گرفت نہ کریں کہ میں نے حق متابعت ادائییں کیا۔ نسب سے

سے چیز درست نہیں ہوتی اس کے لئے معاملت حسنہ کی ضرورت ہے۔ داؤ دطائی رو پڑے اور

ہولے اے خدا! جس کی فطرت میں نبوت کا اثر ہو۔ جس کی طبیعت میں اصول دلائل ہوں

جس کے دادارسول الله ملی نظرت ہیں ہوں جس کی والدہ ماجدہ بتول ہوں اس کے سامنے داؤد کا

کیا مقام کہ اپنے حسن معاملت پر نازاں ہو سکے۔ یہ بھی ان سے روایت ہے کہ ایک روز

اپنے خادموں میں بیٹے ہوئے تھے فرمایا آؤ ہم عہد کریں کہ روز قیامت جے بھی نجات نفید ہوئے میں خادموں نے کہا حضور فرزندرسول ملی آئے ہم کوس کی

مفاعت کی ضرورت ہے آپ کے جدامجد تمام خلائق کے شفتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے افعال پر
شفاعت کی ضرورت ہے آپ کے جدامجد تمام خلائق کے شفتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے افعال پر
شرمسار ہوں۔ اپنے جدامجد کو کیامنہ دکھاؤں گا۔ یہ اپنے نفس کی عیب جوئی ہے اور صفوت شرمسار ہوں۔ اپنے جملہ باریاب اہل جق، اولیائے کرام، انبیائے عظام اور رسولان حق اس کمال میں شامل ہے جملہ باریاب اہل جق، اولیائے کرام، انبیائے عظام اور رسولان حق اس کے ذائی اس صفت سے آراستہ تھے۔ رسول ملی نظرانسان بحر احسان کا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذائی بعثیو ب نقیسہ (1) '' جب الله تعالیٰ کا ارادہ کی بندہ پراحسان کا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذائی عیب اس پر نمایاں کر دیتا ہے۔'' جو صاحب نظر انسان بحر اور عبودیت سے سر گوں ہو الله تعالیٰ اس کو ہر مراد میں کامرانی عطاکرتا ہے۔

اگریس سب اہل بیت رضی الله عنهم کا ذکر کروں اور ہرایک کے مناقب معرض تحریبیں لا وک تو اس کتاب بیس گنجائش مکن ٹیس طریقت کے ماننے والے ہوں یا اس کا انکار کرنے والے سب کے لئے اس قدر کافی ہے بشر طیکہ ان کی عقل کوادراک کی تو فیق حاصل ہو۔

اصحاب صفہ رسول الله ملتی ایک اور آیجاز واختصارے کرتا ہوں اس ہے قبل ایک کتاب'' منہان الدین' لکھ چکا ہوں اور اس میں اصحاب صفہ میں سے ہرایک کے مناقب بالنفصیل لکھے ہیں۔ اب صرف ان کے نام اور القاب وغیرہ تحریر کرتا ہوں تا کہ خدا تھے عزت دے اور تو کامیاب ہو۔ سب علم الله تعالی کو ہے اور سب تو فیق اس سے ہے۔

نوال باب

## ابل صفه

جملدامت کاال بات پراتفاق ہے کدرسول الله ملتی ایکی مجد میں صحابرضی الله عند کی ایک جماعت سکونت پذریجی عبادت پرآ مادہ ، تارک د نیااور زندگی کے کاروبارے منقطع باری تعالی نے ان کی خاطر عماب کیااور فر مایا ، و کلا تکٹی دائن بین یک عُون تر بیکئم پائفلاو قو وائعی پر یک بیٹ کی خون تر بیگئم پائفلاو قو وائعی پر یک بیٹ و الا نعام ہے درب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے دیدار کے طلب گار ہیں۔'' کلام پاک ہیں ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہو اور پیغیر ملتی نیا ہے دیدار کے طلب گار ہیں۔'' کلام پاک ہیں ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہو اور پیغیر ملتی نیا ہے دیدار کے طلب گار ہیں۔' کلام پاک ہیں ان لوگوں کی مقدمہ ہیں ہم نے تھوڑا بہت ذکر کیا ہے۔حضرت عباس رضی الله نعالی عنہ نے پیغیر اسلام ملتی نیا ہے دوایت کی ہے۔'' جب رسول ساتی نیا ہی ان کے قریب سے گزرے ان کو دیکھا ان کے فقر وریاضت کو طلاحظ فرمایا اور اس حالت ہیں خوش پایا اور فرمایا: اے اصحاب صف اسم ہیں بتارت ہو۔ جو میری امت میں تمہاری اس صفت پر راضی ہوگا بہشت ہیں اس صف اسم ہیں بتارت ہو۔ جو میری امت میں تمہاری اس صفت پر راضی ہوگا بہشت ہیں اس

اصحاب صفہ میں ایک رب جہاری منادی کرنے والے اور رسول ملی ایک ایک برگزیدہ و مقرب حضرت بلال بن رباح رضی الله عنہ تھے۔ دوسرے رب بے نیاز کے دوست اور نبی ملی الله عنہ تھے۔ دوسرے رب بے نیاز کے دوست اور نبی ملی الله عنہ تھے۔ دوسرے رب بے نیاز کے دوست اور نبی ملی کے ملی ایوعبدالله سلمان فاری، تیسرے مہاجر وانصار کے سیابی اور زباری تعالی کے رضا جو ابوعبیدہ بن عامر بن عبدالله جراح، چوتھ برگزیدہ اصحاب اور زبینت ارباب ابو المحقظان عمار بن عامر بن عبدالله جراح، چوتھ برگزیدہ اصحاب اور زبینت ارباب ابو المحقظان عمار بن یاسم بی ترمن علم اور خزان حلم ابومسعود عبدالله بن مسعود برای محقد درگاہ حرمت کے معتلف، عیب و آفت سے معراعتب بن مسعود برادر عبدالله، ساتویں طریق حرمت کے معتلف، عیب و دلت سے یوگ مقداد بن الاسود، آٹھویں مقام تقوی کے

رہر،مصائب وتکالیف میں ثابت قدم خباب بن الارت، نویں درگاہ رضا کے قاصد، فنا میں بارگاہ بھا کے طالب صہیب بن سنان، دسویں درج سعادت اور بح قناعت کے موتی عتبہ بن غزواں، گیارہویں فاروق اعظم کے بھائی دنیا و مافیہا سے بے نیاز زید بن خطاب، بارہویں طلب مشاہدہ میں مجاہدہ کے سردار ابو کبشہ مولی پغیر ملٹی ایکی مزیز و تا ئب اور تمام مخلوق سے روگردال ہوکر باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ابوالمرثد کنانہ بن صین عدوی، چودھویں طریق تواضع کی زینت اور دلائل قاطع کا راستہ طے کرنے والے عذیف عدوی، چودھویں طریق تواضع کی زینت اور دلائل قاطع کا راستہ طے کرنے والے عکاشہ بن میان، پندرہویں عذاب سے ڈرنے والے مخالفت کے راستے سے بچنے والے عکاشہ بن محصن ، سولہویں زین مہاجر وانصار بن قارم سعود بن رہے القاری ، ستر ہویں زہد میں مثال بین محسن مولہویں زین مہاجر وانصار بن قارم انسویں استقامت میں قائم اور متابعت میں بغیر سائٹ اللہ بن محسن میں استقامت میں قائم اور متابعت میں مشخص صفوان بن بیسویں صاحب ہمت تہمت سے پاک ابو درداء عویمر بن عامر، ایسویں درگاہ رجا کے معتلف برگزیدہ رسول سائٹ ایکی ابولبابہ ابن عبد المنذ ر، بالیسویں کیسویں درگاہ رجا کے معتلف برگزیدہ رسول سائٹ ایکی ابولبابہ ابن عبد المنذ ر، بالیسویں کیسائے بحرشرف اورصد قدر تو کل عبد اللہ بن برجہنی رضی اللہ عنہم۔

آگرتمام کا ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہوجائے گی۔ شیخ ابوعبد الرحمٰن محمد بن حسین سلمی طریقت اور کلام مشائخ کے مؤرخ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں انہوں نے اہل صفہ کے منا قب وفضائل اور نام والقاب بیان کئے ہیں گرانہوں نے مسطح بن اٹا شہبن عباد کو بھی اصحاب صفہ میں شامل کر دیا ہے۔ میں اسے پہند نہیں کرتا کیونکہ ام المونین حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جمت کی ابتداء اس نے کی تھی۔

البتہ ابو ہر رہو ، ثوبان ، معاذبن حارث ، سائب بن خلاد ، ثابت بن ودیعہ ، ابو عبیس عویم بن مساعد ، سالم بن عمیر بن ثابت ، ابوالسیر کعب بن عمر و ، حبیب بن معقل ، عبدالله بن انیس ، حجاج بن عمر واسلمی رضی الله عنهم اجمعین اصحاب صفه میں شامل تھے۔ وہ مجھی کسب معیشت میں بھی مشغول ہو جاتے ۔ مگر مرتبہ سب کا ایک ہے۔ فی الحقیقت صحابہ کرام رضی الله عنهم كازمانه بهترين زمانه تقااور بيلوگ بهترين دفت مين هوگزرے بين اور تمام خلق مين بهترين متھے۔ كيونكه بارى تعالى نے ان كوموت يغيم رساتي الآيلى سے نواز اتقااوران كے دلول كو جمله عيوب سے محفوظ ركھا تھا۔ چنا مجيد سول الله ساتي اللّه الله الله عنه فرمايا ، حَيْدُ الْفَوُونِ قَوْنِي ثُمَّ اللّه عَلَيْ نَهُمُ وَلَى مَا اللّه عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ ال

وَ السَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِ ثِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّبَعُوهُمُ لَوَالْمُنْ النَّبَعُوهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّ اللْ

"سبقت كرنے والے يعني آ كے بڑھنے والے پہلے مہاجر اور انصار اور پھر وہ لوگ جو نيكي ميں ان كے تابع ہوں "

اب میں بعض تابعین کا ذکر کرتا ہوں تا کہ فائدہ تمام تر ہواور زمانہ ایک دوسرے سے ملتا چلا جائے۔انشاءاللہ تعالیٰ

وسوال باب

## تالعين رحمهم الله تعالى

خواجهاوليس قرنى رحمة اللهعليه

آ فمّاب امت، چراغ دين وملت خواجه اولين قرني رضي الله عنه الل تصوف كے عظيم مشائخ میں شار ہوتے ہیں۔آپ رسول الله ملتي الله علي كن مانديس تق مرزيارت ندكر سكے۔ غلبيحال اوروالده ماجده كي خدمت مين حاضر باثى سدراه ربى يغيبر سالله الله في خصاب كرام سے فرمایا کر قرن میں اولیں نامی ایک مردی ہے وہ میری امت کے لئے قیامت کے روز ربیداورمفزی بھیر بکریوں کی تعداد کے برابرلوگوں کی شفاعت کرے گا۔ پھرحفزت عمراور حضرت علی رضی الله عنها کومخاطب کر کے فر مایاتم اس مردی سے ملنا۔ پست قد ہے،اس کے بال لميے ہيں،اس كے باكيں پہلو يرورجم كے برابرسفيدنشان ب، محلبمرى كانبيں-ايبا ہی ایک نشان تھیلی یر ہے۔ جب اس مے ملوتو میر اسلام پہنچا نا اور کہنا کہ میری است کے حق میں دعا کرے۔ جب پنجبر ملٹی الیا کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مکم عظمہ تشریف لائے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔خطبہ کے دوران آپ نے فر مایا: اہل نحد کھڑے ہوجا کیں۔ جب اہل نحد کھڑے ہوگئے تو آپ نے پوچھا کہآپ لوگوں میں قبیلہ قرن کے پھھلوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا'' ہاں۔''اورایک جماعت کو حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کے پاس لے آئے۔حضرت عمرضی الله تعالی عنہ نے اولیس رضی الله تعالی عنه کی نسبت در یافت کیا معلوم موا که اولیس نامی ایک دیوانه ہے جوشہر میں نہیں آتا اور کسی کے پاس نہیں بیٹھتا جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا۔خوشی اورغم کی اس کو جرنبیں۔ جب لوگ ہنتے ہیں وہ روتا ہے۔ جب لوگ روتے ہیں وہ ہنتا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے کہا میں اسے ملنا جا ہتا ہوں۔لوگوں نے کہا وہ صحرا میں ہمارے

اونوں کے پاس ہوتا ہے۔ دونوں حضرات اولیں رضی الله تعالی عنہ کے پاس گئے۔ وہ نماز میں مشخول سے۔ بیٹے رہے جب اولیں رضی الله تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات کوملام کیا اورا پی پہلی اور تحقیلی کا نشان دکھایا۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عنہما نے حضور ملٹی ایک کا نشان دکھایا۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عنہ کے کا پیغام دیا۔ پھر در پھر سے پھر اولیں رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب جائے۔ قیامت قریب ہے۔ قیامت قریب ہے۔ قیامت قریب ہے۔ قیامت میں نیز ختم ہونے والی ملاقات ہوگی۔ اس وفت سفر آخرت کے لئے زادراہ بنانے میں مصروف ہوں۔

جب اہل قرن واپس ہوئے تو ان کے دلوں میں اولیس کی قدر ومنزلت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔خواجہ اولیس کوفد کوکوچ کر گئے۔ ہرم بن حیان نے ان کود یکھا پھر وہ کی کونظر نہیں آئے۔خانہ جنگی میں امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین کے دن شہید ہوئے۔ عاش حمیدا و فات شھیدا'' قابل تعریف زندگی گزاری اور شہید کی موت مرے'۔

اولیں رضی الله عنہ سے روایت ہے المسلامة فی الواحدة "مامتی تنہائی میں ہے۔" گوشہ خلوت میں رہنے والے کا دل غیر سے خالی ہوتا ہے۔ اس کو دنیا سے کوئی توقع نہیں ہوتی اور وہ آفات زندگی سے محفوظ ہوتا ہے۔ تاہم یہ خیال غلط ہے کہ صرف گوشہ خلوت ہی اختیار کر لینا کافی ہے۔ جب تک ابلیس کا دل پر غلبہ ہو، نفسانی خواہشات کا دور ہوا در دنیا و عقی کی کوئی آرز و بنی نوع انسان کوستارہی ہوتو خلوت در حقیقت خلوت نہیں کیونکہ ہوا در دنیا و عقی کی کوئی آرز و بنی نوع انسان کوستارہی ہوتو خلوت در حقیقت خلوت نہیں کیونکہ کسی چیزیا اس کے تصور سے لطف اندوز ہونا برابر ہے۔ حقیقی خلوت سے کہ صاحب خلوت عین مجل میں جسی خلوت سے دست بردار نہ ہو۔ اگر عزب گزین ہوتو عزت میں بھی فراغت عین مجلس میں جسی خلوت سے دست بردار نہ ہو۔ اگر عزب گزین ہوتو عزت میں بھی فراغت محسوس نہیں ہوتا ہو البتہ انسانی موانست عشق حق کیلئے سنگ حائل مون سے اور گرفتار موانست حقیقت عشق سے بے خبر ہوتا ہے۔ اِن الوحدة صفة عبد ہوتی ہوتا ہے۔ اِن الوحدة صفة عبد

صاف كيونكه خلوت بنده صاف كى صفت بدالله تعالى كافرمان سنو! أكيس الله يكافي عَبْلَ لا الزمر: 36) "كياده اليه بندا كافي نهيس-"

برم بن حيان رحمة الله عليه

سٹمع صفا اور معدن و فاہرم بن حیان بزرگان طریقت میں ہوئے ہیں۔ صاحب
معاملت سے صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی۔خواجہ اولیں کی زیارت کے لئے قرن گئے گر
اولیں وہاں سے جانچے سے ناامید ہوکر مکہ معظمہ والیں آئے تو معلوم ہوا کہ اولیں کوفہ میں
مقیم ہیں۔ ہرم کوفہ تشریف لے گئے گراولیں وہاں بھی نہل سے بھرہ کووالیں آرہ سے
تو دیکھا کہ اولیں نہر فرات پروضو کررہے ہیں۔وضوے فارغ ہوکردلیش مبارک میں تنگھی
کرنے گئے۔ ہرم نے آگے بڑھ کرسلام کیا۔اولیں نے ہرم رضی اللہ عنہ کانام لے کرسلام کا
جواب دیا۔ ہرم نے پوچھا: آپ نے جھے کیسے جان لیا؟

اولیں نے جواب دیا: "میری روح آپ کی روح کو پیچانتی ہے۔" کچھ دیریا ہم بیٹھے پھر ہرم کورخصت کیا حضرت عمرضی الله عندے روایت کی کدانہوں نے پیغیرسٹ الیا آئے ہے۔ سنا: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ وَلِکُلِّ امْدِیُ مَانَوَی فَمَنْ کَانَتُ

هِجُرَتُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللهُ نَيَا لُكُنِّيا لُصِيْبُهَا وَإِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ

إلى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ(1)

"مل کی جزانیت پرموتوف ہے۔ ہرانسان کووہی پھل ملتا ہے جس کی نیت ہو۔ جس شخص نے الله اور رسول کی خاطر ہجرت کی اس کواس کا اجر ملے گا اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یاعورت کے لئے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے ایسے آ دمی کی ہجرت انہی دنیاوی اشیاء کیلئے ہوگئ'۔

پھر ہرم رضی الله عنہ کوفر مایا علیک بقلبک "اپنے دل کی تفاظت کرے" اس کے دو

معنی ہیں: ایک ہے کہ دل کو تجاہدہ سے تالع حق بنا۔ دوسرے سے کہا پی ذات کو تالع دل کر۔ سے دونوں صور تیں برحق ہیں۔ دل کو تالع حق کر نا اہل ارادت کا کام ہے تا کہ دل شہوات ، حرص اور خواہشات سے پاک رہے اور جو چیز بھی نا موافق ہو دل اس سے منقطع ہو جائے۔ روحانی صحت حاصل ہواور انتباع احکام کی تو فیق میسر آئے۔ نظر آیات خداوندی پر رہاور دل محبت کا مقام بن جائے۔ اپنی ذات کو تالع دل کرنا کا ملوں کا کام ہے جن کے دل جمال حق سے منور ہو چکے ہوں اور دو متمام اسباب و تعلقات سے کٹ چی ہوں۔ جن کو خرقہ قربت عطا ہو چکا ہو جو اس کے انعامات سے سرفر از ہوں۔ جن کے قلوب مشاہدہ حق سے تابناک ہوں۔ جو اس کے قربی ہوں اور جن کی دلی کیفیت، جسمانی لواز مات سے مختلف نہ ہو۔ اول الذکر صاحب قلب ہوتے ہیں اور آخر الذکر مخلوب القلب، صاحب قلب نہ ہو۔ اول الذکر صاحب قلب ہوتے ہیں اور آخر الذکر مخلوب القلب، صاحب قلب ایپ دلوں کے حاکم اور باتی رہنے والی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ مغلوب القلوب فائی الی دلوں کے حاکم اور باتی رہنے والی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ مغلوب القلوب فائی الصفت ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ چیل کرقول باری تعالیٰ تک پہنچا ہے کہ فرمایا،

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ ﴿ (الحجر) اسے دو مختلف طریق سے پڑھا جاتا ہے: مختصین بکسرلام اور مختصین بفتح لام مختص کسرلام کے ساتھ فاعل ہے۔ باتی الصفت مختص لام کے ساتھ مفعول ہے فانی الصفت ۔ اس چیز کوزیادہ کھول کر کسی اور جگہ بیان کروں گاان شاء الله تعالیٰ ۔

نی الحقیقت فانی الصفت کامقام باتی الصفت سے ارفع تر ہے کیونکہ وہ جم کو دل کے موافق ڈھالتے ہیں اور ان کے دل مشاہدہ تق سے ہمکنار رہتے ہیں۔ باتی الصفت کوشش اور تکلف سے اپنے دلول کو اوا مرکے تالع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مسکلے کا تعلق صحوء سکر، مشاہدے اور مجاہدے سے ہے۔ واللہ اعلم

خواجه حسن بقرى رحمة الله عليه

امام عصر، فریدد ہر، ابوعلی الحسن بن ابی الحسین بصری ابل طریقت کے نزد یک بلند مرتبہ بزرگ ہوئے ہیں۔ بعض ان کی کنیت ابو محد اور بعض ابوسعید بیان کرتے ہیں: علم اور معاملت میں کی لطیف اشارات ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں ایک اعرائی ان کے پائ آیا درصری تشریح چاہی فرمایا: "دوصورتیں ہیں، ایک مصیبت اور بلا کے وقت صابر رہنا۔ دوسری ان چیزوں کے معاطے میں صبر کرنا جن سے منع کیا گیا ہوا وران سے بچر ہے کہ ادکام موجود ہوں '۔اعرائی نے کہا، ''آپ زاہد ہیں اور میں نے آج تک آپ سے بڑا زاہد نہیں و یکھا۔ ''خواجہ حسن بھری نے فرمایا، ''اے اعرائی! میراز ہدخواہشات تک محددود ہمیں میرا میر اصبر استقلال کے فقد ان کے سوا کھی تھی نہیں۔ ''اعرائی نے گذارش کی: ''آپ نے اور میر اصبر استقلال کے فقد ان کے سوا کھی تھی نہیں۔ ''اعرائی نے گذارش کی: ''آپ نے میرے ذبی کو جھٹک دیا ہے ذراتفصیل سے بات کریں۔'' خواجہ حسن بھری نے فرمایا: ''مصائب میں میرا اصبر وسلیم صرف آئش دوزخ سے خوف زدہ ہونے کی علامت ہاور بے قراری کے متر ادف ہے۔ اس دنیا میں میرا زید دوسری دنیا کے حصول کیلئے ہے۔ قابل رشک وہ بندہ حق ہے جو ذاتی مطلب سے دستبردار ہو۔ اس کا صبر حق تعالی کیلئے ہوآئش دوزخ سے محفوظ رہنے کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زید بھی اللہ کیلئے ہوا ورمحض حصول بھی اس کے دور کے سے حصول بھی اس کی نام صحت خلوص ہے۔ ''

خواجه حسن سے ریجھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ان صحبة الأشرار يورث سوء الظن بالأخيار " برول كی صحبت اچھول کے متعلق بدگمانی پيدا كرتی ہے۔"

یہ بات نہایت دل نشین ہے خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے لئے جو عام طور پر دوستان حق سے روگردال ہیں۔ وجہ یہ کہ وہ جھوٹے صوفیاء سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قتم کے نام نہا دصوفیوں کے افعال خیانت پر ہنی ہوتے ہیں۔ ان کی زبان جھوٹ اور فیبت میں ملوث ہوتی ہے۔ ان کے کان لغواور واہیات ابیات سنتے ہیں۔ ان کی آئکھیں لہوو شہوات سے مطمئن ہوتی ہے۔ ان کے کان لغواور واہیات ابیات سنتے ہیں۔ ان کی آئکھیں لہوو میں ہوت ہیں اور ان کا مسلک یہی ہوتا ہے حالانکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمام صوفیاء اس قتم کے ہوتے ہیں اور ان کا مسلک یہی ہوتا ہے حالانکہ صوفیائے کرام صرف احکام حق تعالیٰ پر کار بند ہوتے ہیں۔ ان کے لیوں پر صرف کلام حق ہوتا ہے۔ ان کی آئکھیں ہوتا ہے۔ ان کی آئکھیں ہوتا ہے۔ ان کی آئکھیں

مشاہرہ کی سے سرفراز ہوتی ہیں۔ان کے جملہ خیالات اسرار خداوندی پرمرکوز ہوتے ہیں۔
اگران کی جماعت ہیں کچھ بدکردارلوگ بھی موجود ہیں تو بدکرداری کی ذمدداری صرف انہی
پرعائد ہوتی ہے۔ بدلوگوں سے ملنے والاخود فطر تنا بدہوتا ہے کیونکہ نیک فطرت صرف نیک
لوگوں سے ملاکرتے ہیں۔ قابل ملامت بدانسان کی اپنی طبیعت ہے جو تالائق اور ناجنس
لوگوں سے مجالست کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیک سیرت صوفیوں کے منکر لوگ خدائے
عزوجل کے نزدیک شریبنداورر ذیل ہوتے ہیں کیونکہ شریبندوں اورر ذیلوں سے ملتے ہیں
اورصوفیائے کرام کواپنی مرضی کے مطابق نہ پاکران سے منکر ہوجاتے ہیں اوران کی پیروی
سے انجراف کرتے ہیں۔ جب اہل شر ہلاک ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہلاکت نصیب ہوتی ہے
دول سے خرید لیتے ہیں۔ دنیا ہیں ان کے طریق کو برگزیدہ بچھتے ہیں۔ان کی مجالست کو جان
ول سے خرید لیتے ہیں۔ دنیا ہیں ان کے طریق کو برگزیدہ بچھتے ہیں۔ان کی برکت سے مقصود
دوجہاں حاصل کرتے ہیں اور ہر سمت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بقول شاعرہ

فلا تحقرن نفسی وأنت حبیبها فکل إمرء يصبو إلى من يجانس "دمير دل كوتقارت من يجانس كا حبيب م اور شخص التي بهم جنس كی طرف مأكل بوتا ہے۔ "

سعيدابن المسيب رحمة اللهعليه

رئیس العلماء، فقید الفقها، سعیدابن المسیب عظیم الثان، رفیع القدر، عزیز القول اور عمیدالصدرصاحب طریقت تھے۔ علوم وفنون، فقدتو حیر، تشعر، لغت وغیرہ میں الن کے بشار مناقب ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ ایک عیار نما پارسا تھے پارسا نما عیار نہ تھے۔ اور یہ طریق جملہ مشارکخ کے نزدیک نہایت قابل تعریف ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ادض بالیسیو من الدنیا مع سلامة دینک کما رضی قوم بکثیر ها مع ذهاب دینهم "اگر تیرادین سلامت رہے تو دنیا کے اموال کے تھوڑے سے جھے پہمی خش ہو۔ جس طرح زیادہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کرے خوش ہوتے ہیں۔"

نقر اورسلامتی دین غنا اور غفلت سے بہتر ہیں۔ جب نقیر اپ دل پر نظر کرتا ہے تو اسے اور حصول دنیا کی ہوں نہیں ہوتی۔ اپ ہاتھ کود کھتا ہے تو اسے قناعت کی دولت نظر آتی ہے۔ صاحب غنا اپ دل میں زیادہ سے زیادہ ہوں کو جاگزیں پاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دولت دنیا ہوتی ہے اور وہ بھی مشتبہ۔ رضائے دوستان حق بہتر ہے رضائے اہل غفلت سے جو دنیائے پرغرور و آفت و حسرت پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ندامت بہتر ہے ففلت سے جو دنیائے پرغرور و آفت و حسرت پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ندامت بہتر ہے ماری جائی خفلت کہتے ہیں، شکر ہے ہماری جائی خفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جلوہ ہوتو جسمانی مصیبت باعث راحت ہوتی ہے۔ دل غفلت میں مبتلا ہوتو جسم ہزار راحت جلوہ ہوتو جسمانی مصیبت باعث راحت ہوتی ہے۔ دل غفلت میں مبتلا ہوتو جسم ہزار راحت کثر ت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کثر ت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کثر ت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کشرت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کشرت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کشرت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کشرت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کشرت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کشرت میں جب کہ ایک بار مکم معظم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کی شخص نے عاضر ہوکر پوچھا کہ وہ کون میں طلال چیز ہے جس میں حرام نہیں اور وہ کون کی حرام چیز ہے جس میں طال نہیں فر مایا،

ذكر الله حلال ليس فيه حرام و ذكر غيره حرام ليس فيه حلال " و ذكر بارى تعالى وه حلال تيز ب جس ميل كوئى حرام كا پېلونيس اور ذكر غيروه حرام بيس كوئى حلال كا پېلونيس "

ذكرذات حق مين نجات إورذ كرغير مين بلاكت وبالله التوفيق

گيار جوال باب

تنع تابعين رحمهم الله تعالى

حبيب مجمى رحمة اللهعليه

طریقت کے بہادر، شریعت کے کان حبیب عجمی ایک بلند ہمت اور قابل قدر بزرگ سے اہل زمانہ میں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ ان کی تو بہ کی ابتدا خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ وہ پہلے سود کھاتے تھے اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ باری تعالی نے ان کو تو بہ کی تو فیق عطا فر مائی وہ راہ راست پر آئے اور علم و معاملت کا بیشتر حصہ خواجہ حسن بھری سے عاصل کیا۔ ان کی زبان فاری تھی اور عربی سے نابلند تھے۔ الله تعالیٰ نے ان کو بہت کی کرامات سے مخصوص کیا تھا۔ ایک روز خواجہ نماز مغرب کے وقت ان کے ججرہ کے پاس سے گزرے وہ تکبیر نماز کہہ کر نماز میں مضغول ہوگئے۔ خواجہ حسن بھری اندرآئے مگران کے پیچھے نماز میں کھڑے نہ ہوئے کیونکہ وہ عربی زبان کو تھے ادائمیں کر سکتے تھے۔خواجہ صاحب نے رات کو خواب میں ذات باری کو دیکھا اور پوچھا" بار خدایا! تیری رضا کس چیز میں ہے"۔ ارشا و ہوا:" اے حسن! مجھے میری رضا کا مقام ملامگر تو مستفید نہ ہوسکا۔ اگر کل رات حبیب کے پیچھے نماز ادا کر لیتا تو اس کی صحت نیت مجھے عبادت کی محت نیت مجھے عبادت کی حقیقت سے آشنا کردی تی اور میں تجھے سے راضی ہوجا تا"۔

مشارکخ طریقت میں مشہور ہے کہ جب خواجہ حسن بھری حجاج کی پکڑ دھکڑ ہے بھاگ کر حبیب کے جحرے میں پناہ گزیں ہوئے تو حجاج کے سپاہیوں نے حبیب سے پوچھا: "کیا تونے حسن بھری کو کہیں دیکھا ہے؟" حبیب رضی اللہ عند نے جواب دیا:" دیکھا ہے اور وہ میرے جحرے میں بندہے"۔سپاہی جحرے میں گئے وہاں کسی کوند پایا اور سمجھے کہ حبیب رضی اللہ عند نے ان کا مذاق اڑایا ہے اس پر تخق کی۔ حبیب نے شم کھائی: دوبارہ سر بارہ جرے کی تلاقی کی گئی مرخواجہ حسن بھری کہیں نظر نہ آئے۔ جب سپائی واپس چلے گئے تو خواجہ صاحب ججرہ سے باہر نکلے اور فر مایا: "حبیب! تیری برکت سے میں کسی کونظر نہیں آیا مگر تونے ظالموں سے کیوں کہا کہ میں جرے میں بند ہوں "حبیب نے جواب دیا: "بیہ میری برکت تھی۔ اگر میں جھوٹ بولٹا تو شاید ہم میری برکت تھی۔ اگر میں جھوٹ بولٹا تو شاید ہم دونوں رسوا ہوتے" ۔ اس فتم کی ان کی بہت ہی کرامات مشہور ہیں۔

ان سے پوچھا گیاالله کی رضاکس چیز میں ہے؟ فرمایا، فی قلب لیس فیه غبار المنفاق "اس دل میں جس میں نفاق کا غبار نہ ہو۔ "نفاق ملاپ کا دشمن ہے۔ رضا ملاپ پر منحصر ہے۔ مجت کو نفاق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ مجت کا مقام رضا ہے۔ رضا دوستوں کی صفت ہے اور نفاق دشنوں کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور ان شاء الله کی اور جگہ بیان ہوگ۔ مالک بن دینار رحمۃ الله علیہ

نقیب اہل محبت، جن وانس کی زینت ما لک بن دیناررضی الله عنہ خواجہ حسن بھری رضی الله عنہ کے مصاحب سے اور صوفیائے کرام میں بزرگ کی حیثیت رکھتے ہے۔ ان کی کرامات، ریاضات اور خصال مشہور ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد حالت غلای میں سے ان کی تو ہہ کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کی معیت میں عیش وطرب میں مشخول سے جب سو گئے تو آیک سازے آواز آئی اے مالک! بھے کیا ہوگیا کیوں تو ہمیں کرتا؟ مالک دیناررضی الله عنہ نے سب پچھڑک کر دیا۔ خواجہ حسن بھری رضی الله عنہ کے پاس آئے اور صدق دل سے تو ہی ۔ الله نے بہت بلند مقام عطافر مایا۔ ایک موقع پروہ کشتی میں سفر کررہ ہے تھان پرموتی چرالینے کا الزام تراشا گیا۔ انہوں نے آسان کی طرف دیکھا۔ آنافانا ہزاروں محیلیاں پائی کی سطح پرآگئیں ہرایک کے منہ میں ایک موتی نقا۔ مالک رضی الله عنہ نے ایک مجیلی کے منہ سے موتی کا دانہ لے کر چوری کا الزام تراشنا حیا دیاورخود کشتی سے نقل کر پائی کی سطح پر چلتے ہوئے کنارے پر بھنے گئے۔ موتی نقا۔ مالک وفی الله عنہ نے ایک محیل کر پائی کی سطح پر چلتے ہوئے کنارے پر بھنے گئے۔ موتی نقال سے ، احب الأعمال إلی الإحلاص فی الأعمال ''میرے نزدیک

اعمال میں سب سے زیادہ پیاراعمل خلوص ہے۔ ''کوئی عمل عمل نہیں ہوتا جب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ خلوص کھیل ۔ خلوص عمل باطن ہے اور طاعت عمل ظاہر ۔ خلام باطن سے پا سے محکمل کو پہنچتا ہے اور باطن کی قیمت ظاہر پر شخصر ہے۔ چنا نچدا گرکوئی ہزار سال بھی خلوص دل کی پرورش کرے اور اس کے اعمال ظاہر میں خلوص نمایاں نہ ہوتو اس کا خلوص ہے معنی ہے اور اس کے اعمال ظاہر میں مصروف رہے اور اس کا دل خلوص سے خالی ہوتو اس کا حلوص سے خالی ہوتو اس کے عمل کوشا مل عیادت نہیں کر سکتے۔

ابوطيم حبيب بن سليم راعي رحمة الله عليه

فقیرالفقراء،امیرالاولیاءابولیم حبیب بن سلیم را عی رضی الله عنقظیم المرتبه مشاکّ میں شارہوتے ہیں۔ان کی آیات و براہین بے شار ہیں۔حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کے مصاحب تھے۔وہ حضور سلی آیا ہے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: نیبة المؤمن خیر من علمه '' مومن کی نیت اس کے مل سے اچھی ہے۔''

حبیب رضی الله عنہ کے بریوں کے ریوڑ تھے۔ فرات کے کنارے دہتے تھے اور گوشہ نشینی ان کاطریق تھا۔ روایت ہے کہ ایک شخ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ بھیڑیاان کی بھیڑ بیاں کی بھیڑ بیاں کی بھیڑی بیل کی رکھوالی کر رہا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہیں جی میں آئی کہ زیارت کریں پچھ دیم کھیرے۔ جب حبیب رضی الله عنہ نمازے فارغ ہوئے تو شخ نے بڑھ کرسلام کیا۔ حبیب رضی الله عنہ نے فرمایا: '' بیٹا کیے آئے؟''عرض کی زیارت کے لئے۔ فرمایا: '' الله تجھے نیکی دے۔ ''شخ نے نہا: '' الله تجھے نیکی دے۔ ''شخ نے نہا: '' الله تجھے نیکی دے۔ ''شخ نے نہا: '' یہ کیا ماہر اے؟ بھیڑیا اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی' فرمایا: '' اس کی وجہ یہ کہان بھیڑ بکریوں کا گڈریاحی تعالیٰ کا تابع فرمان ہے''۔ یہ کہا اور ایک لکڑی کا بیالہ پھر کے نیچ رکھا۔ پھڑے دو چھا نے باری ہوئے: ایک دورھ کا دوسر اشہد کا۔ شخ نے پوچھا: '' یہ درجہ آپ کو کیسے عاصل ہوا؟'' فرمایا: '' محد سائے ایکٹیٹے کی متابعت سے''۔ '' حضرت موک علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشم

جاری ہوئے۔ محمد سلی ایک مقام حفرت موی علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ کیا ان کی متابعت کرنے والے کے لئے دودھاور شہر بھی جاری ندہو''۔

شخ نے کہا: " مجھے کوئی تھیجت سیجے" ۔ فرمایا، لا تجعل قلبک صندوق الحوص وبطنک وعاء حوام " ول کوکل حرص اور پیٹ کوجائے حرام نہ بنا۔ " خلقت کی ہلاکت حرص وحرام سے واقع ہوتی ہے۔ نجات ان دونوں چیزوں سے پر ہیز کرنے میں ہے۔ میرے پیرطریقت کو حبیب رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات یاد تھے۔ مگراس وقت کچھ اور بیان کرناممکن نہیں۔ کیونکہ میری بیشتر کتابیں غرنی میں ہیں اور میں دیار ہند کے شہر (لا ہور) میں ہول جو ملتان کے نواح میں ہے صحبت ناجنس میں مبتلا ہوں۔ ہرخوشی اور تکلیف میں خدا کاشکر ہے۔

ابوحازم مدنى رحمة اللهعليه

پیرصالح ابوحازم مدنی رضی الله عند بهت سے مشاکخ کے پیشرو تھے۔ معاملت میں بلند مقام تھے۔فقر میں فابت قدم اور مجاہدہ میں کامل روش عمرو بن عثان کی رضی الله عندان کے بارے میں رطب اللمان بیں۔ان سے روایت ہے کہ ابوحازم رضی الله عند یو چھاگیا: مامالک قال: الموضا عن الله والغناء عن الناس '' تیری دولت کیا ہے؟ کہا رضائے فدااور بے نیازی خلق۔' جو بھی رضائے حق کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا ہے مستغنی ہو جاتا ہے اوراس کی سب سے بوی دولت رضائے فداوندی ہوتی ہے۔غناسے مراوغنی بالله جونا ہے اوراس کی سب سے بوی دولت رضائے فداوندی ہوتی ہے۔غناسے مراوغنی بالله مونا ہے۔غناسے مراوغنی بالله مونا ہے۔فناسے مراوغنی بالله مونا ہے۔فنات مراوغنی بالله عند الله ہرغیر الله سے بے نیاز ہوتا ہے اس کا راستہ صرف اس کی بارگاہ تک جانے والا راستہ ہوتا ہے۔فنات وجلوت میں صرف اس کو پکارتا ہے۔

مشائخ کرام میں سے کوئی شخص ان کو ملنے آیا وہ سور ہے تھے۔اس نے انتظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو فر مایا:'' میں نے ابھی حضور سلٹھائیا ہی کوخواب میں دیکھا۔ نیرے واسطے حکم ہوا ہے کہاپی والدہ کے حقوق کی نگہداشت رجے سے بہتر ہے۔واپس جااور اس کی دلداری کر''۔ وہ خض واپس چلاگیا۔حازم رضی اللہ عنہ نے متعلق اس سے زیادہ میں نے پچھٹیس نا۔

## محمد بن واسع رحمة الله عليه

داعی اہل مجاہدہ، قائم بحل مشاہدہ محمد بن واسع رضی الله عندا پنے زمانے کے عدیم الشال بررگ تھے۔ کئی تابعین سے مصاحبت کا شرف حاصل کیا اور بہت سے متقد مین سے ملے۔ طریقت کی دولت سے بہرہ یاب تھے۔ تھا کق طریقت پر ان کے بہت سے بلند مرتبہ اشارات ہیں۔ فرمایا، مار ایت شیناً الا ور ایت الله فیه '' میں نے کوئی چرنہیں دیمی اشارات ہیں۔ فرمایا، مار ایت شیناً الا ور ایت الله فیه '' میں نے کوئی چرنہیں دیمی مصرف فاعل نظر آتا ہے۔ جس طرح تصویر کود کھر کرمصور۔ اس قول کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ صرف فاعل نظر آتا ہے۔ جس طرح تصویر کود کھر کہا ھذا دہی پیغلبہ شوق تھا۔ جس کے محت ہر چیز میں جلوہ محبوب نظر آرہا تھا۔ کیونکہ جب دوست دیکھتے ہیں تو جہان کواس کے قہر باعث ہر چیز میں جلوہ محبوب نظر آرہا تھا۔ کیونکہ جب دوست دیکھتے ہیں تو جہان کواس کے قہر باعث ہر وزکوی بن عالم ناچز۔ نگاہ شوق ہوتو مقہور نہیں قاہر مفعول نہیں فاعل مخلوت نہیں خالق آتا ہے اور تکوین عالم ناچز۔ نگاہ شوق ہوتو مقہور نہیں قاہر مفعول نہیں فاعل مخلوت نہیں خالق نظر آتا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ ہے اس کی تشریح کی جائے گی۔ انشاء الله تعالی۔

بعض لوگ کہتے ہیں دایت الله فید '' میں نے اس میں الله کو دیکھا۔' یہ قول مکان ، جزواد مطول کا مقتضی ہے اور محض کفر ہے کیونکہ مکان اور مکان پذیر ہم جنس ہوتے ہیں۔اگر مکان مخلوق ہوگا۔اگر مکان پذیر قدیم ہونا مکان مخلوق ہوگا۔اگر مکان پذیر قدیم ہونا چاہئے۔اس میں دو غلط چزیں ہیں لیعنی مخلوق کوقد یم اور خالق کو محدث تصور کرنا۔ دونوں چزیں کفر کے متر ادف ہیں۔اشیاء میں خالق کو دیکھتے سے مرادیہ ہے کہ اس کے نشانات قدرت، دلائل اور برا ہیں نظر آئیں۔اس میں لطا کف ورموز ہیں جو اپنی جگہ پر بیان ہوں گے۔انشاء الله تعالی

ابوحنيفه نعمان بن ثابت رحمة اللهعليه

امام امامان، مقتدائے اہل سنت، شرف نقتهاء اور عزت علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خزار رضی الله عنه مجاہدہ وعبادت میں ثابت قدم بزرگ تھے۔اصول طریقت میں بوی شان کے مالک تھے۔اول اول آپ نے گوششینی کا ارادہ کیا۔خلق سے بیزاری کا اظہار کیا اور چاہا کہ دنیا سے دورہ نے جا کیں۔ کیونکہ ان کا دل اہل دنیا کے جاہ وجلال سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ پیغیر سلٹی آئی ہے استخوان مبارک کحد سے جع کر رہے ہیں اوران میں سے بعض کو چن رہے ہیں۔خوف و ہیت کے عالم میں بیدارہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن سیرین سے تعبیر پوچھی۔انہوں نے فر مایا آپ کو پیغیر سلٹی آئی ہی سنت کو محفوظ کرنے میں بہت بلندمقام حاصل ہوگا۔آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے محکم کو غلط سے جدا فر مایا بین گے۔دوسری بار پھر حضور سلٹی آئی ہی کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور سلٹی آئی ہی نیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور سلٹی آئی ہی نیارت سے مشرف ہوئے۔ اور مای کا دیا ہے سنت کے لئے ہے گوشتین کا ادادہ ترک کردے۔''

آپ اکثر مشائخ کے استاد تھے۔ چنانچہ ابراہیم ادھم بضیل بن عیاض ، داؤد طائی اور بشرحانی وغیرہم نے آپ نے نیض حاصل کیا۔ فدکور ہے کہ ابوجعفر منصور کے دور حکومت میں امور شرعیہ کے انتظام کے لئے قاضی کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لئے چار آ دمی پیش نظر شخصام ابوحنیفہ ، سفیان ثوری ، مسعر بن کدام اور شرح کرحمۃ الله علیہم اجمعین - ہر کارہ بلانے کے لئے آیا۔ راستہ میں ابوحنیفہ رضی الله عنہ نے فر مایا: میں اپنی فراست کے مطابق اس محالے میں پچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا فر مائے۔ آپ نے فر مایا میں کسی حیاہ سے اس مصیبت کو اپنے سے ٹالنے کی کوشش کروں گا۔ مسعر اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرے۔ سفیان راہ فرارا ختیار کرے اور شرح عہدہ قضا قبول کر لے۔

چنانچ سفیان رائے میں فرار ہوگیا۔ایک شتی میں پناہ کی اور فرمایا مجھے بچاؤ میراسر کاٹ رہے ہیں۔ میصفور سلٹھائیلیم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا: مَنُ مُعِلَ قَاضِیًا فَقَدُ ذُہِعَ بِغَیْرِ سِکّیْنِ (1)'' جو شخص قاضی بنا بغیر چھری کے ذیح ہوا۔''کشتی کے ملاح نے اس کو چھپالیا۔ باقی تینوں ابومنصور کے پاس پنچے۔ پہلے ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔آپ

<sup>1</sup> \_منداحد بسنن الي ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجه

نے فرمایا: میں عربی النسل نہیں ہوں۔ سادات عرب میری قضا پر راضی نہیں ہوں گے۔ ابو منصور نے کہا، قاضی کے عہدے کے لئے نسب کی ضرورت نہیں علم چاہئے اور تم علماء کے پیش رو ہو۔ میں نے کہا، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ اگر میں سے کہتا ہوں تو معذور ہوں اور اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا آ دمی قاضی نہیں بنایا جاسکتا۔ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ دروغ گوکو اپنا قاضی نہ بنا کیں اور اپنی رعایا کا اعتماد، ان کے جان و مال اور عزت ناموں اس کے سردنہ کریں۔ آپ کی اس طرح نجات ہوئی۔ مسعر کو پیش کیا گیا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھام لیا اور بو چھنے لگا کیے ہو؟ تمہارے بیچ کیے ہیں؟ منصور نے حکم دیا: بید دیوانہ ہاتی تاموں نے کہا ہاتا کا کہ دیا۔ اس کے بعد شرح کو تھا ہوں نے کہا اپنا علاج کراو۔ اس کے بعد شرح کو ہوں ، میرا د ماغ بہت کمز ور ہے۔ منصور نے کہا اپنا علاج کراو۔ میں سو داوی مزاج آ دمی ہوں ، میرا د ماغ بہت کمز ور ہے۔ منصور نے کہا اپنا علاج کراو۔ مزاج کے مطابق مشروبات اور ادویات استعال کرو۔ د ماغ درست ہوجائے گا۔ چنانچہ قضا اس کے سپر دہوئی۔ ابو صفی فیرخصت ہوئے اور شرح کے بات تک بھی نہی۔

مندرجہ بالا واقعہ ابوحنیفہ کی شان کا بین نشان ہے۔ اول تو اپنی فراست سے سب کا میلان طبع سمجھ گئے۔ دوسرااپنی ذات کومصیبت سے محفوظ کرلیا۔ خلق سے دوررہنا اور دنیوی چاہ وجلال پر مغرور نہ ہونااس امر کی دلیل ہے کہ صحت حال اور سلامتی اس کنارہ کئی ہیں ہے۔

آج کل سب اہل علم اس کا م یعنی قضا کو پہند کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں اور راہ حق سے نفور ہیں۔ امیروں کے دولت کدے ان کی قبلہ گاہ ہیں۔ خالموں کے گھر ان کو آباد نظر آئے ہیں۔ جابروں کی بساط کو قاب قو سکین آؤ اُڈٹی ﴿ (النجم) ' میں جرابر ان کو آباد نظر آئے ہیں۔ جابروں کی بساط کو قاب قو سکین آؤ اُڈٹی ﴿ (النجم) ' کے برابر سمجھے ہیں اور ہراس چیز کے منکر ہیں جوان کے مزاج کے خلاف ہو۔

غزنی میں ایک بارکسی مرعظم وامامت نے مجھ سے کہا کہ خرقہ پوٹی بدعت ہے میں نے کہا کہ ریشہ واطلس جومردوں کے لئے قطعاً حرام ہے جو ظالموں اور بدکاروں سے التجاکر کے مانگا جاتا ہے اور ظالم بھی وہ جن کا جملہ مال حرام ہوتا ہے وہ ریشم واطلس تو پہن لیا جاتا ہے اسے بدعت نہیں سمجھا جاتا اس کے برعکس جامہ حلال کو جے مال حلال کے عوض جائے حلال سے خریدا گیا ہو بدعت کہا جاتا ہے۔اگرتم رعونت طبع اور صلالت عقل میں مبتلانہ ہوتے تو تمہاری زبان سے اس سے بہتر بات نکلتی ریشی کپڑاعورتوں کے لئے حلال ہے اور عردوں کے لئے حرام ہے۔اگریہ دونوں صورتیں تسلیم کرتے ہوتو ٹھیک ہے اور ہم عدم انصاف سے خداکی پناہ مانگتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب نوفل بن حیان رضی الله عنہ و فات یا گئے میں نے خواب میں ویکھا کہ قیامت بیا ہے سب لوگ اینے اعمال کا حماب وے رہے ہیں۔حضور ملٹی ایٹی حض کوٹر پر کھڑے ہیں ان کے دائیں بائیں مشائح کرام کا جوم ہے ایک خوش کل بزرگ جس کے سر کے بال سفید ہیں، حضور سان ایتے کے برابر رخسار مبارک ے رخمارلگائے کھڑا ہے۔اس کے بالکل برابرنوفل بن حیان کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھ کر میری طرف برد صاور سلام کیا۔ میں نے کہا مجھے یانی دیجئے۔ فرمایا، میں حضور ملا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اجازت مانكما ہول حضور مل الم اللہ اللہ فی المشت مبارك سے اشاره كيا۔ نوفل نے مجھے ياني كا پیالہ دیا اور دوستوں کو بھی بالایا۔سب نے پیا مگر پیالے میں یانی کم نہ ہوا۔ میں نے بوچھا حضور سلی آیا کے دائیں طرف کون بزرگ ہیں؟ فرمایا: حضرت ابراہیم خلیل الله \_ بائیں طرف حفزت الوبكرصديق رضى الله عنه مين اى طرح يو چمتا كيا اور الكيول يرشاركرتا گیا۔سترہ آ دمیوں ہے متعلق پوچھا جب آ نکھ کھلی تو انگلیوں پرسترہ تک گنتی کرچکا تھا۔ای طرح معاذ رازی فرماتے ہیں: میں نے رسول الله ملتی الله کوخواب میں دیکھااورعرض کیا كرول تو فر مايا ابوحنيفه كے علم ميں \_''

پارسائی میں آپ کے بے شارمنا قب ہیں جواس کتاب میں سانہیں سکتے۔ میں ایک دفعہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ موذن رسول سائٹی لیکنی کے مزار پرسور ہا تھا۔خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں۔حضور سائٹی لیکنی باب شیبہ سے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدی کواس طرح گود میں لئے ہوئے تتے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کواٹھا لیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کرقدم بوی کی، جران تھا کہ یہ پیرانہ سال آدی کون ہے؟ حضور ساتھا الیہ الیہ میرے دل کی بات سمجھ کی اور فر مایا: '' یہ تیراامام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا ابو صنیفہ ہے''۔ مجھے اس خواب سے بڑی تیلی ہوئی اور اپنے اہل شہر سے ارادت پیدا ہوئی ۔خواب سے یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ ابو عنیفہ رحمۃ الله علیہ ان لوگوں میں سے تھے جواوصاف طبع میں فانی اور احکام شرع میں باقی و قائم ہوگذر ہے ہیں۔ یہ حقیقت اس امر سے ظاہر ہے کہ حضور مسلیہ الیہ الیہ الیہ میں کہ میں کہ میں الصفت ہوتے۔ باقی الصفت لوگ منزل کو پا بھی سے تیں اور منزل سے بھٹک بھی سے ہیں چونکہ پیغیر مسلیہ الیہ الیہ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا بھی سے جی اور دہ پیغیر مسلیہ الیہ الیہ کے ساتھ منزل کو پا بھی سے جی اور دہ پیغیر مسلیہ الیہ کے ساتھ میں اور یہ ناممکن ہے کہ جے ان کا سہارا مساحب بھا تھے۔ پیغیر مسلیہ الیہ الیہ بیں اور یہ ناممکن ہے کہ جے ان کا سہارا مساحب ہووہ ہووہ طاکم مرتکب ہوسکے۔ یہ ایک رمز لطیف ہے۔

کتے ہیں جب داؤ دطائی رحمۃ الله علیہ نے علم حاصل کرلیا اور ان کو پیشوائی کا مقام مل
گیا تو وہ امام ابو حنیفہ رضی الله عنہ کے پاس آئے اور پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا:"عمل کی
ضرورت ہے کیونکہ علم بلاعمل ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔"علم بدون عمل
صاف نہیں ہوتا اور خلوص سے خالی رہتا ہے جو صرف علم پر قناعت کرتا ہے بھی عالم نہیں
ہوتا علم عمل کا تقاضا کرتا ہے جیسے ہدایت مجاہدے کا مشاہدہ بدون مجاہدہ ممکن نہیں ۔ بعینہ علم
بلاعمل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا علم صرف عمل سے روبہ کار آتا ہے ای سے ترقی پذیر ہوکر
بلاعمل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا علم صرف عمل سے روبہ کار آتا ہے ای سے ترقی پذیر ہوکر
بلاعمل کے بھی حقیقت نہیں رکھتا ہے مصرف عمل سے روبہ کار آتا ہے ای سے ترقی پذیر ہوکر
بلاعمل کے بھی حقیقت نہیں رکھتا ہے جسے اللہ کا بیات کی روثنی کو آفتا ہے ۔

عبدالله بن مبارك مروزي رحمة الله عليه

زاہدوں کے سردار اور اوتاد کے پیش روعبدالله بن مبارک مروزی رضی الله عنه اہل طریقت میں ایک شاندار مقام رکھتے تھے اور جملہ احوال و اقوال اور اسباب طریقت و شریعت کے عالم تھے اور اپنے وقت کے امام تھے۔ بزرگ مشائخ کرام سے ملاقات کر

چکے تھے۔ان کی گئ کرامات وتصانیف مشہور ہیں۔تو یہ کی ابتدااس طرح ہو کی کہ وہ ایک کنیز رِ عاشق ہو گئے ایک رات وہ رندول کی صحبت ہے اٹھے اور ایک ساتھی کوہمراہ لے کرمعثوقہ کی د بوار کے نیچے جا کھڑے ہوئے وہ چھت برآ گئی اور دونوں میج تک ایک دوس ہے کو و کھتے رہے ۔ منح کی اذان ہوئی تو عبداللہ منجھ شاید عشاء کی اذان ہے۔ جب سورج نکاتا ہوا دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام رات دیدار میں غرق رہے ہیں طبیعت کو بہت قلق ہوا۔ جی ہی جی میں کہا،" اے مبارک! مجھے شرم آنی جاہے۔ ساری رات خواہش نفسانی میں کھڑا رہا۔ كرامات كابهي طالب ہے۔ نماز میں اگرام کمبی سورت پڑھے تو برافر وختہ ہوجا تاہے تیری ا بمان داری کا دعویٰ کہاں ہے۔ " توبہ کی اور علم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ الله تعالیٰ نے ان کو بہت بڑامقام دیا ایک دفعہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ باغ میں سورے ہیں اورایک بہت بڑاسانے ریحان کی ایک شاخ منہ میں لئے تھیاں اڑا رہا ہے۔اس کے بعد وہ مرو سے کوچ کر گئے اور بغداد میں جا کرمشائخ کی صحبت میں رہے۔ پھر پچھ مدت مکہ شریف میں مجاور ہوئے اور اس کے بعد پھر مرومیں آگئے۔سب لوگ ان کے دوست اور معاون تھے۔ درس اورمجلس شروع کی۔ان دنوں مرومیں پچھلوگ اہل حدیث تھے اور پچھ طریقت کے پیروکار عبدالله کورضی الفریقین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دونوں فریقوں سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں فریق ان کو برابر اپناتے تھے۔ انہوں نے دو کمرے بنار کھے تھے۔ایک اہل حدیث کے لئے اور دوسرا اہل طریقت کے لئے آج تک پیدونوں کمرے موجود ہیں۔اس کے بعدوہ تجازآ کر کچھ عرصہ مجاور رہان سے پوچھا گیا آپ نے کوئی عجیب چیز دیکھی فرمایا:'' میں نے ایک راہب کودیکھا جومجاہدہ سے لاغراورخوف خداہے کبڑا موچكاتهامين نے اس سے يوچها:"اےراب! خداكى راه كونى ہے؟"اس نے جواب ديا: "اگرتوخداكوجانتاتواس كاراسته بهي پيچانتا\_ مين اس كى پرستش كرتا بهول جس كومين نهيس جانتااورتواس كى نافرماني كرتاب جس كوتو يجيانتاب " پهركها: " توبغم اورب فكرنظر آتا باورمين ايخ آپ كوخوف زده ديكما مول-"

عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جھے عبرت حاصل ہوئی اور میں گئی برے کاموں سے محفوظ رہان سے روایت ہے: '' الله کے دوستوں پرسکون دل حرام ہے۔'' اہل حق دنیا میں طلب میں بے جین ۔ دنیا میں حق میں طلب میں بے جین ۔ دنیا میں حق سے محفوظ ان کا قرار چھین لیتی ہے اور عقبیٰ میں حضور حق اور جگی حق ان کو بے قرار کر دیت ہے۔ مخضر یہ کہ دنیا ان کے لئے عقبیٰ اور عقبیٰ دنیا کی طرح ہوتی ہے۔ دل کے سکون کے لئے دو چیز دن کی ضرورت ہے یا مقصود کو پالینایا مقصود سے بالکل عافل ہوجانا۔ مقصود کا حاصل ہونا دنیا اور عقبیٰ میں روانہیں ۔ کیونکہ کا مرانی سوز محبت کوختم کر دیتی ہے اور خفلت دوستان حق پر حرام ہے کیونکہ دل عافل سعی طلب سے معذور ہوتا ہے می حققین طریقت کا سے حقوق ہے۔ الله علیہ الوعلیٰ فضیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ

الل صور اور درگاہ وصال کے بادشاہ ابوعلی نصیل اہل طریقت میں بزرگ درویش سے معاملات اور مقائن سے بہرہ کامل رکھتے تھے۔ طریقت کے مشاہیر میں عزت واحر ام سے یاد کئے جاتے تھان کی زندگی بچائی کامر قع تھی۔ ابتدائی عمر میں عیار شرب تھا درمرو اور باورد کے درمیان رہز نی کرتے تھے گر ہر وقت مائل برصلاحیت تھے۔ جوانم دی اور ہمت ان کی طبیعت میں موجود تھی۔ کی قافلہ میں عورت پر دست بر دنہیں کرتے تھے۔ کم سرمایہ والوں کونہیں لوٹے تھے اور سب کے لئے پچھنہ پچھ حسب سرمایہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک مودا گرمروسے جارہا تھالوگوں نے کہا بدرقہ ساتھ لے لوکونکہ فضیل را ہزن راست میں ایک سودا گرمروسے جارہا تھالوگوں نے کہا بدرقہ ساتھ لے لوکونکہ فضیل را ہزن راستے میں ساتھ لے لیاوہ اونٹ پر ہی تھا ہوا دن رات قرآن پڑھتارہا۔ جب قافلہ فضیل کی کمین گاہ کے ساتھ لے لیاوہ اونٹ پر ہی تھا ہوا دن رات قرآن پڑھتارہا۔ جب قافلہ فضیل کی کمین گاہ کے قریب پہنچا تو قاری یہ پڑھ رہا تھا اکٹم پائن لِگُن بین امنی آیا کہ ان کے دل ذکر حق سے خوفر دہ ہوں۔ ''فضیل پر رفت طاری ہوگئے۔ عنایت از لی دل و جان پر چھا گئے۔ مدت تک وہاں را ہز نی ترک کر دی۔ اپنی تھام و شمنوں کوراضی کیا اور مکہ معظمہ سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہز نی ترک کر دی۔ اپنی تھام و شمنوں کوراضی کیا اور مکہ معظمہ سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہز نی ترک کر دی۔ اپنی تھام و شمنوں کوراضی کیا اور مکہ معظمہ سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہز نی ترک کر دی۔ اپنے تمام و شمنوں کوراضی کیا اور مکہ معظمہ سے گئے۔ مدت تک وہاں

مجاور باوراكثر اوليائ كرام سے ملے پھركوفدوالي آئ اورايك مدت الوحنيفدرضى الله عنه سے مصاحبت کی۔ ان کی کئی بلند روایات ہیں۔ وہ اہل حدیث میں مقبول ہیں۔ حقائق تصوف ومعرفت میں ان کا کلام بہت رقیع الدرجہ ہے۔ ان سے روایت ہے: من عرف الله حق معرفته عبده بكل طاقته " جس في الله كوكما حقد يجياناس في يورى طاقت ہے اس کی عبادت اختیار کی۔' الله تعالیٰ کواس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت ہے پہچانا جاتا ہے۔ جب بہچان لیا تواس کی دوئی کادائن ہاتھ میں آگیا۔دوئی کے شکر میں عبادت اختیار کی۔ کیونکہ دوستوں کا فرمان بار خاطر نہیں ہوتا۔ جتنی دوتی زیادہ ہوگی اتناہی عبادت كاشوق زياده ہوگا۔ دوئ معرفت كى حقيقت ہے۔ حضرت عائشہ رضى الله عند سے مروی ہے کہ ایک رات پینمبرسالی آیکی اٹھ کر باہرتشریف لے گئے۔ میں تعاقب میں گئادیک كهآب مشفر آيلم مجد ميس مصروف نمازين اور بحالت قيام زارى فرمار به بين حي كرشيح ہوگئ اور حضرت بلال رضی الله عنہ نے اذان دی۔حضور ملٹی کیا کیم اخری ادا کرنے کے بعد والی تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کرقدم مبارک سوجے ہوئے ہیں۔ پھٹی ہوئی انگلیوں ے زردرنگ کا یانی نکل رہا ہے۔ میں رو پڑی اورعرض کی: یارسول الله سٹی ایٹم! آپ کی اول وآخر لغرشين معاف ہو چکی ہیں۔ آپ سلي الله اس قدر كون تكليف الله اتح مين؟ بيد تكليف توان لوگوں كے لئے ہے جوعاقبت سے خوف زدہ ہوں حضور ملتَّ الْكِيَّمَ نے فرمايا: میری لغزشوں سے درگذر باری تعالی کافضل وکرم ہے۔ أفلا أکون عبداً شکورًا(1) " كيا مجھے الله تعالى كاشكر كزار بنده نہيں مونا جائے " رب العزت نے كرم كيا اور مجهے بخشش کی بشارت دی کیا مجھے بندگی نہیں کرنی جاہے اور تابہ مقدور شکر نعمت حق ادانہیں

كرناجائي-

روایت ہے کہ معراج کی رات حضور سٹی ایکی نے پیاس نمازیں قبول فرمائیں۔ حضرت موی علیه السلام کے کہنے پر بار باروالیس گئے۔ یہاں تک کہ یا کی نمازیں فرض رہ

<sup>1</sup>\_ترندي،الشمائل الحمديد

سنیں۔ابتدامیں حضور سلٹھناکی نے بچاس ہی قبول فر مالی تھیں کیونکہ طبع مبارک میں مخالفت قطعانہیں تھی۔'' محبت موافقت کے قریب ہوتی ہے۔''

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:'' ونیا پاگل خانہ ہے۔اہل دنیا پاگل ہیں اور طوق وزنچیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔" نفسانی خواہش ہمارے گلے کاطوق اور معصیت ہماری زنجیر ہے۔ فضل بن رہے سے روایت ہے کہ میں ہارون الرشید کے ہمراہ مکمعظمہ گیا۔ مج ادا كرنے كے بعد خليفہ نے مجھ سے يو چھا كيا يہاں كوئى مردحت ہے؟ جس كى ميں زيارت كرسكوں \_ ميں نے كہا ہال عبد الرزاق صنعانى يہال يرموجود ب\_كها مجھان كے ياس لے چلو ہم وہاں پہنے گئے۔ یکھ درید پیٹ کر جب اٹھنے لگے تو ہارون الرشیدنے اشارہ سے کہا: '' پوچھوان پرکوئی قرض ہے؟''معلوم ہوا قرض ہے۔ چنا نچہوہ چکا دیا گیا۔ باہرنکل کرخلیفہ نے کہا میرا دل ابھی تشذہ کے کسی اور بڑے بزرگ کو ملنا جا ہتا ہوں میں نے کہا سفیان بن عیبنہ موجود ہیں۔ کہاان کے پاس لے چلو۔ وہاں بھی کچھ دیر بیٹھے۔ چلتے وفت خلیفہ نے پھر قرض مے متعلق دریافت کیا۔قرض نکلا اور وہ ادا کردیا گیا۔خلیفہ نے کہا میرامقصود ابھی عاصل نہیں ہوا۔ میں نے کہا: فضیل بن عیاض بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم وہاں گئے۔وہ ایک فرفد ( کرے) میں بیٹے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دروازے پردستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہاامیر المونین تشریف لائے ہیں جواب ملاہمیں امیر المونین سے كيا مطلب؟ مين نے كہا سجان الله! كيا حضور ملتى الله كا فرمان نہيں: " كسى شخص كوطاعت حق میں ذلت طلب نہیں کرنی جائے۔جواب ملا: ٹھیک ہے مگر رضائے حق وائی شان و شوکت کا باعث ہے۔تم مجھے ذات میں ویکھتے ہواور میں اپنے آپ کور فیع المرتبہ پاتا ہوں''۔ یہ کہ کرفضیل رضی الله عنہ نیچ ازے چراغ گل کر دیا اورخود ایک کونے میں كھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشيد اندهرے ميں ادھر ادھر ٹولٽار ہا۔ آخر كاراس كا ہاتھان تك يهني كيا فضيل رضى الله عندنے كها: "ايسا زم اور گداز ہاتھ ميں نے بھى تہيں ويكھا كيا عجب ب كه عذاب خداوندى سے في رہے۔ " ہارون الرشيدرونے لگا اور اتنارويا كه بيہوش

ہوگیا۔ جب ہوش آیا تو کہا مجھے کوئی نفیحت فر مائے۔ فر مایا تمہارے جدامجد حضرت عباس رضى الله عند حضور الله الله على على عضور مل الله عند حضور مل الله عند حضور الله عند حضور الله عند علب كيد حضور سلی ایس نے فرمایا: " و نیوی حکومت کی بجائے میں آپ کوفلبی حکومت و بتا ہوں۔ خدائے عزوجل کی بندگی میں گزرا ہواایک لمحہ خلقت پر ہزار سالہ حکومت سے بہتر ہے۔امارت روز قیامت ندامت کا باعث ہوگی۔'' ہارون نے کہا کچھاور فرمائے۔ آپ نے فرمایا جب عمر بن عبدالعزيز كوخلافت تفويض موكى \_انهول نے سالم بن عبدالله، رجاء بن حيا اور محد بن كعب قرظى رضى الله عنهم كوبلا كركها كوئى تدبير يجيح امارت مصيبت باوريس مصيبت ميل مبتلا ہوگیا ہوں۔ان میں سے ایک نے کہا اگر عذاب خداوندی سے نجات درکار ہے تو بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی اور چھوٹوں کو فرزند تصور کرواوران سے وہ سلوک روار کھوجو گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے سے روار کھا جاتا ہے۔سب ولایت تیرا گھر ہے اوراس کے باشندے کنبہ، باپ کی زیارت کرو، بھائی پراحسان کرواور فرزندہے حسن سلوک سے پیش آؤ۔" مجھے خوف ہے تیرایہ خوبصورت جم جہنم کی آگ کے سپر دند ہو۔خدائع وجل سے ڈرواوراس کے حقوق بطریق احس پورے کرو۔ ہارون نے پوچھا۔ آپ پرکوئی قرض ہے؟ فرمایا ہال خداکی طاعت کا قرض ہے جھے ڈرہے اس کے لئے جھے گرفت نہ ہو ہارون نے کہامیرامطلب خلقت کا قرضہ ہے؟ فرمایا باری تعالی کا ہزارشکر ہے کہ اس نے اپی نعمتوں ے مالا مال کیا ہے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں جواس کے بندوں سے بیان کروں - ہارون نے بزار دینار کی ایک تھلی ان کے سامنے پیش کی اور کہا اے اپنے کام میں لائے اور بوقت ضرورت خرچ کیجے فضیل نے فر مایا: افسوں ہے میری تمام نصیحت بریار گئی۔ تونے ظلم کا راسته اختیار کیااور مجھ برظلم روار کھا۔ ہارون نے یوچھامیں نے کیاظلم کیا۔فرمایا میں مجھے راہ نجات دکھا تا ہوں تو مجھے ہلا کت میں ڈالتا ہے یہی ظلم ہوا کرتا ہے۔ ہارون روتا ہوا باہرنگل آیا اور کہا حقیقت میں فضیل بادشاہ ہیں۔ بیان کے مقام کی دلیل ہے جواہل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیااوراس کی زینت ان کی نظر میں بے حقیقت ہوہ دنیا داروں کی تواضع دنیا

کے داسطے نہیں کرتے۔ان کے فضائل بیشار ہیں۔ ریر لفیض و مادی میں اس بہتر ہوں کے جب ریا

ابوالفيض ذوالنون بن ابراجيم مصرى رحمة الله عليه

سفينة تحقيق وكرامت اورشمشا دشرف ولايت حضرت ذوالنون رضى الله عندنو بي قليله ك فرزند تھ توبان نام تھا۔ اہل طریقت میں بہت بلندمقام کے مالک تھے۔ طریق بلا اور راہ ملامت پرگامزن تھے۔تمام اہل معران کی رفعت مقام سے نا آشا تھے اور ان کی بزرگی کے مئر مرتے دم تک ان کے حال و جمال ہے کوئی واقف نہ تھا۔ جس رات آپ نے دنیا سے کوچ کیاستر آ دمیوں نے حضور سال اللہ اللہ کوخواب میں دیکھافر مارے تھے کہ ہم خدا کے دوست ذوالنون کا خیر مقدم کرنے آئے ہیں۔مرنے کے بعد ذوالنون کی پیشانی پر بیعبارت ثبت ريمي كئ: هذا حبيب الله مات في حب الله وقتيل الله " بيالله كاحبيب ب،الله كل محبت میں مرا، الله کاشهید ہے۔ "جب جناز ہا تھا تو پرندے جمع ہو گئے اور ان کی میت پراپنے یروں کا سامیر کیا۔اہل مصریر بڑااثر ہوااور وہ اپنی جفا پرسخت پشیمان ہوئے۔تصوف میں ان کے بے شاربیش قیت اقوال ہیں چنانچے فرمایا۔' عارف ہرروز زیادہ سے زیادہ انکسار پر ماکل ہوتا ہے کیونکہ برلمحہ وہ اینے مالک حقیقی کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ ہر قدم پر قادر مطلق کا جروت اس کے دل ودماغ پرطاری موتارہتا ہے اور ہرقدم پراسے احساس موتا ہے کہوہ سلطان مطلق سے تنی دور ہے' موی علیہ السلام نے دوران کلام میں باری تعالی سے بوچھا: أين أطلبك؟" مير عمولا! مين تحقي كهال الماش كرول؟" جواب ملا: عند المنكسرة قلوبهم " ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ "عرض کی:" بارخدایا! کوئی دل میرےدل سے زیادہ ڻوڻا هوانبيس-'نداآئي:''ٽو چرجهان تو جو مال مين جون-''

جوکوئی بھی بغیر عجز وخوف عارف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اور ریا کار ہے۔ سیح عرفان کا نشان خلوص ارادت ہے۔ خلوص تمام أسباب وتعلقات کوختم کر دیتا ہے۔ یہال تک کر سوائے ذات باری تعالٰ کے کچھ بھی باتی نہیں رہتا۔ جیسا کہ ذوالنون رضی الله عنہ نے فرمایا: الصدق سیف الله فی أرضه ما وضع علی شیء إلا قطعه "صداقت خدا کی تلوار ہے جس چیز پر پر ٹی ہے اسے کاٹ دیتی ہے۔'صدافت مسبب پر نظر رکھنے کا نام ہے۔ اسباب کو ثابت کرنے کا نہیں۔ کیونکہ جب اسباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے توصدافت مفقود ہوجاتی ہے۔

حکایات میں ہے کہ ایک روز ذوالنون رودنیل میں اپنے ساتھوں کے ہمراہ کتی میں سوار سے ۔ دوسری جانب سے ایک اور کتی آرہی تھی۔ جس میں پچھار باب نشاط سوار سے اور اخلاق سوز مشاغل میں مصروف سے ۔ ذوالنون کے مصاحبین کو بخت کوفت ہوئی ۔ عرض کی آپ دعا کریں بیسب غرق ہو جا کیں تاکہ خلق کو ان کے شر سے نجات حاصل ہو۔ ذوالنون کھڑ ہے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی ۔ بار خدایا! ان لوگوں کو دنیا میں عیش وعشرت ذوالنون کھڑ ہے عاقبت میں بھی سکون وراحت ارزاں فر مانا۔ اس دعا پر ارادت مندوں کو بخت جیرت ہوئی ۔ رفتہ رفتہ کتی قریب آگئ ۔ جب ارباب نشاط نے ذوالنون کو دیکھا تو بے اختیار رونے گئے۔ معذرت کی چنگ ورباب تو ٹر کر پھینک دیئے۔ تو بہ کی اور حق کی طرف رجوع کیا۔ ذوالنون نے فر مایا: دیکھا مقصد حاصل ہوگیا وہ بھی کامران ہیں تم بھی کامیاب رجوع کیا۔ ذوالنون نے فر مایا: دیکھا مقصد حاصل ہوگیا وہ بھی کامران ہیں تم بھی کامیاب ہوگی کو تکلیف نہیں پہنی ۔

ریجھی مشہورہ کہ آپ ایک باربیت المقدس جارہ بھے داہ میں ایک بڑھیا کودیکھا۔ کوزہ ہاتھ میں تھا۔عصا کے سہارے چل رہی تھی اور ریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ پوچھا'' کہاں سے آرہی ہو؟'' بڑھیانے جواب دیا:'' الله تعالیٰ کے ہاں سے'' پوچھا'' کہاں جارہی ہو؟'' کہا'' الله تعالیٰ کی طرف' ذوالنون کے پاس ایک دینارتھا اسے دینے کے لئے نکالا۔ بڑھیا

نے ذوالنون کے منہ پرطمانچہ مارا اور کہا: '' ذوالنون تونے مجھے غلط سجھا ہے۔ میں خدائے عزوجل کی بندی ہوں بجز اس کے کسی سے کھ طلب نہیں کرتی۔اس کی پرستش کرتی ہوں اور ای کی استعانت عامتی موں۔ "بوهیا بی که کر چلی گئے۔ اس حکایت میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ '' میں اس کی بندی ہوں۔'' بڑھیا کی مجمعیت کا اقرار ہے۔معاملت کی دوصورتیں ہیں: ایک بیکمانسان نیک کام کرے اور سمجھ کے اللہ تعالی کے لئے کر رہا ہوں۔ حالا تکہ ہر كام اس كى اينى ذات كے لئے ہوتا ہے كو بظاہراس ميں كوئى نفسانى خواہش كارفر ماند ہو۔ تاہم دل میں ثواب عاقبت کا خیال ضرور جا گزین رہتا ہے۔ دوسری صورت پیہے کہ دنیا اور عقبی کا خیال قطعاً موتوف ہوند دنیا کی عزت وتو قیر کی ہوں ہونہ عاقبت کی جزاوسز ارنظر ہو۔ جو کام بھی ہو محض باری تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کی خاطر ہواورتقیل احکام میں ہرذاتی مقصد کو نظر انداز کیا جائے۔ اول الذ کرلوگ یہ بچھتے ہیں کہ وہ جو پچھ بھی ثواب آخرت کے لئے كرتے بين الله كے لئے كرتے بين اور يہ بجھنے سے قاصر ہوتے بين كرسالكان في كوسرف طاعت کی ہوں ہوتی ہے اور اس اطاعت میں ان کے لئے وہ مسرت ہوتی ہے جوگنہ گار کو معصیت میں ہر گزمیس نہیں آسکتی۔ کیونکہ گناہ کی مسرت صرف چند کھوں کے لئے ہوتی ہے اورطاعت دائی مسرت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ باری تعالی انسانی طاعت ومجاہدہ سے بے نیاز ہے۔ ترک مجاہدہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اگرتمام عالم ابو بکررضی الله عنہ کے صدق ير موتوا ع كيا فائده؟ الرتمام علق فرعون كاكذب اختيار كري تواس كيا نقصان؟ بقول حق إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِالْفُسِكُمْ " وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا (الاسراء:7)" الرَّمْ نَيُوكار موتو ائی ذات کے لئے اور اگر بدکار موتو این جان کے لئے۔ "اور نیز وَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِيُفْسِهِ (العنكبوت:6)" جوراه حق يرجاده بالياع منفعت كے لئے عدا مخلوق سے بے نیاز ہے۔'وہ عاقبت کی حیات دوام کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول ہیں۔اس کے برعکس عشق حق کے انداز کچھاور ہی ہیں۔ عاشقان حق تغیل احکام کوتمیل محبوب سجھتے ہیں اور ہرغیر چیز کونظر انداز کر دیتے ہیں۔ای

موضوع ير بجهدادر باب اخلاص مين بيان موكا ـ ان شاء الله عز وجل ابواسحاق ابراميم بن ادهم بن منصور رحمة الله عليه

جب کوئی آدی خلوص دل سے خداکی طرف رجوع کرتا ہے دہ باتی تمام دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کیونکہ دنیا اور اہل دنیا کا خداکی محبت میں کوئی دخل نہیں۔ قرب خداوندی کی اصل بیہ ہے کداس کے احکام کافٹیل میں محض خلوص اور بندگی ہو عشق حق خواہشات نفسانی سے بیزار ہوکر حاصل ہوتا ہے جونفسانی خواہشات کا شکار ہووہ قرب حق سے محروم ہوتا ہے اور جوخواہشات سے بیزار ہووہ اپنی ذات تمام اور جوخواہشات سے بیزار ہووہ اپنی ذات تمام بی نوع انسان کی اپنی ذات تمام ہونے کے برابر ہے مگر خلقت سے منہ پھیر کر اپنی ذات میں منہمک ہوجاناظلم ہے کیونکہ خلقت جس حال میں ہے تقذیر النی سے ہے اور تیرا معالمہ تیرے ساتھ ہے۔ طالب حق خلقت جس حال میں ہے تقذیر النی سے ہے اور تیرا معالمہ تیرے ساتھ ہے۔ طالب حق خلقت جس حال میں ہے تقذیر النی سے ہے اور تیرا معالمہ تیرے ساتھ ہے۔ طالب حق کے ظاہر و باطن کی استقامت دو چیزوں پر ہے: شناخت یعنی علم پر اور ممل پر۔ از روئے علم ہر

خروشر میں تقدیر خداوندی کارفر ما نظر آتی ہے۔ یونکہ کوئی چیز ساکن یا متحرک نہیں ہوتی جب

تک وہ سکون و حرکت روبہ کار نہ ہو جو باری تعالیٰ نے عطا فر مائی ہے۔ عمل تعیل احکام
خداوندی کا دوسرا نام ہے اور صحت معاملات اور حفظ تکلیف میں صورت پذیر ہوتا ہے۔
تقدیر خداوندی نافر مانی کے لئے دلیل نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان اپنی ذات سے
روگردال نہ ہوخلق سے روگردانی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب انسان اپنی ذات سے
روگردال ہوجائے تو وجودخلق اپنی جگہ خالق کی مصلحت کی شکیل کے لئے لازی ہوتا ہے۔
جب سالک ذات حق کی طرف مشخول ہوتا ہے تو اس کا اپناوجود تکیل رضائے خداوندی کے
جب سالک ذات حق کی طرف مشخول ہوتا ہے تو اس کا اپناوجود تکیل رضائے خداوندی کے
غیر سے ہوئی جا ہے کیونکہ رغبت غیررویت تو حید ہے اور اپنی ذات کے ساتھ رغبت خالق
اکبر کی تر دید برملا ہے کی نظر شخ ابوالحسن سالبہ نے ایک مرید سے فر مایا بٹی ذات کے ساتھ رغبت خالق
تالع فر مان ہونے سے یہ بہتر ہے کہ انسانی بلی کا تالع فر مان ہوجائے۔ غیر کی مصاحب
تالع فر مان ہونے ہے اپنی ذات کی مصاحب صرف نفس پروری کے لئے کی جاتی ہے۔ ای

حکایات بیس ہے کہ ابراہیم ادھم رحمۃ الله علیہ ایک صحرامیں جارہے تھے کہ کی بوڑھے

ے ملاقات ہوئی اس نے کہا: '' اے ابراہیم! تخفیہ معلوم ہے بید کیا جگہہ ہے؟ بغیر زادراہ سفر

کردہا ہے۔'' ابراہیم نے محسوس کیا کہ وہ ابلیس سے دو چار ہیں۔ ان کی جیب میں چاردرہم

تضے جو کوفہ میں اپنی زنبیل فروخت کر کے حاصل کئے تنے فورا فکال کر پھینک ویئے اور عہد کیا

کہ ہرمیل کی مسافت کے بعد چارسونفل اواکریں گے۔ چارسال صحرانوردی میں گزرگئے ہر

روزوقت پردوزی ملتی رہی۔ ای دوران حضرت خصر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے

اسم اعظم سیکھا اور اس کے بعد ان کا کلیت خیال غیر الله سے تھی ہوگیا۔ ان کے مناقب بیثار

ہیں۔ وباللہ التو فیق کلہ

بشربن حارث حافى رحمة اللهعليه

سرر معرفت، تاج اہل معاملت بشر بن عارث رضی الله عند مشاہدہ میں بوی شان کے ماک اور معاملت میں بوٹ سا حب کمال سے فضیل کا فیض مصاحب پایا تھا اپنے فالوعلی بن خشرم کے مرید سے اصول وفر وغ کے عالم جید سے ان کی ابتدائے تو بہ یوں ہوئی کہ عالم میں کہیں جارہ ہو تقیہ اسے علی ایک پرزہ کا غذر مین پر پڑا ہوا نظر آیا تعظیماً اسے عالم میں کہیں جارہ سے شعراست میں ایک پرزہ کا غذر برسم الله شریف کسی ہوئی تھی ۔ بشر رضی الله عند نے اس پرزہ کا غذر پرعطر لگا یا اور کسی پاک جگہ پر رکھ ویا۔ اس رات ہا تف غیب نے خواب میں کہا: طببت اسمی فبعزتی لا طببت اسمک فی المدنیا و الا خو ہ ' خدا کے نام کو خوشبولگانے والے! خدا نے تیرے نام کو دنیا اور عاقبت میں خوشبودار کیا۔' یہ خواب دیکھنے کے بعد بشر رضی الله عنہ نے تو بہ کی اور زہدا فتیار کیا۔ مشاہدہ تی نے غلبہ کیا تو نظی پاؤں پر ناشروع کر دیا۔ لوگوں نے تو بہ کی اور زہدا فتیار کیا۔ مشاہدہ تی نام کو فرش کے درمیان کوئی چیز حاکل ہو بیان کی معاملت کا عجیب وغریب پاؤں اور حق تعالی کے فرش کے درمیان کوئی چیز حاکل ہو بیان کی معاملت کا عجیب وغریب پہلو ہے۔ ان کی نظر میں جو تا بھی اک تجاب تھا۔

روایت ہے کہ بشررضی الله عنہ نے فر مایا'' جو مخص دنیا کی عزت اور عاقب کی سرفرازی کاطالب ہے اس کے لئے بیتین چیزیں ضروری ہیں:

ا فيرسانعام كى مول ندر كھے۔

۲ کی کوبرانہ کے۔

سے کسی کی دعوت طعام قبول نہ کرے۔

سالک بھی غیراللہ کو منعم نہیں سجھتا۔ منعم حقیق خداکی ذات پاک ہے۔ اپنے ہم جنسوں سے مانگناظلم ہے اس طرح جو کسی کی برائی کرتا ہے دراصل خدا پر نکتہ جنی کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ بجز کفار کے جن کو بحکم خالق وہی ہے۔ بجز کفار کے جن کو بحکم خداوندی براکہا جاتا ہے۔ دعوت طعام سے پر ہیز کا مقصد سے کررزاق مطلق باری تعالیٰ کی شداوندی براکہا جاتا ہے۔ دعوت طعام سے پر ہیز کا مقصد سے کررزاق مطلق باری تعالیٰ کی

ذات پاک ہے اگرکوئی بندہ روزی کا سبب بے تو اس پرنہیں بلکہ رازق مطلق پر نظر ہونی
چاہئے اور یہ بچھنا چاہئے کہ جو پچھ بھی وہ پیش کر رہا ہے وہ باری تعالی کی طرف سے ہے۔اگر
دعوت طعام دینے والا یہ بچھتا ہو کہ پیش کر دہ طعام اس کا اپنا ہے اور وہ از راہ احسان پیش کر رہا
ہےتو قبول نہیں کرنا چاہئے کیونکہ روزی میں کسی کا احسان نہیں اور اہل سنت کے زدیک روزی
غذا ہے اور غذا صرف خدائے عزوجل کی عطا ہے اس کے برعکس معتز لہ بچھتے ہیں کہ روزی
ملکیت کی حیثیت رکھتی ہے۔اس قول کا مطلب مجاز آ پچھاور ہے۔واللہ اعلم بالصواب
ابویز ید طیفور بن عیسی بسطامی رحمة اللہ علیہ

فلك معرفت، ملك محبت ابويز بيرطيفور بسطامي مشائخ كباريس بهت بلندمقام ركهت تصحال میں اتنے رفیع اور شان میں اتنے بلند تھے کہ جنید نے فر مایا '' ابویزید ہمارے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت جبرئیل فرشتوں میں۔ " مجوی قوم سے تھے اور ال کے والد بطام کے ایک بزرگ تھے۔احادیث پغیر سلی ایکی میں ان کی روایات بہت بلنداور قابل قدر ہیں۔وہ اہل طریقت کے دس اماموں میں ایک تھے۔ان سے قبل اس علم میں کسی کو اتنا تبحرنصیب نہیں ہوا۔ تمام احوال میں محتِ علم اور معظم شریعت تھے۔ کو پچھلوگوں نے اپنے الحادكى بناء ربعض بےكارتغليمات آپ سےمنسوب كردى ييں۔آپ كا قول ب: "ميں نے تیں سال تک مجاہدہ کیا علم اور اس کی متابعت سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں دیکھی۔اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کرسکتا۔اختلاف علماءا یک رحمت ہے بجز تو حید و تج يدك\_" ورحقيقت طبع انساني مأكل به جهالت موتى إور بعلم بهت سے كام جهالت ك باعث بلاتكلف كركزرتا ب-صاحب علم كوئى چيز بيتكلف نهيس كريا تا-شريعت كى راه بل صراط سے زیادہ باریک و پرخطر ہے۔ سالک کے لئے ضروری ہے ہر حالت میں ایسی روش پر چلے کہ اگر اعلیٰ مقامات اور رفیع احوال میسر نہ آئیں اور وہ گرے تو دائرہ شریعت میں گرے۔ ہر چیز چھن جائے تو کم از کم شری اعمال اس سے نہ چھوٹیں کیونکہ شریعت کے احکام پرعمل چھوڑ وینا مرید کے لئے سب سے بردا نقصان ہے۔ حالانکہ شریعت پر عامل

ہونے کا دعویٰ بےحقیقت ہوتا ہے اور دعویٰ کرنے والے کے بیان کی قلعی کھل جاتی ہے۔ آب ہی نے فر مایا، اہل محبت کے نزدیک (خداکی محبت کے مقابلے میں) بہشت کی كوئى اہميت نہيں \_ محبت كے مدعى محبت كے يردول ميں مجوب ہوتے ہيں \_ بہشت اگر جد بہت بڑی چیز ہے مگر مخلوق ہے اور خدا کی محبت خدا کی صفت نامخلوق ہے۔ جو کوئی نامخلوق (محبت خدا) کی بجائے مخلوق (بہشت) کی محبت میں گرفتار رہااس نے اپنی اہمیت کھودی۔ مخلوق دوستان حق کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوستوں کیلئے دوی ہی جاب ہوتی ہے کیونکہ دوتی کے وجود سے خدااورایے درمیان (دوئی) کوشلیم کرنایر تا ہے اور دوئی تو حید کے خلاف ہے۔ محبت کی راہ توحید سے توحید کی طرف ہوتی ہے۔ محبت کی راہ میں محبت ہی آفت اور بلا بن جاتی ہے۔ محبت میں مریداور مراد کی ضرورت ہوتی ہے یا خدا مریداور بندہ مراد ہویا خدام اداور بنده مرید ہو۔ اگر خدام پداور بنده مراد ہوتو خداکی نظر میں بندے کی ہتی ثابت ہوگئ ادرا گربندہ مرید جواور مراوطلب وارادت خدا ہوتو آدی کی این ستی سدراہ بن جاتی ہے يس محب (آدى) كامحبوب كے لئے فنا ہونااس سے بدر جہا بہتر ہے كدوہ محبت كيلي فنا ہو۔ کہتے ہیں ابایز پدخانہ کعبہ گئے۔ایک خالی گھر دیکھا۔ سوچا میراج نہیں ہوا کیونکہ ایے پھرتو میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بار گئے تو گھر بھی دیکھا اور گھر کے مالک کو بھی دیکھا۔ یمی سوچا کہ میرا فج نہیں ہوا کیونکہ رحقیقت توحید کے خلاف ہے۔ تیسری بار پھر گئے۔ صرف گھر کے مالک کودیکھا گھرغائب تھا۔ دل نے آواز دی:'' اے ابویزید! اگراپے آپ کوندد مکھتے تو مشرک ندہوتے جا ہے سارے عالم پرتمہاری نظر ہوتی ہے مشرک ہو \_ کونکہ تہاری نظرایی ذات پرہے گوسارے عالم کونظر انداز کر رکھا ہے۔ 'ابویز بدفر ماتے ہیں: میں نے توب کی ۔ توب سے بھی توب کی اور پھراپئی ذات کود یکھنے سے توب کی ۔ یہ چیز ابو برید کی صحت حال م تعلق ایک لطیف نکته ہے اور صاحبان حال کے لئے ایک عمدہ دلیل۔ الوعبدالله حارث بن اسدعاسي رحمة الله عليه

ابوعبدالله، اصول وفروع كے عالم تھ اور اپنے زمانے بيس اہل علم كے لئے مرجع

خاص تھے۔اصول تصوف پران کی مشہور کتاب ' رعائب' ہے۔اس کے علاوہ ان کی بہت سے اس سے علاوہ ان کی بہت سے اس سے المشارکے تھے۔ اس کا قول ہے،المعلم بحر کات القلوب فی مطالعة الغیوب اُشرف من العمل بحر کات القلوب فی مطالعة الغیوب اُشرف من العمل بحر کات الجوارح '' مطالعہ غیوب کے معاملے میں حرکات ول کا علم ہاتھ پاؤں کے عمل ہے بہتر ہے۔''اس کا مطلب ہے کے علم محل کمال ہے اور جہل کمل طلب فراک ہا اسان کی جہالت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ علم میں باندہ ہے۔ کوئکہ خداوندع وجل کو باریابی سے بھی محروم کرویتا ہے۔ علم کا مقام عمل سے بھی بلندہ ہے۔ کیونکہ خداوندع وجل کو باریابی سے بھی محروم کرویتا ہے۔ علم کا مقام عمل سے بھی بلندہ ہے۔ کیونکہ خداوندع وجل کو باریابی سے بھی محروم کرویتا ہے۔ علم کا مقام عمل سے بھی بلندہ ہے۔ اگر عمل بدون علم کا رگر ہوتا تو عاصی ایک اور بہا نیت کے علم بروار شدت مجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایک اور دہا گیان دار بہا نیت کے علم بروار شدت مجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دار بہتا ہے۔ مغانب رہے علم بدور شدت ہے اور عاصی مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دار بہتا ہے۔ مغانب در ہے مقام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دار بہتا ہے۔ مغانب در ہے علم بدور شدت ہے اور علم خدا کی۔

بعض راویوں کو مخالط ہوا ہے وہ دونوں جگہ کمل پڑھتے ہیں: العمل بحو کات
القلوب أشرف من العمل بحو كات الجوارح بيمال ہے۔ کمل انسانی حركات
دل سے عبارت نہيں ہوتا۔ اگر مراد فكر ومراقبہ باطن سے ہے تو يكوئى جدت نہيں كيونكہ پيغمبر
ملتي اللہ في الحققت روحانی عمل جسمانی عمل سے بلند تر ہوتا ہے اور اندرونی
سے بہتر ہے۔ ' فی الحققت روحانی عمل جسمانی عمل سے بلند تر ہوتا ہے اور اندرونی
احساسات واعمال كا اثر بيرونی اعمال سے کہيں زيادہ ممل ہوتا ہے۔ اى واسطے کہا جاتا ہے:
نوم العالم عبادة وسهر الجاهل معصية ' صاحب دل كے قلب برخداكى حكرانی
ہوتی ہے چاہوہ سور ہا ہوچاہے بيرار ہواور جب دل محکوم حق ہوتو جسم از خود محکوم ہوتا ہے۔
غلب جن ہے مغلوب دل حركات ظاہر پرغالب نفس ہے بہتر ہے'۔

مشہورے کہآپ نے ایک درولیش ہے کہا کن لله و الا فلا تکن " یا خدا کا ہوکررہ یا کچھ بھی ندرہ " یعنی یا باقی بالحق ہویا اپنی ذات سے فنا ہوجا۔ یاصفوت سے جمعیت خاطر

<sup>1</sup>\_الفوائدالجموعه

حاصل کریا فقریس پرگنده ہوجا۔ یا اس بات کا اہل بن کررہ کہ باری تعالی نے فرمایا،
السُجُنُوُ الاٰ دَمَر (البقرہ:34)'' اے فرشتو! آدم کو مجدہ کرو۔''یا اس روش پر جی کہ باری
تعالی نے فرمایا، هَلُ اَئْی عَلَی الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِنَ اللَّهُ لِمَ یَکُنْ شَیْئًا مَّنْ کُوْمُان
(الدہر)'' کیا انسان پر ایبا وقت نہیں گزرا جب وہ کسی قابل بھی نہیں تھا۔''اگر برضا و
رغبت اپ آپ کو پر دخدا کر دے تو روز قیامت تیرا حشر تیرے اپ ہاتھ ہوگا ورنہ حاکم
حشر کے ہاتھ۔ بینکتہ بہت نازک ہے۔واللہ اعلم
ابوسلیمان داؤ د بن نصیر طائی رحمۃ اللہ علیہ

مشائخ کباراوراہل تصوف کے سرداروں میں سے تھے۔ ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کے مرداروں میں سے تھے۔ ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کے مرداروں ہیں صبیب را عی رحمۃ الله علیہ وغیر ہم کے ہم عصر تھے۔ ہرعلم وفن کے ماہراور فقہ میں فقیدالفقہاء تھے گرگوشہ نشینی اختیار کی اور مال و دولت سے روگرداں ہو کر زہدوتقو کی کا دائن تھام لیا۔ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا۔ إن اردت السلامة سلم علی الله نیا وإن اردت الکوامة کبر علی الآخوة ''فیریت درکار ہے تو دنیا کو فیر بادکہو۔ کرامت کی ضرورت ہے تو عقبیٰ سے درست بردار ہوجاؤ۔'' یہ دونوں مقامات تجاب ہیں۔ ہرفراغت کا رازائی قول میں مضمر ہے۔ جسمانی راحت دنیا سے روگردال ہونے میں ہوادل کا سکون عقبیٰ کی ہوس سے ہاتھ دھولیے میں ہے۔ مشہور ہے کہ محمد بن حسن سے برتکلف ملتے تھے گرابو یوسف قاضی سے پر ہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت! آپ ایما کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا محمد بن حاصل کیا اور اس علم کی میں وارداس کے برعکس ابو یوسف فقیر تھا۔ علم بیرولت اس کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ابو یوسف فقیر تھا۔ علم حاصل کیا اور اس کے محمد بیا۔ حاصل کیا اور اس کے طفیل جاہ و مرتبہ یایا۔

معروف کرخی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: '' میں نے داؤد طائی رحمة الله علیہ سے بڑھ کردنیا سے بیزار کسی کوئیں پایاد نیااوراہل دنیاان کی نظر میں پیچے تھے۔ان کوفقراء سے شکستہ حالی کے باوجود بڑی ارادت تھی۔' واؤ دطائی رحمۃ الله علیہ کے مناقب بے شار ہیں۔والله اعلم بالصواب ـ

ابوالحن سرى بن مغلس تقطى رحمة اللهعليه

جنید کے ماموں تھے۔تمام علوم میں آپ کامل تھے اور تصوف میں منفر دحیثیت رکھتے سے۔مقامات کے تعین اور باطنی احوال کی وسعت پرغور کرنے والوں میں آپ متقد مین میں شار ہوتے تھے۔عراق کے بہت سے مشاکخ کبار آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے صبیب رائی سے ملاقات کی اور ان کے مصاحب بھی رہے۔معروف کرخی کے مرید تھے۔ بغداد کے بازار میں خوانچے فروثی کا کام کرتے۔ کہتے ہیں: ایک بار بازار میں آگ لگ گئ لوگوں نے آکر اطلاع دی کہ آپ کی دکان بھی نذر آتش ہوگئ فرمایا" خوب ہوا مجھے اس بارسے بھی نجات ملی۔" بعد میں معلوم ہوا کہ بازار جل کررا کھ ہوگیا ہے مگر آپ کی دکان مخفوظ ہے۔ آپ نے تمام سامان غرباء میں تھیم کردیا اور خود دردو یشی اختیار کرلی۔ کی نے پوچھا آپ کی طبیعت میں انقلاب کا آغاز کیے ہوا؟ فرمایا" صبیب رائی ایک دن میری دکان کے سامنے سے گذر سے میں نے ایک گڑاروٹی کا ان کودیا اور کہا کہی غریب کود سے دکان کے سامنے سے گذر سے میں نے ایک گڑاروٹی کا ان کودیا اور کہا کہی غریب کود سے دکان کے سامنے سے گذر سے میں نے ایک گڑاروٹی کا ان کودیا اور کہا کہی غریب کود سے دئیں۔ انہوں نے کہا" خدا تہمیں اس کا اجرد ہے۔" اس دن کے بعد میرے دل میں دیوی کاروبار کی فلاح اور بہود کی کوئی آرزونے رہی۔

آپ کا قول ہے: اللهم مهما بنی بشیء فلا تعذبنی بدل الحجاب "اے خدا جوعذاب بھی دے جھے گوارا ہے گر تجاب کے عذاب میں مبتلانہ کرنا" کیونکہ تجاب نہیں تو ہرعذاب کو برداشت کرنا تیرے ذکر اور مشاہدہ ہے آسان ہے اور اگر تجاب ہے تو تیرا کرم بھی عذاب کے منہیں جہنم کے عذاب کا شدید ترین پہلو یہی ہے کہ اہل جہنم دیدار خداوندی سے محروم ہول گے اگر دیدار نصیب ہوتو اہل جہنم بھی بہشت کی تمنا نہ کریں کیونکہ لذت دید شدت عذاب کوختم کردی ہے۔ ای طرح بہشت کی کوئی مرت کشف سے بڑھ کردل شدت عذاب کوختم کردی ہے۔ ای طرح بہشت کی کوئی مرت کشف سے بڑھ کردل شدت عذاب کوختم کردی ہے۔ ای طرح بہشت کی کوئی مرت کشف سے بڑھ کردل سے دل

ٹوٹ جائیں۔ بیرسم خداوندی ہے کہ اس کے دوست اس کی جھلک کو دیکھتے ہیں اور ہر مصیبت کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ان کے لب پریمی دعا ہوتی ہے: "ہرعذاب تیرے جاب کے مقابلے میں قبول ہے اگر توسامنے ہے تو کسی مصیبت کا خوف نہیں۔ "والله اعلم بالصواب

ابوعلى شفيق بن ابراهيم از دى رحمة الله عليه

علوم شریعت، معاملت اور حقیقت کے ماہر تھے۔تصوف کے کئی پہلووں پر ان کی تصانف ہیں۔ابراہیم ادھم اور کئی دیگر مشائخ کہارے مصاحب رکھتے تھے۔آپ کا قول ہے: جعل الله اُھل طاعته اُحیا فی مماتھم واُھل المعاصی اُمواتا فی حیاتھم '' اہل طاعت مرکر بھی زندہ رہتے ہیں اور گنا ہگار زندگی ہیں بھی مردہ ہوتے ہیں۔' طاعت گزار بعداز مرگ بھی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ فرشتے ان پرحشر تک آفرین کہتے ہیں اور حشر میں بھی بان کو حیات جاوید کی دولت نصیب ہوتی ہے۔فنا ہوکر وہ دائی جزا کے ساتھ زندہ و باتی رہے ہیں۔

ایک مرد پیرآپ کے سامنے پیش ہوا اور عرض کی کہ میں بہت گنہ گار ہوں اور تو بہ کرنا چاہتا ہوں نے مایاتم بہت دیر سے آئے ہو۔ مرد پیرنے کہا بید درست نہیں موت سے پہلے آگیا ہوں الی کوئی تاخیر تونہیں ہوئی۔

کہتے ہیں آپ کی توبہ کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ایک سال بلخ میں سخت قبط پڑا۔ لوگ
ایک دوسرے کو کھارہ ہے تھے اس عالم مصیبت وابتلاء میں شقیق نے دیکھا کہ ایک نوجوان
سر بازار ناچ کو در ہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا: "تم کیوں ناچ رہے ہو؟ تمام خلقت مصیبت
میں ببتلا ہے۔ تمہیں اپنی روش پرشرم آئی چاہئے۔"نوجوان نے جواب دیا:" مجھے کوئی غم
نہیں۔ میرا مالک ایک پورے گاؤں کا مالک ہے اور وہ میری روزی کا کفیل ہے۔ "شقیق
نے چلاکر کہا:"خدایا! بینوجوان اس بات پر نازاں ہے کہ اس کا مالک پورے گاؤں کا مالک
ہے تو تو شاہوں کا شہنشاہ ہے اور روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم بدنھیب کیوں اپنے آپ

کورنج ومصیبت میں مبتلا بھے ہیں۔" آپ نے راہ حقیقت اختیار کی اور اس کے بعد اپنی روزی کیلئے فکر مند نہ ہوئے آپ کہا کرتے تھے:" میں اس نو جوان کا مرید ہوں۔ میں نے جو پچھ بھی سیکھاات سے سیکھا۔" یہ آپ کا انگسار تھا۔

الوسليمان بن عبدالرحمن بن عطيه داراني رحمة الله عليه

المل تصوف آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور ارادت سے" ریحان دل" کہد کریاد كرتے تھے۔آپ رياضت ومجاہدہ ميں بہت مشہور تھے۔علم وقت اور معرفت آفات كے ماہر تھے اور ان کی مخفی کمین گاہوں پرنگاہ غائر رکھتے تھے۔طاعت اور حفظ قلب واعضاء پر ان كے لطيف ارشادات ميں۔آپ كا قول ب: اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت" جب اميدخوف پرغالب موتووقت پراگنده موجاتا ہے۔" كونكه وقت كامقصد استقامت حال ہے اور استقامت برقر اررہتی ہے جب تک خوف برقر ار ہو۔ اس کے برعكس اكرخوف اميد يرغالب موتو نقصان توحيد بي كيونكه غلبه خوف نااميدي كي علامت ہاور باری تعالیٰ سے ناامیدی شرک ہے۔الغرض توحید کا اثبات امید سے ہاوروقت کا خوف سے۔دونوں قائم رہتے ہیں جب خوف اور امید کا توازن قائم ہو۔ اثبات توحید مومن بناتی ہے اور اثبات وقت پر ہیزگار۔ امید کی بنیادمشامرہ پر ہے اور اعتقادراسخ کا متیجہ ہوتی ہے۔خوف کلیتہ مجاہدہ سے متعلق ہوتا ہے جواضطراب سے خالی نہیں۔مشاہدہ بھی مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے یابالفاظ دیگر ہرامید ناامیدی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال میں بہبودی منتقبل سے ناامید ہوجا تا ہے تواس کی ناامیدی راہ نجات کی شعل بن جاتی ہے اوروہ بہبودی اورلطف خدادندی ہے ہم آغوش ہوجا تاہے۔ سرتوں کے دروازے واجاتے ہیں۔خواہشات نفسانی ناپید ہوجاتی ہیں اوروہ انوار حقیقت سے روشناس ہوجاتا ہے۔

احمد بن الى الحوارى كہتے ہيں ايك رات مجھے خلوت ميں نماز اداكرتے ہوئے بيحد لذت محسول ہوئى دوسرے دن ابوسليمان ہے ذكر كيا تو انہوں نے فر مايا " بہت كمز ورانسان ہوخلوت ميں بچھاور۔ "كائنات ميں كوئى الىي چيز نہيں جو بندے اور خدا

کے درمیان حائل ہوسکے ۔ دلہن کا پر دہ اٹھانے کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ سب اس کو دکھے لیں اور اس کی عزت وقع قیر میں اضافہ ہو۔ دلہا کے لئے بیز بیانہیں کہ اس کی نظر بجز دولہا کے کسی اور کی طرف اٹھے۔ کیونکہ رویت غیر اس کے لئے ذلت کا باعث ہے۔ اگر زاہد کی شان پر سارے عالم کی نظر ہوتو حرج نہیں ۔ لیکن وہ خود اپنی شان کو دیکھنے میں منہمک ہو حائے تو بھٹک جا تا ہے۔

ابومحفوظ معروف بن فيروز كرخى رحمة اللهعليه

کبارقد مائے مشاکخ بیں شارہوتے ہیں۔ حلیم طبع اور خلوص اطاعت کے لئے مشہور ہیں تر تیب کے لخاظ سے ان کا ذکر پہلے آنا چاہئے تھا مگر میں نے دو ہزرگوں کی پیروی کی ہے جو جھے ہیں۔ ان میں ایک صاحب نقل ہیں دوسر سے صاحب نقرف یعنی شخ ابوعبد الرحمٰن سلمی اور استاد امام ابو القاسم قشیری نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس تر تیب کے ذکر کیا ہے میں نے بھی اس کا اتباع کیا۔ معروف سری تقطی کے استاد اور داؤ دطائی رحمہم الله کے مرید تھے۔

ابتداً میں معروف غیر مسلم تھے علی بن موی رضارضی الله تعالی عند کے ہاتھ پرایمان لائے اور ان کی نظر میں بڑی قدرومنزلت پائی۔روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: للفتیان ثلاث علامات، وفاء بلا حلاف، و مدح بلا جود و عطاء بلا سوال "جوانمردی کے تین نشانات ہیں:

ا۔وفائے بےخلاف، ۲۔ تعریف بےعطا، ۳۔عطائے بے سوال

وفائے بے خلاف میہ ہے کہ عبودیت میں خلاف دوی اور کج روی اپنی ذات پرحم الم بھی جائے تحریف بے عطامیہ ہے کہ جس نے کوئی نیک سلوک نہ بھی کیا ہوا ہے بھی نیکی سے یاد کیا جائے ۔عطائے بے سوال میہ ہے کہ جب عطا کی توفیق ہوتو تفریق نہ کرے اور کسی کا حال معلوم ہوتو اسے تکلیف سوال نہ دے میہ خلقت میں اخلاق با ہمی کا طریق کارہے تمام مخلوق میں میصفات مستعاری سے حقیقتا خدائی صفات ہیں۔خدائے عزوجل اپنے دوستوں کے جن میں وفا میں خلاف نہیں کرتا جا ہے بند ہے خلاف کرتے چلے جا کیں۔اس کے لطف و کرم میں کی نہیں آتی۔اس کی وفا بیقی کہ ازل کے دن انسان کو بغیر کمی خوبی کے نواز ااوروہ آج بھی اس کی ہے راہ روی کے باوجوداس پرعا بنہیں کرتا۔ تعریف ہے عطا بھی صرف ای کی صفت ہے کیونکہ وہ بندول کے افعال سے بے نیاز ہے اور انسان کی تھوڑی ہی نیک کرواری پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے عطائے ہے سوال اس کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ وہ کرداری پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے عطائے ہے سوال اس کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ وہ کریم ہے۔ سب کا حال جا نتا ہے اور سب کی مراد بغیر مانظے پوری کر دیتا ہے۔ جب باری تعالی کی کوتو فیق عطا کرتا ہے اور ایس نیوں کر دیتا ہے اور انسان بجائے خود اپنے ہم جنسوں کے معاملات کو ان تینوں چیز وں سے آ راستہ کر دیتا ہے اور انسان بجائے خود اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بھتر رہمت وہی سلوک روا رکھتا ہے۔ اس عالم میں وہ جوانمرد ہے اور جوانم دی ما موری کا مستحق ہے۔ یہ تینوں صفات حضرت ایرا ہیم اور پیغیر مسائی ایکی میں موجود تھیں اس کاذکر مناسب جگہ پر ہوگا۔انشاء اللہ تعالی

ابوعبدالرحمن بنعلوان اصمرحمة اللهعليه

بلخ کے عظیم صاحبان اقبال اور خراسان کے قدیم مثالُخ کبار میں سے تھے شقیق رحمۃ الله علیہ کے مریداورا حمر بن خطر ویہ کے استاد تھے۔اواکل سے اواخر عمر تک ہر حال میں صدق پر ثابت قدم رہے۔ جنید نے فرمایا '' حاتم اصم ہمارے زمانے کے صدیق ہیں۔'' آپ کا کلام بلند پایہ ہے جس میں آفات نفس اور رعونت طبع کی تشخیص کے وقائق اور معاملات کی روایات مذکور ہیں آپ کا قول ہے:الشہوة ثلاثة، شهوة فی الأكل و شهوة فی المنظر فاحفظ الأكل بالثقة واللسان بالصدق والنظر بالعبرة

شهوت كى تين صورتيس بين:

ا شهوت طعام، ۲ شهوت کلام، ۳ شهوت نظر

طعام کی نگہداشت کرو اعتماد خداوندی ہے، کلام کی صدافت ہے اور نظر کی عبرت

ے '۔ تو کل شہوت طعام ہے محفوظ رکھتا ہے۔ پچ بولنا شہوت کلام ہے اور درست نظری شہوت نظرے ۔ تو کل کی بنیاء علم کی درئی پر ہے۔ جن کواپنے خالق کا شجے علم ہے وہ جانے ہیں کہ روزی رساں صرف ای کی ذات پاک ہے۔ وہ شجے علم سے بولئے اور دیکھتے ہیں۔ ان کی خور دونوش محبت، ان کا کلام وجد آ وراوران کی دیدمشاہدہ تق ہوتا ہے۔ شجے علم کی بناء پروہ صرف حلال کھاتے ہیں۔ بولئے ہیں تو اس کی توصیف کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو ای کو دیسے ہیں۔ ان کے لئے وہی چیز حلال ہے جودہ عطا کرے اور اس کے کھانے کی اجازت دے۔ وہی تعریف قابل اظہار ہے جواٹھارہ ہزار عالم میں صرف اس کے لئے ہو۔ فقط وہی چیز قابل قدر ہے جواس کی شان اور اس کے جروت کی حال ہو۔ جب اس کے لئے ہو۔ فقط وہی کی اجازت سے ہوتو شہوت ہیں۔ جب اس کی قدرت کو اس کی اجازت سے ہوتو شہوت نہیں۔ جب اس کی قدرت کو اس کی اجازت سے دیکھا جائے تو شہوت نہیں۔ اپنی خواہش نفسانی پر ہنی گفتگو شہوت ہے چا ہے ذکر ہوجود ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي رحمة الله عليه

اپ دوت کے بزرگوں میں سے سے اور تمام علوم میں یکا نہ روزگار تھے۔ جوانم دی اور پر ہیزگاری میں آپ کے مناقب بے شار ہیں۔ مدیند منورہ کے قیام تک امام مالک کے شاگر دینے عراق میں آکر محمہ بن حسن نے فیض یاب ہوئے۔ آپ ہمیشہ گوششینی کی طرف مائل رہتے تھے۔ تحقیق تصوف کا شوق تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ متعدد پیروکار آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں احمہ بن حنبل بھی تھے۔ بعد از ان طبیعت مقام طبی اور امامت کی طرف مائل ہوئی اور آپ نے گوششینی کا خیال ترک کر دیا ہر حال میں ستودہ خسال تھے۔ ابتدا میں صوفیائے کرام سے پر خاش تھی گر جب سلیمان رائی رحمۃ الله علیہ سے ملاقات ہوئی اور تقرب حاصل ہواتو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے تلاش حقیقت میں اور تقرب حاصل ہواتو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے تلاش حقیقت میں اور تقرب حاصل ہواتو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے تلاش حقیقت میں

مصروف رہے۔ روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: اذا رأیت العالم یشتغل بالر خص فلیس یجئ منه شیء ''جب کوئی عالم دین میں آسان طبی کا شائق ہوتو سجھ لوکراس کے دامن میں کچھ بھی نہیں۔'' عالم غلق کے پیشر وہوتے ہیں۔ یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنا قدم ان سے آگے رکھے خواہ کی مطلب سے ہو۔ راہ حق پرگامزن ہونے کے لئے نہایت درجہ مخاط ہونے کی ضرورت ہے۔ رخصت وتا دیل وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں حقیقت سے روگردانی منظور ہوتی ہے اور وہ اختصار و سہولت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رخصت ایک عامیا ندروش منظور ہوتی ہے اور وہ اختصار و سہولت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رخصت ایک عامیا ندروش ہوتا و بیل وہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ عالم عامیا ندروش میں شامل ہیں ہوادروہ اس کے ثمر کی لذت آپ دلول میں محسوں کرتے ہیں۔ عالم عنوہ اس کے ثمر کی لذت آپ دلول میں محسوں کرتے ہیں۔ عالم عنوہ اور دوہ است کی طرف اور خواص عامیا ندروش اختیار کرلیس تو ان سے کسی چیز کی تو قع بے کار ہے۔ علاوہ ازیں رخصت احکام خداوندی معلق سبک سری کے برابر ہے اور دوست محکم دوست کی طرف سے سبک سرنہیں ہوسکا۔

ایک شخ طریقت نے بیان کیا ہے کہ ایک رات اسے پیغمبر سلی ایکی خواب میں نظر آئے شخ نے کہا" حضور سلی آئے آئی آپ کی ایک حدیث ہے کہ روئے زمین پر مختلف درجات کے نیک لوگ ہیں: او تاد ، اولیا ء ، ابرار ، حضور سلی آئے آئی نے فر مایا: "میری حدیث جے روایت ہوئی ہے۔ " شخ نے عرض کی: " یارسول الله ملی آئے آئی میں کی ایک کو دیکھنا جا ہتا ہوں۔ "حضور سلی آئے آئی نے نے فر مایا:" محمد بن ادر لیس کو دیکھو۔"

اس کےعلاوہ بھی آپ کے بہت سے مناقب ہیں۔ اپوعبداللہ احمد بن شبل رحمۃ اللہ علیہ

ورع اور تقویٰ آپ کی خصوصیت تھی۔ حدیث پیغمبر سالی ایکی کے حافظ تھے۔ اہل طریقت کاہر طبقہ آپیکم کے حافظ تھے۔ اہل طریقت کاہر طبقہ آپ کو واجب التکریم سجھتا ہے گئی مشائخ کمبارے مصاحبت کی۔ ذوالنون مصری، بشرحانی، سری مقطی ،معروف کرخی رضی الله عنہم وغیرہم۔ کرامات ظاہر اور فراست صحیح کے مالک تھے۔ آج کل کچھلوگ مشہدین کی تعلیمات آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں

بیر اسرافتر ایردازی ہے اور من گھڑت باتوں پر بنی ہے۔ آپ ان سب سے بری ہیں۔ اصول دین میں آپ کے اعتقادات جملہ علماء کے نزدیک پہندیدہ ہیں۔

جب بغداد میں معتز لہ کا زور ہوا تو انہوں نے امام احر منبل رضی الله عنہ کوایذ اپہنچانے کا ارادہ کیا۔آپ سے کہا گیا کہ قرآن کو گلوق کہیں۔آپ بوڑ سے اور کمزور ہو چے تھے۔آپ ك دونوں ہاتھ يہ انده ديئے گئے۔ ظالموں نے ہزار كوڑ امارا مكرآپ نے قرآن كوڭلوق نہ کہا۔ای عالم میں آپ کا از اربند کھل گیا۔آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔وست غیب نے مدد کی۔ ازار بندازخود بندھ گیا۔ بیکرامت دیکھ کرایذا پندوں نے آپ کوچھوڑ دیا۔ آپ زخموں کی تاب ندلا سکے اور تھوڑ ہے ہی عرصے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ موت سے کچھ در پہلے لوگ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کیا فرماتے ہیں، آپ ان ظالموں کے تن میں جنہوں نے آپ کوز دوکوب کیا۔ فر مایا کچھنہیں۔ان لوگوں نے جھے خدا کی راہ میں مارا ہے اور سے بچھ کر مارا ہے کہ وہ سے بیں اور میں جھوٹا ہوں۔ میں کی ایک زخم کے لئے بھی قیامت کے دن ان سے مخاصمت نہیں کروں گا۔معاملات میں ان کے اقوال بڑے بیش قیت ہیں۔ جب کسی مسلد پرآپ سے سوال کیا جاتا اور موضوع سوال معاملت ہوتا تو خود جواب دیتے۔ اگر حقیقت ہوتا تو فرما دیتے بشر حافی رضی الله عنه کی طرف رجوع کرو۔ چنانچ کسی نے پوچھا: مالإخلاص "افلاس کیا ہے؟" فرمایا: الخلاص من آفات الأعمال "اخلاصيب كرآفت اعمال ينجات حاصل مو" يعنى برعمل ريام مر فريب اورغرض ريتي سےمعرا مور پھر يوچھا:ما التو كل" توكل كے كہتے ہيں؟"فرمايا:الثقة بالله "ايمان كى روزى بارى تعالى كم الي علي الله المرب على المربع على المرضاء" رضاكيا بي " فرمايا: تسليم الأمور إلى الله " اين تمام اموركوس وخداكرنا- " پهريو چها: ما المحبة" محبت كے كہتے ہيں؟"فر مايا يه وال بشر حافى سے يوچھو۔ جب تك وه زنده ب میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔''

امام ابن حنبل رضى الله عنه بميشه امتحان مين مبتلار برزندگى مين معتز له كاجوروستم

تھا۔وفات کے بعد مشبہین کے اتہامات یہاں تک کہ اہل سنت بھی ان سے کما حقہ واقف نہ ہو سکے اور ان سے کما حقہ واقف نہ ہو سکے اور ان پر تہمت تراثی کی مگر وہ سب تہتوں سے بری ہیں۔واللہ اعلم ابوالحسن احمد بن الی الحوار کی رحمة اللہ علیہ

شام کے اجلہ شاک کرام یں سے تھے۔ تمام مشاکح آپ کے مدار ہیں۔ جنیدرضی الله عنه نے فرمایا: احد بن الی الحواری رضی الله عنه شام کے گل ریحان ہیں علم طریقت پر آپ کے ارشادات نہایت لطیف ہیں پیغیر ساٹھائی کی احادیث کے میج رادی تھے۔ ابو سلیمان دارانی کے مرید تھے۔سفیان بن عیبینداور مروان بن معاویہ قاری سے مصاحبت ر کتے تھے۔ سروسفر کرتے تھ اور ہر جگہ ستفید ہوتے تھے۔ آپ کا قول ہے: الدنیا مزبلة ومجمع الكلاب، وأقل من الكلاب من عكف عليها فان الكلب ياخذ منها حاجته و ينصرف عنها والمحب لها لا يزول عنها بحال" يرديا کوڑے کرکٹ کاڈھیر ہے جس پر کتے جمع ہوتے ہیں جواس پرزیادہ در مفہرے وہ کتے سے بھی برز ہے کیونکہ کا ڈھیر میں سے اینے مطلب کی چیز ماصل کرکے پرے ہٹ جاتا ہے گردنیاداریرے بننے کا نام نہیں لیتا۔ 'اس سے ظاہر ہے کدوہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بیزار تھے۔اہل طریقت کے لئے یہ قطع تعلق اور بیزاری وجہسرت ہوتی ہے۔ابتداش طلب علم ان کامشغلہ تھااورای ہے امام وقت کا مرتبہ حاصل کیا۔ بعدازاں تمام کتابیں دریا برد کرویں اور کہا'' تم نے اچھی رہبری کی مگر منزل پہنچ کر رہبر کی ضرورت نہیں رہتی۔'' رہبری ضرورت ہوتی ہے جب تک سالک رہروی کرر ہا ہو۔ جب بارگاہ اورمنزل آجائے تو راہ یا دروازے بے کار ہیں۔مشائخ کا خیال ہے کہ احمد رضی الله عنہ سے بیہ چیز حالت سکر میں سرزد ہوئی۔ کیونکدراہ طریقت میں جس نے کہا'' میں نے منزل مقصود یالی وہ گراہ ہوگیا''۔ (کسی) مزل کا یالینا (آگلی) مزل نے دور رہنا ہے شغل مشغلہ بے کالا ہے۔ فراغت مسل ہے۔وصول لاشی ہے۔ شغل او فراغت میں ایک نسبت ہے اور دونوں انسانی صفات میں شامل ہیں۔وصل وفراق خدائے عزوجل کی مرضی اور قدرت کاملہ میر مخصر ہیں۔

اس کا وصل نامکن ہے۔قرب اور نزد کی کواس ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔وصل یہی ہے کہ انسان کو ہاری تعالی ہے عزت نصیب ہواور فراق یہی ہے کہ وہ ذلیل دخوار ہو۔

میرا (علی جویری) کاخیال ہے کہ الی الحواری رضی الله عند نے (وصول) کالفظراه حق کے حاصل ہوجانے کے معنوں میں استعمال کیا ہے راہ حق کتابوں میں نہیں ملتی اور جب راہ روثن سامنے ہوتو کسی رہنمائی یا تشریح کی ضرورت نہیں رہتی مخصیل علم کے بعد کتاب یا گفتگوضروری نہیں اور مشائخ نے بھی ایسا کیا ہے مثلاً شیخ اعظم ابوسعید فضل الله بن محریبنی وغیرہ نے کتابیں دریا برد کردیں۔ان کی نقل بعض رسم کے شیدائیوں نے بھی کی مگر صرف این کا بلی اور جہالت کے باعث،مشائخ کیار کا مطلب یقیینا بھی تھا کہان کے اور ذات من کے درمیان کوئی چیز حائل ندر ہے اور قطع علائق دنیاوائل دنیا تھمل ہوجائے گریہ چیز صرف ابتدائے سکراور جوش طفلگی میں ہوتو ہو شمکن کے لئے کونین تجاب ٹبیں بن سکتے چہ جائیکہ يرزة كاغذ حاب بن جائے۔ جب ول علائق مے مقطع مو چكاموتو كاغذ كى كيا حقيقت ب ہوسکتا ہے کہ کتاب دھوڈا لئے ہے مراد نفی عبارت ہو۔ بہتر توبیہ ہے کہ عبارت زبان ہے مفقود ہو کیونکہ کتاب میں عبارت مکتوب ہوتی ہے اور زبان برعبارت جاری-عبارت عیارت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ محسول ہوتا ہے کہ احمہ بن الی الحواری کوغلبہ حال کے عالم میں کوئی سننے والامیسرنہیں تھا۔ انہوں نے اپنی شرح حال کاغذ کے برزوں پر لکھ کی جب بہت سے کاغذ کے برزے جمع ہو گئے اور کوئی اہل نظر ندآیا سب کودریا برد کر دیا اور کہا: نعم الدليل كنت وأما الاشتغال بالدليل بعد الوصول محال" التحريتما بوكر تمہارے اندرمشغول ہونا محال ہے۔" بیبھی ہوسکتا ہے کدان کے باس بہت کی کتب تھیں اوراد ومعاملات یر، ان کی ضرورت ندری موان سے دست بردار موسے اوراسے ترک عبارت ت تعبير كيار والله اعلم

ابوحامداحمه بن خضروبي فخي رحمة الله عليه

جوان مروسیای، آفتاب خراسان ابواحد بن خصرویه بلند حال اور پندیده وقت

صاحب طریقت تھا ہے زمانے میں اہل تصوف کے پیش رواور خاص وعام میں ہردل عزيز بزرگ تصراه ملامت ير گامزن تصاورسيا بهياندلباس يمنيخ تصدان كى الميدفاطمدرضى الله عنها بؤی شان کی عورت تھی امیر ملخ کی بیٹی تھی جب اس کے دل میں تو بہ کا خیال پیدا ہوا تواس نے احد کو پیغام دیا کہ دہ اس کے باپ سے درخواست کریں۔ احد نے منظور نہ کیا۔ فاطمدنے پھرآ دمی بھیجااور کہا مجھے آپ سے جوانمر دی کی توقع تھی۔ آپ کو ایک عورت کا رہر ہونا چاہے تھانہ کر داہرن ۔ احمد راضی ہوگئے اور فاطمہ کے باپ سے درخواست کی اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے سپر دکر دیا۔ فاطمہ رضی الله عنها آپ کے گھر میں گوشدنشین موگئ۔ جب احمد نے ابو یزید کی زیارت کا قصد کیا تو فاطمہ بھی ہمراہ ہوگئ۔ ابو یزید کے سامنے فاطمہ نے نقاب رخ اٹھادی اوران سے بے دریع گفتگو کی۔ احمد کو شخت تعجب ہوااور انہوں نے معرض غیرت میں فاطمہ ہے کہا:'' مجھے بتاؤ ابویزید کے سامنے اس قدر بے درائیخ ہو کھنگاوکرنے کا کیا مطلب ہے؟" فاطمہ نے جواب دیا:" آپ میری طبعت کے محرم ہیں اور ابویز بدمیری طریقت کے۔آپ سے نفس کی حرص وہوا کا تعلق ہے اور ان سے راہ خدا کا۔اس کی بین ولیل یہ ہے کہ ان کومیری مصاحبت کی ضرورت نہیں۔ آپ میری صحبت كے نتاج ہیں۔" فاطمہ اى طرح ابويزيدے بے تكلف گفتگوكرتى رہى۔ ایک روز ابويزيد نے فاطمہ کا ہاتھ و یکھا حنا سے تکین تھا۔ پوچھا سے کیوں؟ فاطمہ نے جواب دیا۔ آج تک آپ نے میرا ہاتھ اور اس پر حنا کا رنگ نہیں ویکھا تھا۔ میرے لئے آپ کی مصاحبت باعث سرت تھی۔اب آپ کی نظر میرے ہاتھ اور رنگ حنا پر پڑ گئی ہے اس لئے ماری مصاحبت حرام ہوگئ۔وہاں سے ہٹ کرنیٹا پورآ گئے اور وہاں قیام کیا۔ نیٹا بور کے لوگوں کو آپ ہے بہت ارادت تھی۔ جب یجیٰ بن رازی نیشا پورآئے تو احدنے ان کی دعوت کا ارادہ کیا۔ فاطمہ ہے مشورہ کیا کہ دعوت کے لئے کس سامان کی ضرورت ہوگی فاطمہ نے کہا اتن گائيں، اتن جھيڙيں، اتن سبزي، مصالح، خوشبو، بتياں اور بيس گدھے۔ احدر حمة الله علين يوجها گدهكى مقصد كے لئے؟ فاطمية جواب ديا: "جبكوئى نيك آدى كى

Marrie Contract

نیک آدی کے ہاں مہمان ہوتو گردونو اس کے کوں کا بھی حق ہوتا ہے۔"

ابویزیدنے فاطمہ مضعلق فرمایا: من أداد أن ينظر إلى رجل من رجل مخبو تحت لباس النسوان فلينظر إلى فاطمة "اگركوئي مردكى كونسواني لباس ميس و كھنا چائے قاطمه كود كھے۔ "ابوحفص حدادكا قول ہے: "اگراحمد بن خصروبين بوت تو دنيا ميس جوانم دى نهوتى۔ "

احمد کے اقوال بہت بلند ہیں۔ مہذب روایات کے لئے آپ مخصوص ہیں۔ اخلاقیات اور نصوف پر آپ کی بے شار تصانیف ہیں۔ آپ نے فرمایا: المطریق و اضح و المحق لائع و الله علی قلد اسمع فیما التحیر بعدھا الا من العمیٰ "راستہ ظاہر ہے۔ حقیقت روش ہے، پاسبان پکار چکا ہے۔ اگراب بھی کوئی بھٹک جائے تواس کے اپنا ندھا پن کا قصور ہے۔ "راستہ ڈھونڈ نا ہے وقوئی ہے کیونکہ راہ حق آ فقاب کی طرح روش ہے۔ فرات حق اتی نمایاں ہے کہ اس کی تلاش ضروری نہیں۔ آپ بی کا قول ہے: استو عز فقو گ "اپنا فقرک "اپنا فقرک میں اللہ فقو گ " اپنا فقرک الله فقر ک " اپنا فقرک شان کو چھپائے رکھو لوگوں سے بینہ کہتے پھروکہ ہم درویش ہیں۔ "فقر انعام خداوندی ہے اور اس کا راز فاش نہیں ہونا چاہئے۔ آپ نے ماہ رمضان ہیں کی امیر آ دی کو کھانے کی دعوت دی۔ گریس ایک سوگھی روٹی کے گئڑ ہے کے سوا پھے بھی نہیں امیر آ دی کو کھانے کی دعوت دی۔ گریس ایک سوگھی روٹی کے گئڑ ہے کے سوا پھے بھی نہیں کو کھانے کی دعوت دی۔ گریس ایک سوگھی روٹی کے گئڑ ہے کے سوا پھے بھی نہیں کردی اور فرمایا: " یہ میر اراز فاش ہونے کی سمز ا ہے۔ " یہ چیز آپ کے شیح فقر پردلالت کرتی کے دوالیس کردی اور فرمایا: " یہ میر اراز فاش ہونے کی سمز ا ہے۔ " یہ چیز آپ کے شیح فقر پردلالت کرتی کے دوالیں کی دولیات کرتی اور فرمایا: " یہ میر اراز فاش ہونے کی سمز ا ہے۔ " یہ چیز آپ کے شیح فقر پردلالت کرتی ہے۔ والٹھ اعلم

ابوتراب عسكرى بن الحسين تخشى رحمة الله عليه

امام متوکلال، برگزیدہ اہل زبال ابوتر اب عسکری خراسان کے پیشرو اور اجلہ مشاکُّ میں سے تھے۔ جوانم ردی، زہداور پر ہیزگاری میں مشہور تھے۔ان کی کرامات وعجا ئبات بے شار ہیں۔ سیروسفر کرنے والے صوفیائے کرام میں آپ خاص مقام رکھتے تھے۔ونیا سے منہ پھیر کر دشت وجبل میں تنہا پھرا کرتے تھے۔صحرائے بھرہ میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہام نے کے بعد بہت عرصہ تک آپ کاجم صحرامیں دیکھا گیا قبلہ روکھڑے ہوئے تھے۔ عصا ہاتھ میں تھااور پانی کا برتن سامنے پڑا تھا۔ درندے اور جنگلی جانور آپ کے قریب نہیں پر کتے تھے۔آپ کا قول ہے:" درولیش کی خوراک وہی ہے جواسے میسر آئے۔اس کا لباس وہی ہے جواسے ڈھانپ لے۔اس کی جائے رہائش وہی ہے جہاں وہ قیام کرلے۔'' مطلب میر کہ خوراک، لباس اور مسکن کے معاملے میں درولیش کی اپنی خواہش کا رفر مانہیں ہوتی۔تمام دنیاان تین آفات میں مبتلا ہے اور متیوں کی ہوں ہمیں مصروف کارکھتی ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے۔ حقیقی معنوں میں درولیش کی خوراک وجد ہے۔ اس کالباس پر ہیز گاری ہادراس کی جائے رہائش عالم غیب ہے۔ باری تعالی نے فرمایا۔ وَ أَنْ لَيُواسْتَقَامُواعَلَى الطَّرِيْقَةِ لَا سُقَيْلُهُمْ هَمَّا عَجُ غَدَقًا ﴿ (الحِن) " الروه راه حقيقت براستقامت اختيار كريس توجم ان ير باران رحمت برسات بين " اور يحرفر مايا، وَيونيشًا وَلِبَاسُ التَّقُولَ لَا إلى خَيْرٌ (الاعراف:24)" لباس خوشما مگر پر بيزگاري كالباس بهتر ب\_" حضور سالي اللِّلِم نے فرمایا ، فقر کاوطن عالم غیب ہے۔ ' درجہ کمال سے ہے کہ درولیش کی غذا شراب قرب ہو۔ لباس تقوی و مجاہدہ ہو۔وطن عالم غیب ہو۔طریق فقر ظاہر اور تائیدر بانی سے مامور ہواس کے معاملات روش اوربين بهول \_ والله اعلم

ابوزكريا يحيى بن معاذرازي رحمة اللهعليه

عالی حال اور نیک سیرت تھے۔ راہ حقیقت میں رجا بحق تعالی کے مسلک پرگامزن سے حصری نے فرمایا الله کی طرف سے دو کی آئے: ایک نبی ایک ولی۔ کی بین زکر یاعلیہ السلام طریق خوف پر اس طرح رواں تھے کہ سب مدگی شدت خوف میں اپنی بہود سے ناامید ہوگئے۔ کی بن معاذ کا کیا حال ہوا؟ جواب ملاوہ جہالت سے معراتھ اوران سے بھی کوئی گناہ کمیرہ سرز دنہیں ہوا۔ معاملت اور اس کے برتاؤ میں نہایت سرگرم تھے اور کوئی ان کی گرد کوئیس بینج سکتا تھا۔ ان کے احباب نے پوچھا آپ کا مسلک تو رجا ہے مگر معاملت میں آپ خاکف بیں۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا ترک عبودیت صلالت ہے۔ خوف ورجا

دین کے دوارکان ہیں۔ ناممکن ہے کسی ایک رکن ایمان کی پیروی کرتا ہوا آ دمی قعر مذلت میں گر جائے خاکف عبادت کرتا ہے خوف فراق میں اور صاحب رجا امید وصال میں۔ جب تک عبودیت نہ ہودونوں غلط ہیں عبودیت موجود ہوتو دونوں داخل عبادت ہیں۔ جہاں عبادت ہود ہاں عبارت کی ضرورت نہیں رہتی۔

ان کی تصانف بے ثاری ساقوال وارشادات نہایت اطیف ہیں۔ خلفائ راشدین کے بعد پہلے صاحب طریقت آپ سے کہ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ مجھےان کے کلام سے بڑی ادادت ہے جورفت انگیز ہے۔ کانوں کے لئے خوشگوار، معانی میں وقتی اورعبارت میں مفید آپ کا قول ہے: المدنیا دار الاشغال والآخرہ دار الاهوال ولا یوال العبد بین الاشتغال والاهوال حتی یستقربه القرار إما إلی الحنة وإما إلی العبد والما النیار '' دنیا مقام اشغال ہے۔ عاقبت جائے احوال۔ بندہ ہمیشہ ہم ورجا میں مبتلار ہتا ہے۔ النار '' دنیا مقام اشغال ہے۔ عاقبت جائے احوال۔ بندہ ہمیشہ ہم ورجا میں مبتلار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ یا بہشت میں داحت پذیر ہوگا یا جہم میں نذر آتش' ما حبان ہے منقطع ہوکر ہمان کہ یا بہشت میں داحت پذیر ہوگا یا جہم میں نذر آتش۔' صاحب نصیب آ دی وہ مشغول بحق ہو۔ یکی رحمۃ الله علیہ غزا کو نقر پرتر جیج و ہے تھے۔ رے میں جب ان پر بہت قرض ہوگیا تو خراسان چلے گئے۔ باتے کو گوں نے آپ کوروک لیا۔ وہاں ایک عرصہ تک وعظافر ماتے رہے۔ لوگوں نے آپ کوروک لیا۔ وہاں ایک عرصہ تک رہے تھے کہ را ہزنوں کے زغے میں آگئے تمام چاندی سکان گیا۔ خالی ہاتھ شیشا پور پہنے اور وہاں وفات یا گی۔

ابوحفص عمر بن سالم نيشا بورى حدادى رحمة الله عليه

عالی مرتبہ بزرگان دین میں سے تھے۔ جملہ مشائخ آپ کی تعریف میں رطب اللمان سے تھے۔ جملہ مشائخ آپ کی تعریف میں رطب اللمان سے آپ نے ابوعبدالله ابیوردی اور احمد بن خفر ویہ سے مصاحبت کی۔ شاہ شجاع آپ کی زبان زیارت کیلئے کرمان سے آئے۔ زیارت مشائخ کرام کے لئے آپ بغداد گئے۔ عربی زبان سے نابلد تھے۔ بغداد میں مریدوں نے آپس میں کہا گئی شرم کی بات ہے کہ مشائخ کرام کی

بات مجھنے کے لئے ہمارے پیشوا کو تر جمان کی ضرورت پڑے گی۔مبحد شونیز ہیر میں مشاکخ ے ملاقات ہوئی۔جنیدرجمۃ الله علیہ بھی ان میں موجود تھے۔ابوحفص رحمۃ الله علیہ نے نہایت نصیح عربی میں گفتگو کی اور تمام مشائخ آپ کی فصاحت پرعش عش کرا تھے۔ان سے یوچھاگیا:ما الفتوة "فقت (جوانمردی) ہے کیا مراد ہے؟"فرمایا پہلے آب لوگول میں ے کوئی بڑائے۔ جنید نے فرمایا: الفتوة عندی ترک الرؤیة وإسقاط النسبة "ميرے خيال ميں فتوت بيہ ہے كەفتوت كوفتوت نه سمجھا جائے اور اے اپنى ذات سے منسوب ندكيا جائے''آپ نے فرمايا'' بہت خوب .....گرمير بے خيال ميں فتوت انصاف كرنے كواورائي ذات كے لئے انصاف طلب ندكرنے كو كہتے ہيں۔ "جنيدنے اينے مريدول عة فرمايا:" الله واالوحفص فتوت مين آدم اوراولا دآدم سے آ كے نكل كيا \_" ر آپ کی ابتدائے توبہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی لڑکی کی محبت میں بہتلا تھے اور اسے دوستوں کے مشورے کے مطابق نیشا پورے ایک یہودی سے مدد کے طالب ہوئے۔ يبودى نے كہا چاليس دن تك نماز اور دعا كوترك كرو \_كوئى نيكى كا كام ندكرو \_كوئى نيكى كى نیت ندکرو۔ پھرمیرے پاس آؤمیں کھے اسا انظام کروں گا کی مجوب تمہارے قدموں میں ہو۔ابو<sup>حف</sup>ص نے بہودی کی ہدایات پڑھل کیااور جالیس دن کے بعد پھراس کے پاس <u>ہنچ</u>۔ اس في حسب وعده ايك فقش بناديا \_ مكربير بالكل في الرشاب موا يبودي في كمان معلوم اليا ہوتا ہے كدان جاليس دنوں ميں تم نے ضروركوئى نيك كام كيا ہے سوچو- "ابوحفص نے جواب دیا" کوئی ایما کام نہیں کیا سوائے اس چیز کے کدرائے میں ایک چھوٹا ساچھر پڑا ہوا تھا۔وہ میں نے برے ہٹادیا تھا تا کہ کی کو ٹھوکرنہ لگے۔ "بہودی نے کہا" اس خداکی خلاف ورزی نه کروجس نے تمہاری اتنی می نیکی کوضائع ہونے نہیں دیا حالانکہ تم متواتر حالیس روز تك اس كے احكام سے روگر دال رہے ہو۔ "ابوحفص نے توب كى اور يہودى مسلمان ہوگيا۔ الوحفص نے او ہار کا کام کیا جب تک آپ نے باور دجا کر ابوعبدالله باوردی کے ہاتھ یر بعت ندکی۔ایک دن نیشا پوروا پس آگرا پی دکان پر بیٹے ہوئے ایک نابینا قاری سے قرآن سن رہے تھے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ بےخود ہو گئے۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دہکتا ہوا کوئلہ بغیر دست پناہ اٹھا لیا۔ دکان پر کام کرنے والے لڑکے نے یہ چیز دیکھی تو وہ خوف زدہ ہوکر بے ہوش ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے کام نہیں کیا اور دکان پر دالیس نہ آئے۔

آپ کا قول ہے " میں نے کام سے منہ پھیرااور پھراس کی طرف بلٹ کر آیا۔ پھر کام نے مجھے سے منہ پھیرااور میں اس کی طرف لوٹ کرنہ آیا۔''جب کوئی انسان کسی چیز کو تکلف و كوشش سے ترك كرتا ہے تو ترك كامقام اس چيز كو حاصل كرنے سے بلند ترنہيں ہوتا۔اس ک دلیل میہ ہے کہ کوشش سے حاصل کی ہوئی جملہ چیزیں باعث آفت ہوتی ہیں۔قدرو قیت ای چیز کی ہے جوازخود پردہ غیب سے نمودار ہوادر جس جگہ بھی ہوانسانی اختیاراس کے متصل ہواور تائیرغیب کار فرما نظر نہ آئے۔ ترک واخذ میں ہے کوئی چیز بھی بندے کو راس نہیں کیونکہ دونوں چزیں خدائے عزوجل کی طرف سے ہیں جب قدرت ماکل ہے عطا ہوتی ہے تو اخذ رونما ہوتا ہے اور جب منشائے قدرت زوال پذیر ہوتو ترک ظہور پذیر ہوتا ہے بیصورت ہے دراصل انسان کوصرف اخذ وترک کاعلم ہو جاتا ہے۔اس کی کوشش اور ہمت کو جذب و دفاع پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ رضائے خداوندی کی جبتو میں مرید کی ہزار سالہ کوشش کی کوئی وقعت نہیں۔ رضائے خداوندی کا ایک لمحہ ہزار سالہ کوشش ہے بہتر ہے۔ لاز وال اقبال قبول از لی سے پیوستہ ہے اور سرور جا وید کوخوش بختی سابقہ سے نسبت ہے۔ آدی کے لئے راہ نجات ذات حق کی رحمت بے قیاس کے سوانہیں۔صاحب تو قیر ہے وہ انسان جس کے لئے مسبب حقیقی اسباب برملاکوٹتم کردے۔

ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار قصار رحمة الله عليه

قد مائے مشارکے میں سے تھے۔ زہدوا تھاء میں پیش پیش تھے۔ نقداورعلم اصل میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ توری فرقہ سے تعلق تھا اور طریقت میں ابوتر اب خشی اورعلی نفر آبادی کے مرید تھے۔ آپ کے رموز معاملت میں اور کام مجاہدات میں دقیق ہے۔ مشہور ہے کہ جب آپ کا مقام علم میں بلند ہوا تو نیشا پور کے لوگ عاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ منبر پرتشریف لا کیں۔وعظ فرما کیں تا کے عوام الناس مستفید ہو کیس فرمایا جھے وعظ کرنازیا نہیں کے کوئکہ میرادل ابھی دنیا ورجاہ ومرتبت دنیا پر ماکل ہے۔میرے وعظ کا کوئی فاکدہ نہیں اس کا کسی دل پراٹر نہیں ہوگا۔ ہے اثر بات شریعت کا فداق اٹرانے کے برابر ہے۔وعظ ایسے آدی کومز اوار ہے جس کی خاموثی دین میں خلل پیدا کر رہی ہواور اس کی گفتگو سے خلل دور ہوسکتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا پہلے لوگوں کا کلام کیوں اس قدر پرتا شیر ہے؟ فرمایا: إنهم تکلموالعز الإسلام و نجاۃ النفوس ورضا الرحمٰن و نحن نتکلم لعز النفس و طلب الدنیا و قبول الحلق ''وہ کلام کرتے تھے عزت اسلام ، نجات نفس اورضائے خداوندی کے لئے۔ ہم کلام کرتے ہیں، عزت نفس، طلب دنیا اور قبول خلق کے اور رضائے خداوندی کے لئے۔ ہم کلام کرتے ہیں، عزت نفس، طلب دنیا اور قبول خلق کے اور رضائے خداوندی کے لئے۔ ہم کلام کرتے ہیں، عزت نفس، طلب دنیا ورقول خلق کے سے اہل شہر کے دل مرعوب ہوجاتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہاں خلام سے اللی شہر کے دل مرعوب ہوجاتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہاں خلام سے خاموثی بہتر ہے۔ ملاح الدور ہوتی ہے۔خلقت کو اس سے کوئی منفعت نہیں ہوتی۔ ایسے کلام سے خاموثی بہتر ہے۔

ابوالسرى منصوربن عماررحمة اللهعليه

درجہومرتبت میں بزرگ مشارکے کرام میں شار ہوتے سے مگر مقبولیت اہل خراسان
میں حاصل تھی۔ آپ کا کلام نہایت درجہ حسین اور طرز بیان نہایت درجہ لطیف تھا۔ وعظ
فرماتے سے دوایات، درایات، احکام ومعاملت کے عالم تبحر سے بعض اہل تصوف آپ
ک تعریف میں بے حدم بالغہ کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے: سبحان من جعل قلوب
العارفین أوعیة الذكر و قلوب الذاهدین أوعیة التو كل و قلوب المتو كلین
أوعیة الرضا و قلوب الفقراء وعیة القناعة و قلوب أهل الدنیا أوعیة
الطمع" پاک ہے دہ جس نے عارفوں کے دل محل ذکر، زاہدوں کے دل موضوع توكل،
متوكلوں کے دل شیع رضا، درویشوں کے دل جائے قناعت اور اہل دنیا کے دل محل طع

ہاتھوں میں پکڑنے کی توت ہے، پاؤل میں چلنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں میں سننے
کی، زبان میں بولنے کی۔ ان سب اعضاء کے وجود وظہور میں پھے ایسا تفرقہ نہیں ہوتا۔
دلوں کا منہان الگ الگ ہے۔ جدا جدا رادے، علیحدہ غلیحدہ خواہشیں۔ ایک دل معرفت کا
مقام ہے دوسرے میں بجر گراہی کے پچھ بھی نہیں۔ ایک قناعت سے لبریز ہے۔ دوسرا
صرف طمع ولا کچ کا گھرہے علی ہزاالقیاس۔ دل قدرت فی کا عجیب مظہرہے۔ آپ کا قول
ہے: الناس رجلان عارف بنفسه فشغله فی المحاهدة والویاضة و عادف
بربه فشغله بخدمته و عبادته ورضاته "آدمیوں کے دوگردہ ہیں، ایک این آپ آپ کو
والے جو بندگی، عبادت اور طلب رضا میں مشخول رہتے ہیں دوسرے این دب کو پہچائے
والے جو بندگی، عبادت اور طلب رضا میں مصروف رہتے ہیں پہلے گروہ کی عبادت ریاضت
ہے۔ دوسرے گروہ کی ریاست، وہ عبادت حصول مقامات کے لئے کرتے ہیں یہ فارغ
مقامات ہوئے ہیں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک کی زندگی مجاہدہ ہے۔ دوسرے کی

آپ کا ایک تول ہے: الناس رجلان مفتقر إلی الله فهو أعلی الدرجات علی لسان الشویعة و آخر لایری الافتقار لما علم من فراغ الله من الخلق والرزق و لأجل و السعادة و الشقاوة فهو فی افتقاره إلیه و استنعاء به "آدی دوطرح کے ہیں، ایک فدا کے نیاز مندجن کا درجہ شریعت ظاہر میں بزرگ ترین ہے۔ دوسرے وہ جو بے نیاز ہیں اور بحق ہیں کہ فدا کے عزوجل نے ازل سب کا رزق، موت، زندگی، خوش بختی اور بدختی مقرر کررکھی ہے، یکی لوگ ہیں جودر حقیقت اس کے نیاز مند ہیں اور اس کے سواہر چیز سے بے نیاز ہیں۔" پہلے لوگ اپنی نیاز مندی کے بردے میں مجوب ہیں دوسرے اپنی نیاز مندی میں صاحب کشف اور غنی بالحق ہیں۔ ایک نعمت کے طالب بیں دوسرے منعم کے نعمت کے طالب غنی بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ منعم کے طالب مثابدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ منعم کے طالب مثابدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ منعم کے طالب مثابدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔

ابوعبداللهاحربن عاصم انطاكي رحمة اللهعليه

الومحمة عبدالله بن غبيق رحمة الله عليه

راہروطریق پرہیز وا تقاء الوجر عبرالله بن ضیق اہل تصوف کے متقی اور متورع مشاکخ بیں شار ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث کے راوی متھ فقہ، معاملت اور حقیقت ہیں توری مسلک سے تعلق تھا ان کے مریدول سے آپ کا اختلاط تھا۔ تصوف و معاملت پر ان کے اقوال نہایت لطیف ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''جواپی زندگی ہیں محیح زندگی کی طلب رکھتا ہے اسے نہایت لطیف ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''جواپی زندگی ہیں محیح زندگی کی طلب رکھتا ہے اسے اپنے دل میں طبع کو جگر نہیں دینی چاہئے۔''طبع کرنے والا اپنے لالی کے ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے طبع دل پر مہر لگادیتی ہے اور مہر زدہ دل مردہ ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو ما سوائے الله کے لئے مردہ ہوا ور صرف الله کے لئے زندہ ہو۔ دل ہیں عزت و ذلت مضمر ہے۔ باری تعالیٰ کا ذکر اس کی عزت ہے اور لالی گاس کی ذلت۔ چنانچے آپ ہی کا قول ہے: خلق الله کے نہائی کا ذکر اس کی عزت ہے اور لالی گاس کی ذلت۔ چنانچے آپ ہی کا قول ہے: خلق الله

القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن الشهوات لا يمحو من الشهوات ومن الشهوات من القلوب إلا خوف مزمج أو شوق مغلق" بارى تعالى نے دل كومقام ذكر پيراكيا جونس كى قربت سے مقام شہوات بن گيا۔ سوائے خوف قرار دشمن اور شوق آرام شكن كوكى چيز دل كوشہوات سے خالى نہيں كركتى۔ "خوف وشوق ايمان كے ستون بيں۔ ابال ايمان كو دلوں بيں قاعت وذكر ہوتا ہا اور طمع اور غفلت سے پاك ہوتے بيں۔ مومن كا دل طمع اور شہوات كا تا ليح نہيں ہوتا كيونكہ يہ چيزيں وحشت سے پيدا ہوتى بين اور دل وحشت زده ايمان سے بهره ہوتا ہے۔ ايمان كا تعلق حق تعالى سے ہاور وحشت بهيشہ فير حق ساد وحش به " مطع ركھے والے سے غير حق سے ہوتى ہے۔ داناؤں كے بقول الطماع مستوحش به " قطع ركھے والے سے برايك و رتا ہے۔ "

ابوالقاسم جنيدبن محمر جنيدقوار ري رحمة اللهعليه

اہل ظاہرادراہل باطن دونوں میں مقبول تھے۔فنون علم ،اصول ،فروع ادر معاملت میں کامل تھے۔ ابوسفیان توری کے مصاحبوں میں شامل تھے۔ عالی کلام اور بلنداحوال تھے۔ تمام اہل تصوف آپ کوامام طریقت تعلیم کرتے ہیں اور کسی مدعی یامتصوف کواس پراعتراض نہیں۔ سری مقطی کے بھانچ اور مرید تھے لوگوں نے سری سے پوچھا" کیا مرید کامقام کبیں۔ سری مقطی کے بھانچ اور مرید تھے لوگوں نے سری سے پوچھا" کیا مرید کا مقام کبھی اپنے بیر کے مقام ہے بھی بلندتر ہوسکتا ہے۔ "فرمایا:" بے شک ہوسکتا ہے اس کی میں دلیل سے کہ جنید میرے مرید ہیں مگر جھے سے او نجامقام رکھتے ہیں۔ "

سری نے یہ بات ازراہ تواضع کہی اور بصیرت پر بہنی تھی مگر آ دی اپنے او پڑ ہیں دی کھ سکتا،
ہیشہ نینچ دیکھ ہے۔ سری کے قول کی دلیل بین ہے۔ انہوں نے جنیدر حمۃ الله علیہ کو اپنے
مقام سے او پر دیکھا اگر چہ ان کا مکان دید نینچ ہی تھا او پڑ ہیں تھا۔ مشہور ہے کہ سری رحمۃ
الله علیہ کی حیات میں لوگوں نے جنیدر حمۃ الله علیہ سے درخواست کی کہ وہ وعظ فر ماویں مگر
انہوں نے قبول نہ کیا اور فر مایا کہ جب تک میرے شخ طریقت موجود ہیں میں کلام نہیں
کرسکتا۔ ایک رات خواب میں حضور سال ایک کے دیم کے کہ الله علیہ!

لوگوں کو اپنا کلام سناؤ۔ خدا نے تمہارے کلام کوخلق کے لئے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ "بیدار ہو کے تو دل میں خیال آیا شاید اب میرامقام شخ طریقت سے بلند تر ہوگیا ہے۔ کیونکہ حضور سلٹی آیا آیا نے جمع صادر فر مایا ہے۔ جب ہوئی تو سری نے ایک مرید کو بھیجا اور جم دیا کہ جب جنید مناز سے ہوں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کے کہنے پر وعظ شروع نہ کیا۔ مشائح بغداد کی سفارش بھی رد کردی۔ میں نے بیغام دیا گرراضی نہ ہوئے۔ اب تو حضور سلٹی آیا ہے کا کھم ہے، بحالا و کے جنیدر حمۃ الله علیہ ان کے مسئل کئیں اور معلوم ہوگیا کہ سری رحمۃ الله علیہ ان کے اس اور جنیدر حمۃ الله علیہ ان کے درجہ بلند تر ہے کیونکہ وہ جنیدر حمۃ الله علیہ سری رحمۃ الله علیہ کو تھم کلام دیا ہے "فر مایا" خواب میں ہا تف غیب نے بتایا کہ حضور سلٹی آیکی ہے نہ میں ما تف غیب نے بتایا کہ حضور سلٹی آیکی جنیدر حمۃ الله علیہ کو تھم وعظ فر مانے گے ہیں تاکہ بغداد کے لوگ مستفید ہوں۔ " یہ سری رحمۃ الله علیہ کو تھم وعظ فر مانے گے ہیں تاکہ بغداد کے لوگ مستفید ہوں۔ " یہ سری دیں جاخر ہوتا ہے۔

"ملعون تونے آدم کو مجدہ کیوں نہ کیا" بولا" جنید تھے کیا ہوگیا؟ کیا میں غیر الله کو مجدہ کرتا؟"
میں ابلیس کا جواب من کر جرت میں ڈوب گیا۔ ہا تف غیب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی" اس سے کہوتو جھوٹ بکتا ہے اگر تیرے دل میں فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا تو تو رب العزت کے فرمان سے سرتا بی نہ کرتا اور اس طرخ خدا کا قرب کیوں نہ حاصل کیا؟" ابلیس نے بھی میرے دل میں آنیوالی ندائے ہاتف من لی اور چلایا:" جنید تونے مجھے پھونک دیا۔"
اور غائب ہوگیا۔ یہ حکایت جنیدرضی اللہ عنہ کی پاکدامانی اور ان کے محفوظ ہونے کی دلیل اور غائب ہوگیا۔ یہ حکایت جنیدرضی اللہ عنہ کی پاکدامانی اور ان کے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاری تعالی ہر حال میں اینے دوستوں کو ابلیس کے مکر وفریب سے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک مریدآپ سے کبیدہ خاطر ہوگیا اور سمجھا کہ اسے بھی مقام حاصل ہوگیا ہے اوروہ شخ طریقت کا ضرورت منز نہیں رہا ایک روز وہ بغرض امتحان آیا ۔ جنیدرضی الله عنہ کواس کی قلبی کیفیت ہے آگا ہی ہوگی۔ اس نے کوئی سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا '' لفظی جواب چاہتے ہویا معنوی۔'' مرید نے کہا دونوں فرمایا '' لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کیا ہوتا تو میرا امتحان لینے یہاں نہ آتا۔ معنوی جواب یہ ہے کہ '' میں نے تجھے ولایت سے خارج کیا۔'' مرید کا چہرہ سیاہ ہوگیا اور اس کا سکون دل لٹ گیا۔ تو بہ میں مشغول ہوا اور لغو باتوں سے پر ہیز کرنے لگا۔ جنید نے فرمایا '' تجھے یہ بھی خرنہیں اولیاء واقف اسرار ہوا اور لغو باتوں سے پر ہیز کرنے لگا۔ جنید نے فرمایا '' تجھے یہ بھی خرنہیں اولیاء واقف اسرار ہوا کو دہ مثاری کے کام میں تفرف سے دست بردار ہوا اور تو ہی ۔

ابوالحن احمد بن محرنوري رحمة اللهعليه

طریقت کے شخ المشائخ ، شریعت کے امام الآئم، اہل تصوف کے بادشاہ ، تکلف آفت سے بے نیاز ابوالحن احمد بن محمد نوری محاملات میں بہت نیک ، کلام میں بہت نصح ، بجاہدے میں بہت نظیم تھے۔ طریقت میں ان کا مسلک جداگانہ ہے اور اہل تصوف میں سے ایک گروہ جونوری کہلا تا ہے ، ان کا پیروکار اور مقدی ہے۔ اہل تصوف بارہ مختلف گروہوں میں تقلیم ہو سکتے ہیں دی ان میں سے مقبول ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں ،

۱، مجاسی-۲، قصاری-۳، طیفوری-۷، چنیری-۵، نوری-۲، سهلی-۷، مکیمی-۸، خرازی-۹، نفیفی-۱، شطاری-

سیسب داہ تق پر ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں شامل ہیں۔ باتی دوگروہ مردود ہیں۔
ایک ان ہیں حلولی کہلاتے ہیں۔ بی حلول وامتزاج ہیں الجھے ہوئے ہیں۔ مسالمی اور مشبہ فرقوں کے لوگ ای گروہ سے تعلق رکھتے ہیں دوسرا مردودگروہ حلاجیوں کا ہے جو ترک شریعت کرتے ہیں اور الحاد ہیں ہبتا ہیں۔ اباحتی اور فاری فرقے ای گروہ ہیں شامل ہیں۔ آگے چل کرای کتاب کے علیحدہ باب میں ان فرقوں میں اختلاف کی تشریح ہوگ ۔ انشاء الله العزیز نوری کا سلوک طریقت قابل تعریف تھا۔ ست روی کو ترک کرنے ، ہمولت طلی کو چھوڑنے اور دوام مجاہدہ اختیار کرنے میں پیش پیش تھے۔ کہتے ہیں آپ جنید رحمۃ الله علیہ سے ملئے آئے وہ کری پر ہیٹھے ہوئے تھے فر مایا '' اے ابوالقاسم! تونے بچ کو ان سے چھپایا اور انہوں نے مجھے صدر نشین کیا۔ میں نے تھیجت کی لیکن انہوں نے مجھے پر پھر برسائے۔ اور انہوں نے مجھے صدر نشین کیا۔ میں نے تھیجت کی لیکن انہوں نے مجھے پر پھر برسائے۔ تعریف وستائش کا تعلق خواہش نفس کے ساتھ ہے اور نسیحت کو نفس کے ساتھ کو افت ہے۔ آئی میں اس چیز کا دشن ہوتا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے اور اسے ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہوتے ہوتی ہوتے ہوتی کی جو اے نفس کے موافق ہو۔

ابوالحن نوری رحمة الله علیہ جنیدر حمة الله علیہ کر فیق تصاور سری کے مرید بہت سے مشاکے سے ل چکے تصاور ان کی مصاحب سے مستفید ہو چکے تصے احمد بن الحواری سے بھی مطے نصوف پر آپ کے لطیف اشارات اور جمیل اقوال ہیں ۔ آپ نے علم وفن میں بڑے نازک نکتے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا قول ہے: '' روبہ تن ہونا ہر چیز سے کنارہ کشی کا نام ہے اور ہر چیز سے کنارہ کشی ہونا روبہ تن ہونے کے متر ادف ہے۔'' یعنی جس کی کوئن تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہووہ ہر غیر الله سے منقطع ہووہ تن تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہووہ ہر غیر الله سے منقطع ہووہ تن تعالیٰ کی طرف راجع ہوتا ہے۔رجوع بحق غم مخلوقات سے رہائی ہے۔ جب غم مخلوقات سے روگر دانی واجب نجات ملی تو اقبال بحق درست ہوا اور جب اقبال درست ہوا تو خلق سے روگر دانی واجب

موئی۔ کیونکہ متضاد چزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ بیں نے سنا کہ آپ تین ہے روز دن رات ایک بی جگہ کھڑے ہوئے نالہ و بکا کر دہے تھے۔ لوگوں نے جنید رحمۃ الله علیہ کوخمر کی وہ آئے اور فر مایا" اے الوالحن! اگر تجھے علم ہے کہ خردش رب العزت کے سامنے سود مند ہے تو مجھے بھی بتا بیں بھی یہی چیز اختیار کروں۔ اگر خردش سود مند نہیں تو سرتسلیم خم کر تیرے دل کو مسرت نصیب ہو۔" نوری نے خردش ختم کیا اور کہا" الوالقاسم! تو کتنا اچھا معلم ہے۔"

آپ کا قول ہے:'' ہمارے زمانے میں دو چیزیں نہایت کمیاب ہیں، ایک عالم جو اپنے علم پرکار بند ہو۔ دوسراعارف جواپنی حقیقت حال کومعارض بیان میں لائے۔''علم بے عمل علم نہیں ہوتا۔ معرفت بے حقیقت معرفت نہیں ہوتی۔

نوری نے اپنے زمانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ چیزیں ہر زمانے میں کمیاب رہی ہیں۔ جو بھی
عالم وعارف کو تلاش کرتا ہے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور بجز پریشانی اسے پھے بھی ہاتھ
نہیں آتا۔ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے تا کہ ساری دنیا عالم نظر آئے۔ خدا کی طرف
رجوع کرنا چاہئے تا کہ ساری دنیا عارف دکھائی دے۔ عالم وعارف کمیاب ہیں۔ کمیاب چیز
مشکل ملتی ہے۔ جس چیز کے وجود کا ادراک مشکل ہواس کی تلاش وقت ضائع کرنے کے سوا
پہنیں علم ومعرفت اپنی ذات سے طلب کرنی چاہئے اور حقیقت کی روشنی میں اپنے آپ
کوئل پرمجود کیا جائے۔

آپ کا قول ہے: ''جولوگ ہر چیز کوئن الله بجھتے ہیں دہ ہر چیز میں الله کی طرف رجوع کرتے ہیں۔'' ملک اور ملک کا قیام مالک سے ہوتا ہے۔ راحت خالق کی جانب دیکھنے سے ہوتی ہے گلوق پر نظر کرنے سے نہیں۔اشیاء کوسب افعال بجھنے ہیں مصیب ہی مصیب ہی مصیب ہی مصیب ہی مصیب ہی مصیب ہی مصیب کے اشیائے عالم کی طرف رجوع بحز لد شرک ہے کیونکد اشیاء کوفعل یا عمل کا سبب بجھنا اسباب میں لے ڈو متا ہے اور نجات مسیب الاسباب کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

ابوعثان سعيدبن الملعيل جرى رحمة الله عليه

قديم بزرگ صوفيول يس شار موت بي اين زمان ين يكاندروز كار تق سب لوگول کے دل میں ان کے لئے قدر ومنزلت تھی۔ ابتدا میں کی بن معاذ سے متفید ہوئے۔ پھر پھمدت شاہ شجاع کی محبت میں رہے۔ان کے ہمراہ ابوصفی کی زیارت کے لیے نیشا پورآئے اور وہیں تھر گئے اور ان کی صحبت میں عمر گزار دی۔ ایک ثقدروایت کے مطابق آپاؤ کین ہی سے حقیقت کی طاش میں تھے اور ظاہر داروں سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا'' میرادل کہتا تھا کہاس ظاہر کےعلاوہ جوعا ملوگوں کےعلم میں ہے،شریعت میں ایک راز ہے بہاں تک کہ میں من بلوغت کو پہنچااور ایک روز یجیٰ بن معاذ کی مجلس میں ب راز جھ يرآشكارا موكيا اور يس نے اپنا مقصد حاصل كرليا ميس نے يجيٰ بن معاذ كى محبت اختیاری۔ کھ لوگ شاہ شجاع کی طرف ہے آئے اور ان کا ذکر کیا میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور میں رے سے کرمان روانہ ہوا اور طریق صحبت شاہ شجاع کا طالب ہوا۔انہوں نے مجھے باریابی کی اجازت نہ دی اور کہا تیری طبیعت رجا پروردہ ہے كيونكه يجي بن معاذ رحمة الله عليه كامقام رجاب اور الل رجاراه طريقت كے قابل نہيں ہوتے۔رجاکسل کا باعث ہوتی ہے۔ میں نے بہت آہ وزاری کی اور بیس روز تک ان کے آستانے پر پڑار ہا بیں روز کے بعداذن باریائی ملااور جھے شرف قبولیت بخشا گیا۔ پھر میں شاه شجاع كى مجبت مين رماع يجيب مردغيورتفا

شاہ شجاع رحمۃ الله عليہ، نيشا پورابوحف رحمۃ الله عليہ كى زيارت كوآرہے ہے ميں بھى ساتھ ہوليا۔ جب ابوحف رحمۃ الله عليہ كے پاس پنچ تو شاہ شجاع نے قباز يب تن كى ہوكى ساتھ ہوليا۔ جب ابوحف رحمۃ الله عليہ كھڑے ہوگئے اور كہا: و جدت في القباء ما طلبت في العباء '' جس چيز كى عباش تلاش تھى وہ آج قباميں ل گئے۔''اس دوران ميرى جملہ كوشش يهى العباء '' جس چيز كى عباش تلاش تھى وہ آج قباميں ل گئے۔''اس دوران ميرى جملہ كوشش يهى سے تھى كہ مجھے ابوحف رحمۃ الله عليہ كى صحبت نصيب ہو گرشاہ شجاع رحمۃ الله عليہ كا دبدب سدراہ تھا۔ابوحف رحمۃ الله عليہ نے ميرى ارادت كا اندازہ لگاليا اور ميں خدائے عزوجل سے رو

روکردعا کرتار ہا کہ مجھے ابوحفص رحمۃ الله علیہ کی مصاحبت میسر آئے مگر شاہ شجاع بھی آزردہ خاطر نہ ہوں۔ شاہ نے واپس لوٹے کا ارادہ کیا اور میں بھی ازراہ تیاری کپڑے بہنے لگا۔
مگر میرا دل ابوحفص کے ساتھ تھا۔ آخر کا رانہوں نے فر مایا: اے شاہ! بحق فیض صحبت اس لڑکے کو میرے پاس چھوڑ جا و مجھے اس سے انس ہو گیا ہے۔ شاہ نے میری طرف دیکھا اور فر مایا '' شاہ شجاع چلے گئے اور میں ابوحفص کی خدمت میں تھنہر گیا اور پھران کی صحبت میں بھا تبات سے جو پچھود میکھا وہ دیکھا۔ ان کا مقام شفقت تھا۔

باری تعالی نے ابوعثان کوتین مختلف شیورخ کی بدولت تین مختلف مقامات عطافر مائے:
مقام رجاصحیت کی بیس، مقام غیرت خدمت شاہ شجاع میں اور مقام شفقت مجلس ابوحفص
میں ۔ بیر دواہے کہ مرید پانچ یا چھ یا اس سے زیادہ مصاحبتوں کے ذریعہ منزل مقصود حاصل
کرے اور ہر پیر کی صحبت میں اس کے لئے نئے مقام کا کشف ہو۔ تا ہم مناسب یہی ہے کہ
مرید پیر کوکسی جگہ بھی اپنے مقام سے آلودہ نہ کرے دور
کی کہال کی نشان دہی نہ کرے اور
کی کے کہ میں نے سب پھھاس کی صحبت میں حاصل کیا مگراس کا مقام بہر حال بلند ترتھا۔
بیا خلاق کا تقاضا ہے اور مریدوں کو مقامات واحوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ابوعثان نے نیشا پوراور خراسان میں تصوف کی تعلیم دی انہوں نے جنیدہ رویم، پوسف بن حسین اور محمد بن فضل رضی الله عنہم سے مصاحبت کی۔ کوئی آ دئی آپ سے زیادہ اپنے پیروں اور استادوں سے بہرہ ورنہیں ہوا۔ اہل خراسان نے آپ کومنبر پیش کیا اور آپ نے تصوف پر نقار کر کیں۔ آپ کی تصانیف بہت بلند پایہ ہیں اور فنون علم تصوف پر پخت روایات ہیں۔ آپ کا قول ہے ''لازم ہے کہ جس کو خدا معرفت سے سرفر از کرے وہ گنا ہوں سے آلودہ نہ ہو۔'' اس کا تعلق انسانی افعال اور انسان کی احکام خداوندی بجالانے میں کوشش پیم سے ہے یہ تھیک ہے کہ وہ جھا پئی معرفت سے سرفر از کرتا ہے اسے گنا ہوں میں ملوث ہوکر ذکیل ہونے سے بچاتا ہے۔تا ہم معرفت اس کی عطا ہے اور گناہ انسانی نعل ہے۔ حق ہوکر ذکیل ہونے سے بچاتا ہے۔تا ہم معرفت اس کی عطا ہے اور گناہ انسانی نعل ہے۔ حق لمن اعز ہ الله بالمعوفة أن لا یذله بالمعصیة '' جے الله کی طرف سے عزت عطا ہو

اس کے لئے اپ فعل ہے ذلیل ہوناممکن نہیں'۔ جیسے حضرت آ دم علیہ السلام کواپٹی معرفت ہے وات دی مگران کی لغزش ہے ان کوذلیل نہیں کیا۔

ابوعبدالله بن يجيلٰ بن جلال رحمة الله عليه

عظیم اہل طریقت ہیں سے تھاوراپ وقت کے پیش رو تھے۔آپ کا طریق نیک اور سیرت قابل تعریف تھی۔ جنید کی صحبت پائی تھی ابوالحن نوری اور دیگر مشار کے کبار سے ملاقات رہی۔آپ کا کلام بلند اور اشارات لطیف ہیں۔ فرمایا ہمة العاد ف إلی مولاہ لم یعطف إلی شیء سواہ ''عارف کا دل مشغول بحق ہوتا ہے اور وہ کی اور چیز کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔''عارف کے پاس بجر معرفت کے پچھ نہیں ہوتا۔ معرفت اس کے لئے سرماید ل ہوتی ہوتا ہے۔ دل پراگندہ خیال ہوتو تو ہمات کی پورش ہوتی ہے اور دو ہمات پردہ حائل بن جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے ایک روز ایک نوجوان آتش پرست کو دیکھا اور اس کے حسن و
جمال سے چرت زدہ ہوکر اس کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ جنید کا ادھرے گزر ہوا۔ آپ
نے فرمایا: '' استاد محترم! کیا اتنا حسین چرہ بھی جہنم کی نذر ہوسکتا ہے؟'' جنید نے فرمایا:
'' بیٹا! یفس کا کھیل ہے جس میں تو الجھ گیا ہے۔ نظارہ عبرت نہیں اگر چتم عبرت سے دیکھے تو
کارگاہ حیات کا ہر ذرہ یہی حسن و جمال رکھتا ہے۔ بہت جلد اس بے حرمتی کے باعث تجھ پر
عذاب آنے والا ہے۔''

جنیدیہ کہ کر چلے گئے اور قرآن احمد بن کی کے دل و دماغ سے تو ہوگیا۔ سالہا سال تو بہ کی۔خداہے تو نیق مانگی قرآن پھر یا دواشت پر وار د ہوا اور اس کے بعدیہ یا را نہ رہا کہ بجرحق کے کسی چیز کی طرف نظر کرتے یا نظارہ غیر پر وقت ضائع کرتے۔

الومحررويم بن احدرهمة اللهعليه

جندر حمة الله عليہ كے تر بى رفيق تھے۔ فقہ ميں داؤد كے بير وكار تھے۔ قر أت اور تفير قرآن كے عالم جيرتھے۔ مجرد سفر كرتے قرآن كے عالم جيرتھے۔ مجرد سفر كرتے

تھے اور ریاضت شدید فرماتے تھے۔ اواخر عمر میں اپنے آپ کو اہل اموال میں چھپالیا اور خلیفہ وقت کا اعتماد حاصل کر کے عہد ہ تضا پر فائز ہو گئے مگر ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ یہ چیز بھی آنہیں مجوب نہ کرسکی جنیدنے فرمایا:'' ہم لوگ فارغ ہونے کے باد جود مشغول ہیں اور ردیم مشغول ہونے کے باوجود فارغ ہے''۔

تصوف پرآپ کی تصانیف ہیں۔ ایک خاص کتاب ساع پر ہے جس کا نام" غلط الواجدین 'ہے۔ میں اس کتاب کا بے حدمشتاق ہوں۔

کہتے ہیں ایک روز کسی شخص نے آکر پوچھا" آپ کا کیا حال ہے؟" فرمایا" کیا حال موقا ہے کا کیا حال ہوگا ہے۔ "فرمایا" کیا حال موقا ہے آدگی کا جس کا فدور ہوں جو مدور ہوں جو شدا اہر شقی ہونہ عارف برگزیدہ۔"
شذا اہر شقی ہونہ عارف برگزیدہ۔"

سیاشارہ ہے عیوب نقس کی طرف کیونکہ نقس کے لئے مذہب خواہش نقس تک محدود ہوتا ہے اور لوگ خواہش نقس کی متابعت کو مذہب کا نام دیتے ہیں اور اس کی پیروی کوشر بعت کا جوال کی ہاں میں ہاں ملائے متق ہے چاہے طحد ہی کیوں نہ ہو۔ جوان کی مرضی کے خلاف چلے بے دین ہے چاہے متق ہی کیوں نہ ہو۔ بیہ آفت ہمارے زمانے میں زیادہ نمایاں ہے اور خداکی پناہ ایسے آدی سے جواس قماش کا ہو۔

رویم کا جواب سائل کی قلبی کے مطابق تھا اور یقیناً انہوں نے سیحے تشخیص کی تھی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ خود الی حالت میں مبتلا تھے اور اپنی ہی کیفیت بیان کر رہے تھے یعنی اپنی کمڑوری کوانصاف کرنے والے کی نظرے دیکھ رہے تھے۔

ابوليقوب بوسف ابن الحسين رازي رحمة اللهعليه

اپنے وقت کے عظیم آئمہ اور قدیم مثالی بیں شار ہوتے تھے۔ بہت لمی عمر پائی۔ ذوالنون معری کے مرید تھے۔ کی مثالی کہارے ملاقات رہی اورسب کی خدمت کی۔ان کا قول ہے: أذل الناس الفقير الطموع والمحب لمحبوبه ''لوگوں میں زلیل ترین شخصیت طمع کرنے والے فقیر کی ہے اور عزیز ترین محبوب سے پچی محبت رکھے والے کا۔ "طح دردیش کے لئے دوجہاں کی رسوائی کا باعث ہے درولیش تو پہلے ہی دنیا کی نظر میں محتے ہوتا ہے۔ غناجس میں آبر وہوذیل فقر سے بہتر ہے۔ طبع سے آلودہ فقیر بین طور پر جھوٹا نظر آتا ہے۔ محب اپ آپ کو مجوب فقر سے بہتر ہے۔ طبع سے آلودہ فقیر بین طور پر جھوٹا نظر آتا ہے۔ محب اپ آپ کو مجوب کا قاضع میں مصروف رہتا ہے۔ اس میں بھی طبع کا شائبہ ہے۔ طبع ختم ہوجائے تو تھیر ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ زلیغا کو پوسف کی طبع تھی تو خواری ہی خواری ہی ۔ جب طبع مث گئ تو رب العزت نے سن و جوائی از سرنو عطافر مائی۔ خواری ہی ۔ جب قدم آگے بڑھائے تو محبوب پیچھے بٹا ہے۔ جب دوست دوئی کو سنے سے گئا موال ہی تھی بٹا ہے۔ جب دوست دوئی کو سنے سے گئا می کر دوست سے فارغ ہوجا تا ہے اور صرف دوئی سے تسکیین خاطر حاصل کرتا ہے تو دوست کر دوست سے فارغ ہوجا تا ہے اور صرف دوئی سے تسکیین خاطر حاصل کرتا ہے تو دوست آئر وہ نے وہ میں ہواور وہ کا میاب نہ ہوتو بجز ذائت کی بھی ٹہیں۔ آگر محب کو اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مجب تک اسے وصل کی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب آئر دوئے وصل ہواور وہ کا میاب نہ ہوتو بجز ذائت کی کھی ٹہیں۔ آگر محب کو اللہ اعلی میں میں موادر وہ کا میاب نہ ہوتو بجز ذائت کی کھی ٹہیں۔ آگر محب کو اللہ اعلی اللہ علیہ الوالحین سمنون بن عبداللہ خواص رحمۃ اللہ علیہ الوالحین سمنون بن عبداللہ خواص رحمۃ اللہ علیہ الوالحین سمنون بن عبداللہ خواص رحمۃ اللہ علیہ

اپ زمانے میں بے مثال تھے۔ محبت میں بلندمقام رکھتے تھے۔ سب مشارگے ان کی بررگ کے قائل تھے۔ عام لوگوں میں ' سمنون محب ' کے نام سے مشہور تھے وہ خووا پے آپ کو' سمنون کذاب' کہتے تھے۔ غلام الخلیل کے ہاٹھوں بہت مصائب اٹھائے اور خلیفہ وقت کے روبرو محال شہادتیں دیں۔ مشاک اس بات پر نہایت کبیدہ خاطر تھے۔ یہ غلام الخلیل ایک ریا کاراور جھوٹا مدی طریقت وز ہرتھا جو خلیفہ وقت اور امراء کے منہ چڑھا ہوا تھا۔ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرتا تھا جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہورہا ہے۔ غلام الخلیل مشاکخ طریقت کی امراء کے سما منے برائی کرتا تھا اور اس کی مرادیتھی کے صرف اس کی رسائی مشاکخ طریقت کی امراء کے سما منے برائی کرتا تھا اور اس کی مرادیتھی کے صرف اس کی رسائی ہوا گی جاہ ومرتبت قائم رہے اور کوئی ہے اہل دل کی طرف منہ نہ کرے۔ سمنون اور ان کے ہوا گی گاہ ومرتبت قائم رہے اور کوئی ہے اہل دل کی طرف منہ نہ کرے۔ سمنون اور ان کے ہم عصر مشائخ کتنے خوش بخت تھے کہ ان کو صرف ایک خلام الخلیل سے واسطہ پڑا اس زمانے ہیں قبل کوئی ڈرنہیں مردار پر صرف کر گس گرتے ہیں۔

جبسمنون کی بغداد میں شہرت ہوئی اورلوگ آپ کی طرف جوق در جوق آنے گے۔
تو غلام الخلیل کو بہت تکلیف ہوئی۔ کروفریب کے جال پھیلا نے لگا۔ ایک عورت سمنون کے
حسن پر بظاہر فریفتہ ہوگی اوراپ آپ کو پیش کیا۔ آپ نے رد کر دیا۔ وہ جنید کے پاس گی
اور کہا کہ سمنون کو سمجھا کیں کہ وہ اے اپنی زوجیت میں قبول کرلیں۔ جبنید برافر وختہ ہوئے
اور اس عورت کو سرزنش کی وہ پھر سمنون کے پاس آئی اور آپ پر ناپاک تہمت لگائی۔ غلام
افر اس عورت کو سرزنش کی وہ پھر سمنون کے پاس آئی اور آپ پر ناپاک تہمت لگائی۔ غلام
افکیل دشمنوں کی طرح اس بات کو لے اڑ ااور خلیفہ وقت کے سامنے شکایت کی ۔ خلیفہ نے خفا
ہوکرموت کا تھم دے دیا۔ جب جلاد آیا اور خلیفہ تھم وینے لگاتو اس کی زبان بند ہوگئی۔ اس
رات خواب میں دیکھا کہ ملک کازوال سمنون کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے روز خلیفہ نے
عذر خوابی کی اور سمنون کوعزت و آبروسے رہا کردیا۔

آپ کا کلام بلند ہاور محبت پردقیق اشارات ہیں۔ایک دفعہ آپ جازے والی آ رہے تھے کہ رائے میں اہل فید نے وعظ کی درخواست کی۔ آپ نے منبر پر چڑھ کر کلام کیا مگر کسی پر اثر نہ ہوا۔ آپ نے قند بلوں کی طرف منہ کر کے فرمایا ''میں تم سے خاطب ہوں۔' تمام قند بلیں گر کر چور چور ہوگئیں۔ آپ کا قول ہے: الا یعبو عن شیبیء الا بما ھو اُرق منہ و الا شیء اُرق من المعجبة فیم یعبو عنها'' ہر چیز کی تشری گال چیز سے نازک تر الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔ محبت سے نازک ترکوئی چیز نہیں۔ محبت کو کس چیز سے تجبیر کیا جائے۔' مرادیہ ہے کہ محبت کی تجبیر محالی نہیں ساسکتے۔واللہ اعلم صفت ہاں لئے الفاظ میں اس کے معالی نہیں ساسکتے۔واللہ اعلم

ابوالفوارس شاه شجاع كرماني رحمة الله عليه

شائی خاندان سے تصاور اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ ابور ابخشی سے شرف مصاحبت تھا اور کئی مشارکنے سے ملاقات تھی۔ ابوعثان جیری کے سوائے میں آپ کے پکھ حالات بیان ہو چکے ہیں۔ تصوف پر ان کے کئی رسالے ہیں۔ ایک کتاب بھی ہے جے "مرآة الحکماء" کہتے ہیں۔ آپ کا طرز کلام بہت بلند ہے فرماتے ہیں: ولا ھل الفضل

فضل مالم یروه فإذا رأوه فلا فضل لهم و لأهل الولایة ولایة مالم یروها فإذا رأوها و لا ولایة لهم "الم فضیلت بی جبتک وه این نضیلت کونمیس و کونمیس و کیفتے اور المل ولایت صاحب ولایت بی جب تک ان کی نظر این ولایت پرنمیس موتی - مطلب یہ کہ جہال فضل وولایت ہو وہال نظر سو اقط ہوجاتی ہو اور جہال نظر ہو وہال فضل وولایت ساقط ہوجاتے بیں کیونکہ فضل ایک ایس صفت ہے جے فاضل نہیں دیکھ سکتا اور ولایت ایک ایس چیز ہے جے ولی نمیس دیکھ سکتا ۔ جب کوئی کے کہ میں فاضل یاولی مول تو وہ نہ فاضل ہو کی سکتا ہوں تو وہ نہ فاضل ہوگا ۔ کہتے بی آپ نے چالیس برس بیداری میں گزار دیئے ۔ عرض کی اول تو دہ نہ فاضل ہے نہ ولی ۔ کہتے بی آپ نے باری تعالی سے سرفراز ہوئے ۔ عرض کی خواب میں رویت باری تعالی سے سرفراز ہوئے ۔ عرض کی خواب میں رویت باری تعالی سے سرفراز ہوئے ۔ عرض کی خواب میں رویت باری تعالی اسے سرفراز ہوئے ۔ عرض کی خواب میں رویت بھی نصیب نہ ہوتی ۔ "والله اعلم

عمروبن عثمان مكى رحمة اللهعليه

بزرگ اور پیشروابل طریقت میں شار ہوتے ہیں طریقت پرآپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ابوسعیدخراجی کی ملاقات اور نباجی کی مصاحبت کے بعد آپ جنید کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔اصول میں آپ امام وقت تھے۔آپ کا قول ہے: لا یقع علی کیفیة الوجد عبارة لأنه سر الله عند المؤمنین " وجد کی تشریح نہیں ہو سکتی کیونکہ برب العزت اور مون کے درمیان ایک رازہے۔"

آ دمی لا کھ کوشش کرے اس کی کوئی تشریح را زحق کونہیں چھوسکتی کیونکہ انسانی گفتار اسرار ربانی کوقطعانہیں چھوسکتی۔

کہتے ہیں جب عمرواصفہان آئے تو ایک نوجوان اپنے باپ کے فرمان کے خلاف آپ کی مجلس میں شامل ہوگیا۔ بینوجوان بیار ہوگیا۔ بیاری طویل ہوگئی۔ایک روز آپ کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی عمیادت کو گئے۔نوجوان نے اشارے سے کہا: کسی قوال سے کہتے چنداشعار گائے آپ نے قوال کو تھم دیا اور اس نے گایا۔ مالی مرضت فلم یعدنی عائد منکم و یمرض عبدکم فاعود "
" جبش بار بوتا بول توتم عیادت نبیل کرتے جبتم بار بوتے بوتو میں عیادت کرتا بول۔ "

بیارنوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی بیاری کم ہونے لگی۔ اس نے کہا چھاور قوال نے پھر کہا،

أشد من مرضى على صدودكم و صدود عبدكم على شديد " " تمهاراندآ ناعيادت ك لئ يارى نزياده مخت ب عيادت سروكا تكيف مب "

نوجوان کھڑ اہوگیااوراس کی بیاری دورہوگئ اس کے باپ نے اسے عمر و کے سپر دکر دیا اور جو وسوسہاس کے دل میں تھااس سے تو ہہ کی۔ یہی نوجوان بعد میں ایک ہزرگ صاحب طریقت ہوا۔ واللہ اعلم

ابومحرسهل بن عبداللة تسترى رحمة اللهعليه

 چاہے کہ صحت ایمان بھی رہے اور ان دونوں جملوں میں فرق بھی ہوتو بیقطھا ناممکن ہے اور باطل کوشش ہے۔

الغرض حقیقت اصل ہے اور شریعت اس کی شاخ ہے۔معرفت حقیقت ہے اور احکام خداوندی کی بچا آوری شریعت۔ دراصل اہل طاہر ہراس چیز سے انکار کر گزرتے ہیں جوان کی مجھ میں نہآئے۔ یا در کھواصل راہ حق سے انکار کرنا خطرناک ہے اور دولت ایمان کے لئے الله کاشکر گزار ہونا جا ہے۔

آپ كا قول ب ما طلعت شمس ولا غربت على وجه الارض الا وهم جهال بالله إلامن بواثر الله على نفسه وروحه و دنياه واخرته "روئ زمين پرآ فآب طلوع بوكرغروب به وجاتا ب مرانسان خدا عافل ربتا ب سوائ الشخف، كرس نے خداكوا ي جان وتن اور خيال و نيا و على سے مقدم سمجا "

مطلب بیہ کہ اپنیسب کی آغوش میں آسودہ رہنے والا اپنے خداہ بے خبر ہوتا ہے۔اس کی معرفت ترک تدبیر کی مقتضی ہوتی ہے اور ترک تدبیر تسلیم کا باعث ہے تدبیر کا سہارا تر دید تقدیر کے مترادف ہے۔واللہ علم البوعبداللہ بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ

آپ عراق اور خراسان دونو ل جگہ مقبول تھے۔ احمد بن خصر ویہ کے مرید تھے۔ ابوعثمان حیری کو آپ سے بڑی ارادت تھی عشق تصوف کی پاداش میں متعصب اوگوں نے آپ کو بلخ سے نکال دیا تو آپ سمر قند چلے گئے اور وہ ہیں عمر گذار دی۔ آپ کا قول ہے: اعرف الناس بالله اشد، مجاهدة فی او امرہ و اتبعہ لسنة نبیه ''سب سے بڑا عارف وہ ہج جوسب سے زیادہ ریاضت کرے اور سنت نبی کریم مللہ آئیلم پرچلے' ۔ جوتن سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کے مقدر میں دوری ہووہ اس کے مقدر میں دوری ہووہ اس کے مقدر میں دوری ہووہ اس کے رسول (سلے ایکی کمی متابعت دور بھا گتا ہے۔

آپ كا ايك اور قول م: عجبت ممن يقطع البوادى والقفار والمفا و

حتى يصل إلى بيته و حومه لأن فيه آثار أنبيانه كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قطبه لأن فيه آثار مولاه" مجھے تجب ہاس آدى پرجو خانه خداتك جانے كے لئے دشت وصح اكو طے كرتا ہة تاكه وہاں انبياء عليم السلام كى نشانياں ديكھے۔ كيونكه اپنفس اور نفسانى خواہشات كوعبور كرك اپنو دل تك نہيں پہنچتا ول ميں تواس كے مولا كے آثار ہيں۔"مطلب بيكه دل معرفت فق كامقام ہاوراس كعب عظيم ترہ جس طرف جبين بندگ ختم ہوتی ہے۔ خلق دوبہ قبلہ ہوتی ہاور فق دوبه دل۔ جہال دل به ميرا دوست وہيں ہے۔ جہال اس كا علم ہميرى آرزوو ہيں ہے جہال ميرے انبياء كے ميرا دوست وہيں ہے۔ جہال اس كا علم ہم ميرى آرزوو ہيں ہے جہال ميرے انبياء كے شانات ہيں۔ ميرے دوستوں كى نگاہيں وہيں مركوز ہيں۔ والله اعلم

ابوعبدالله بن على تر مذى رحمة الله عليه

آپ کی مایہ ناز کتابوں کے مصنف تھے جن کی فصاحت و بلاغت آپ کی کرامت کی دلیل ہے مثلاً '' ختم الولایت، کتاب النج ، نوادر الاصول' وغیرہ ۔ میرے نزدیک آپ کی عظمت بہت زیادہ اور میرا دل آپ کا گرویدہ ہے ۔ میرے شخ طریقت رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ محمد بن علی ترفدی ایک ایسے در میکا ہیں جس کی مثال نہیں ۔ علوم ظاہری پر بھی آپ کی فر مایا کہ محمد بن علی ترفدی ایک ایسے در میکا ہیں جس کی مثال نہیں ۔ علام پاک کی تغییر لکھ بہت تقدرادی ہیں ۔ ملام پاک کی تغییر لکھ رہے تھے مگر عمر نے وفاند کی ۔ جس قدر معرض تحریمیں آگئ تھی اہل عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ فقد آپ نے امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے دوست سے پڑھی ۔ ترفد میں لوگ آپ کو محمد میں میں اور اہل تصوف میں فرقہ تھیمیہ کو آپ سے نسبت ہے۔

آپ کے مناقب بے ثار ہیں۔ آپ کی خصر علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ وراق جو آپ کے مرید تھے، فرماتے ہیں کہ ہر شنبہ کو خصر علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور دونوں میں گفتگو ہوتی تھی۔

ان کا قول ہے: من جھل أوصاف العبودية فھو بنعوت الربانية أجھل " بيت اورآ داب بندگى كاعلم نه ہواسے بر گرعلم تينہيں ہوتا۔ "مطلب بيہ كدجے

ظاہراً اپنے نفس کی معرفت حاصل نہ ہوا ہے معرفت جق بھی حاصل نہیں ہوتی ہے آفات بشریت کی خبر نہ ہودہ صفات حق ہے بھی نا آشنا ہوتا ہے۔ ظاہر کو باطن سے تعلق ہے جس کو ظاہر سے آویزش ہودہ بے باطن نہیں ہوسکتا اور جس کو باطن کا دعویٰ ہودہ بے ظاہر نہیں ہوسکتا اور جس کو باطن کا دعویٰ ہودہ بے فلاہر نہیں ہوسکتا۔ ادصاف ربانی کی معرفت ارکان بندگی کی صحت کے ساتھ دابستہ ہے اور اس کے بوسکتا۔ ادصاف ربانی کی معرفت ارکان بندگی کی صحت کے ساتھ دابستہ ہے اور اس کے بغیر بھی درست نہیں ہوسکتا۔ یہ بات نہایت درجہ صادق اور سود مند ہے اپنی جگہ پر بیان ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالی عزوجل

ابوبكرمحمر بن عمروراق رحمة اللهعليه

عظیم مشائخ اور زاہدوں ہیں شامل سے۔احد خضروبیہ سے ملاقات اور محمد بن علی سے مصاحبت رکھتے تھے۔آ واب ومعاملات پرآپ کی بہت کی کتب ہیں۔مشائخ کبارآپ کو دیں اور کہا ''مورب اولیاء'' کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں محمد بن علی نے چنر کتا ہیں آپ کو دیں اور کہا انہیں دریا ہیں ڈال دو۔آپ کو حوصلہ نہ ہوا۔ کتا ہیں گھر میں رکھ لیں اور محمد بن علی کے پاس جا کر کہد دیا کہ دریا ہیں ڈال دیں۔ پوچھا'' کیا دیکھا؟'' کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہتے لگے غلط ہے پھر جا واور کتا ہیں ڈال دیں۔ پوچھا'' کیا دیکھا؟'' کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہتے لگے جا کر اجزائے کتاب پانی میں ڈال دیے۔ پانی دوگئڑے ہوگیا ایک صندوق ظاہر ہوا جو اب گھ خاکم اور محک کا محمد بیان کی محمد بین علی نے فرمایا:'' اب ٹھیک ہے۔ ' آپ نے پوچھا'' یہ کیا راز دو محکنا کھلا ہوا تھا۔اجزاء اس صندوق میں چلے گئے۔ ڈھکنا بندہو گیا۔وراق نے واپس آکر سب کیفیت بیان کی۔ محمد بین علی نے یہ کتاب اصول و تحقیق پر لکھی تھی گرائی مشکل تھی کہ کہی ہی بیا دردریا کو باری تعالیٰ کا تھم تھا کہ کہی بیچا دے۔'

ابوبكروران كا قول ب: الناس ثلاثة: العلماء والفقراء والأمراء فإذا فسد العلماء فسد الطاعة وإذا فسد الأهراء العلماء فسد الطاعة وإذا فسد الفقراء فسد الأخلاق وإذا فسد الأمراء فسد المعاش "لوكول كتين كروه بين: علماء، امراء اور فقراء علماء تباه بموجا كين توعمل

شریعت ختم ہو جائے۔ امراء تباہ ہو جا کیں تو معیشت خلق برباد ہو جائے ادر اگر فقراء مث جا کیں تولوگوں کے اخلاق نیست و نابود ہوجا کیں۔''

امراء اورسلاطین کی تباہی جوروستم ہے ہوتی ہے۔ علماء کی طمع سے اور فقراء کی ریاسے
امراء برباد نہ ہوں اگر وہ علماء سے منہ نہ موڑیں۔ علماء برباد نہ ہوں اگر دہ دولت کو تلاش نہ
کریں۔ شاہوں کا جوروستم ہے ملمی پر بٹنی ہوتا ہے۔ طمع علماء کی بددیا تی ہے جنم لیتی ہے اور
فقراء کی ریا کے چیچے ہے تو کلی کارفر ما ہوتی ہے۔ بادشاہ ہے ملم، عالم بے پر ہیز اور فقیر بے
تو کل شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فساوان تین گروہوں سے وابستہ ہے۔
واللہ اعلم

الوسعيدا حدبن عينى خرازرهمة اللهعليه

سفیندانال رضام الک طریق فنااحد بن میسی خراز مریدول کے حال بیان کرنے والے اور طالبول کے وقت کو ثابت کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے صاحب طریقت ہیں جنہول نے فنااور بقا کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ آپ کے مناقب بے شار ہیں۔ ریاضت، مکت رسی عالی کلامی اور بلندا شارات کے لئے مشہور ہیں۔ ذوالنون مصری سے ملاقات اور بشروسری سے ملاقات اور بشروسری سے مصاحب فرمائی تھی۔ پیغیر ملٹی الیّنی آئے ہے۔ من مصاحب فرمائی تھی۔ پیغیر ملٹی الیّنی کی عدیث سے: جَمِلَتِ الْقُلُونُ عَلَی حُبِ مَن اَحْسَنَ اِلْدَبَهَا (1)" ول قدرتی طور پراس سے محبت کرتا ہے جوم بر بانی سے پیش آئے۔"

ال مديث معلق الوسعيد في مايانو اعجبا لمن يوى محسنا غيره كيف لا يميل بكليته إلى الله " تعجب باس آدى پرجود نيايس بجز ذات خدا كى كومن سمجه اورخدا كومن سمجه كرجان ودل اس كانه وجائى" -

حقیقی احسان کرنے والا خالق اکبر ہے اور احسان دراصل اس پر ہوتا ہے جواحسان کا مختاج ہو۔ حسان کا مختاج ہوں وہ دوسروں پر کیا احسان کریں گے۔ دب العزت ہر چیز کا مالک و حاکم ہے اور کسی کا مختاج نہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر دوستان حق ہر انعام

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، القاصد الحية

میں منعم کود کھتے ہیں۔ان کے دل کھل طور پراس کی محبت میں اسیر ہوتے ہیں اور وہ ہرغیر چیزے اعتراض کرتے ہیں۔

ابوالحسن على بن محمد اصفهانى رحمة الله عليه

کے ہولوگوں کے نزدیک آپ کا نام علی بن ہمل تھا۔ مشاکخ کہار میں ں شار ہوتے تھے۔ جنیداور آپ کے درمیان لطیف خط و کتابت تھی۔ عمر و بن عثمان تکی آپ کی زیارت کے لئے اصفہان تشریف لائے۔ وہ ابوتر اب کے مصاحب ادر جنید کے رفیق تھے۔ تصوف میں آپ کاطریق قابل ستائش تھا۔ رضاور یاضت ہے آراستہ تھے اور فتنہ و آفت سے محفوظ حقائق و معالات پر کلام بلیغ اور دقائق واشارات پر بیان لطیف رکھتے تھے۔

آپ کا قول ہے: الحضور افضل من الیقین لأن الحضور و طنات والیقین خطرات "حضوری کیفیت مستقل ہے اور یقین بدلنے والی خطرات "حضوری کیفیت مستقل ہے اور یقین بدلنے والی چیز ہے۔ "مطلب ہے کہ حضوری کا مقام ول ہے اور فراموش نہیں ہوسکتی لیقین ایک آنی جانی چیز ہے جن کو حضور حاصل ہے وہ بارگاہ میں باریاب ہیں اور اہل یقین گویا آستانے پر پڑے ہیں ۔ غیب وحضور پرایک علیحدہ باب مناسب جگہ پرآئے گا۔ ان شاء الله تعالی

آپ کا ایک تول ہے: من وقت آدم إلی قیام الساعة الناس یقولون القلب القلب أن احب ان اری رجلا یصف أیش القلب أو کیف القلب فلا أری " آدم ہے لے کر قیامت تک لوگ دل دل پکاریں گے۔ بجھے ایسے آدی کی تلاش ہے جو یہ بتا سکے کہ دل کیا ہے اور کیا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔' عام لوگ گوشت کے گلاے کو دل کہتے ہیں۔ یہ دیوانوں ، ازخو درفتہ لوگوں اور بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے گروہ بے دل ہوتے ہیں دل کیا ہے؟ بجرعبارت کے بھی ٹہیں۔ عقل کو دل کہوتو وہ دل نہیں۔ روح کو دل کہوتو وہ دل نہیں۔ مشاہدات تی کامقام دل ہے اور دل بجرعبارت موجوز نہیں۔

ابوالحن محمر بن المعيل خير النساح رحمة الله عليه

اب وقت كمشائخ كباريس شار موت تصدمعاملات براور خطبات مس لطيف

طرز بیان رکھتے تھے۔ تحریز نہایت پا کیزہ تھی۔ عردراز پائی تھی۔ شبلی اور ابراہیم خواص نے
آپ کی مجلس میں توبہ کی شبلی کوآپ نے تعظیماً جنید کے پاس بھیجا۔ آپ سری کے مریداور
جنیداور ابوالحین نوری کے ہم عصر تھے۔ جنید آپ کو بہت عزیز بجھتے تھے اور ابو حمزہ بغدادی
آپ سے بڑی ارادت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو خیر النساج اس لئے کہا جاتا ہے کہ
جب آپ اپنے وطن سامرہ سے جج کی نیت سے نکلے اور کوفہ سے گذرے تو شہر کے
دروازے پرایک ریشم باف نے آپ کو پکڑلیا اور کہا'' تو میرا غلام ہے اور تیرا نام خیر ہے۔''
آپ نے اس چیز کو من جانب اللہ سمجھا اور تر دید نہ کی۔ گئی سال ریشم باف کی خدمت کرتے
رہے وہ جب بھی کہتا'' یا خیز'' آپ فر ماتے'' لیک۔ وہ ازخود پشیمان ہوا۔ آخرا کے روز بولا
د'' میں نے فلطی کی جاؤ بتم میرے غلام نہیں ہو۔

رہا ہوکرآپ مکہ معظّمہ تشریف کے گئے اور وہ مقام پایا کہ جنیدنے کہا'' خیر ہم سب سے بہتر ہے۔'' آپ'' خیز'' کہلوانا لیند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے لئے روانہیں کہ وہ نام بدل دوں جوایک مردمسلمان نے مجھے دیا ہے۔

بہتے ہیں جبآ پ قریب المرگ ہوئے نمازشام کاوقت تھا۔ موت کی غفلت سے ذرا ہوشیار ہوئے۔ آئیسیں کھولیں اور ملک الموت کی طرف دیکھ کر ہوئے: " تو خدا کا فر ما نبر دار ہے۔ بین بھی فر ماں بردار ہوں جو بختے تھم ہوا ہے وہ تو بجالا رہا ہے بینی جان قبض کرنا۔ جو مجھے تھم ہوا ہے وہ بجالا نے دے پھر وہ تھم بجا بجھے تھم ہوا ہے وہ رہا جا تا ہے۔ یعنی نمازشام۔ جو مجھے تھم ہو وہ بجالا نے دے پھر وہ تھم بجالا جو تختے ہوا ہے۔ "پانی طلب کیا۔ وضو کے بعد نماز اداکی اور دائی اجل کولیک کہی۔ اس رات وہ خواب میں نظر آئے۔ آپ سے پوچھا گیا: "باری تعالیٰ کے حضور کیا گذری؟ "فرمایا" بین ہوچھو مختمریہ ہوئی۔ "

آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا: شرح صدور المتقین و کشف بصائر الموقنین بنور حقائق الإیمان" الله نے اہل انقاء کے سینوں کونوریقین سے کھول دیا اور اہل یقین کی بصارت کو حقائق ایمان کے نور سے ''جہال ایمان ہے دہال یقین ہے اور جہال یقین

ہوماں تقویٰ ہے کوئکہ بیسب ایک دوسرے کے قریب ہیں اور تا بع۔ والله اعلم بالصواب ابو تمز و خراسانی رحمة الله علیہ

خراسان کے قدیم مثائ میں شار ہوتے ہیں۔ ابوتر اب کے مصاحب سے اور خراذ

اللہ کا قات رکھتے تھے۔ تو کل پرعزم رائ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں آپ کی کوئیں میں گر

گے۔ تین دن کے بعد کچھ مسافر وہاں سے گذر ہے۔ آپ نے سوچا آن کو پکارنا چاہئے پھر

کہا'' نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں غیر اللہ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں اور اپ

اللہ کی شکایت کر رہا ہوں۔'' جب مسافر وں نے عین راہ میں کنوال دیکھا تو کہنے گے آؤ

اسے بند کر دیں۔ کوئی اس میں گرنہ جائے۔ ثواب ہوگا۔ ابوحمزہ بہت پریشان ہوئے اور

زندگی سے ہاتھ دھو ہیٹھے۔ مسافر وں نے کنوال او پر سے بند کر دیا اور چلے گئے۔ ابوحمزہ

عبادت حق میں مصروف ہوگئے اور موت کا انظار کرنے گے۔ رات ہوئی تو کنوئیں سے عبادت حق میں مصروف ہوگئے اور موت کا انظار کرنے گے۔ رات ہوئی تو کنوئیں سے باہر آئیں پچھ کرکت محسوں ہوئی غور سے دیکھا تو کنویں کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک اثر دھائی وم

ہا ہر آئیں پچھ کرکت محسوں ہوئی غور سے دیکھا تو کنویں کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک اثر دھائی وم

ہا تف غیب نے آواز دی: '' اب حزہ کیا عمدہ نجات ہے۔ ہم نے تھے موت کے ذریعہ موت کے ذریعہ موت کے ذریعہ موت سے بچالیا۔''

آپ سے پوچھا گیا''غریب کون ہوتا ہے؟''فر مایاالمتوحش من الإلف'' جس کو انسی تعلق سے پر چھا گیا'' غریب کا دونوں عالم میں گھرنہیں ہوتا۔ عالم مستعار سے منقطع ہوکروہ ہر چیز سے پر ہیز کرتا ہے اورغریب ہوتا ہے۔ یہ مقام بہت بلند ہے۔

ابوالعباس احمد بن مسروق رحمة الله عليه

خراسان کے عظیم مثائ میں سے تھے۔ جملہ اولیائے کرام اس بات پر تفق ہیں کہ آپ اوتاد میں شامل سے اور قطب آپ کے شریک کار تھے۔ آپ سے بوچھا گیا بتائے قطب کون ہے؟ آپ نے نام تو ظاہر نہیں کیا مگر اشارة بتایا کہ جنید قطب ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے چالیس ایسے مشاک کی خدمت کی جوصاحب ممکین تھے اور سب سے مستفید

ہوئے۔ان کی ظاہری باطنی قابلیت مسلمہ ہے۔آپ کا قول ہے:من کان سرورہ بغیر اللحق یورٹ المھوم و من لم یکن أنسه فی فد متمدیه یورٹ الوحشة" بحد بحرفدائے تعالی کے کی چیز سے خوشی ہواس کی خوشی سربررنج والم ہوتی ہے۔ جے طاعت خداوندی سے محبت نہ ہواس کی محبت سرا پاوحشت ہوتی ہے۔ "مطلب یہ ہے کہ بجز خدا کے مرت و مرجیز فانی ہے۔ جے فانی چیز سے لگاؤ ہو وہ اپ مقصود کے فنا ہونے پرسوائے حسرت و اندوہ کے پھینیں دیکھا۔اس کی اطاعت کے سوا ہر چیز خاک ہے۔ جب عالم ہستی کی بے اندوہ کے پھینیں دیکھا۔اس کی اطاعت کے سوا ہر چیز خاک ہے۔ جب عالم ہستی کی بے اندوں کے ہوتان کی محبت صرف وحشت ہوکررہ جاتی ہے۔الغرض غم و وجشت غیر الله کی طرف مائل ہونے کا نتیج ہے۔والله اعلم

ابوعبدالله بن احد بن المعيل مغربي رحمة الله عليه

اٹل تو کل کے استاد بمحققین کے پیشواا بوعبداللہ بن احمدا پنے زمانے کے بزرگ پیشرو تھے۔اپ اسا تذہ کی نظر میں مقبول تھے اور اپنے مریدوں کے احوال کے پاسدار۔

ابراہیم خواص اور ابراہیم شیبانی رضی الله عنهما دونوں آپ کے مرید تھے۔آپ کا کلام بلند تھا اور براہین نمایاں۔تارک الدنیا ہونے میں ثابت قدم تھے۔آپ کا قول ہے: ما رأیت أنصف من الدنیا إن خدمت ک وإن ترکتها ترکتک "دنیا سے زیادہ انصاف پندکوئی چیز نہیں۔جب تک اس کی خدمت کر دخدمت کر ق ہے۔جب منہ پھیر لومنہ پھیر لیتی ہے۔ "جوآدی سپچ دل سے دنیا سے روگرداں ہودہ اس کی مصیبت سے فی لکتا ہے اوراس کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔واللہ علم

ابوعلى حسن بن على جرجاني رحمة الله عليه

ا پنے زمانہ میں ریگانہ روزگار تھے۔علم معاملات اور رویت آفات پر آپ کی تصانیف بڑی روش ہیں۔ آپ محمر علی ترمذی کے مرید تھے اور ابو بکر وراق کے ہم عصر تھے۔ ابراہیم سمرقندی آپ کے مرید تھے۔

آپكاقول م:الخلق كلهم في ميادين الغفلة يركضون وعلى الظنون

یعتمدون و عندهم انهم فی الحقیقة ینقلبون و عن المکاشفة ینطقون "الل دنیا خفلت کے میدان میں گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اپ وہم وگمان پراعقادر کھتے ہیں۔ ان کے نزد یک ان کے اعمال حقیقت پر بئی ہوتے ہیں اور ان کا کلام کشف پر۔"اس شخ طریقت کا اشارہ غرور طبع اور رعونت نفس کی طرف ہے۔ جاہل بھی اپنی جہالت کا معرف نہیں ہوتا ہے علم جھوٹے صوفیاء کی طرح رصاحب علم صوفی تمام مخلوق میں قابل تو قیر ہوتے ہیں اور بے علم ذلیل وخوار عالم کا سہارا گمان نہیں بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ جاہل حقیقت ہوتی ہے۔ جاہل حقیقت موتی ہے۔ جاہل حقیقت مراہ وگئی ہیں میں منظا ہوتے ہیں۔ راہ ففلت پرگامزان ہوتے ہیں اور بجھتے ہیں کہ سے دوروہ م وگمان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ راہ ففلت پرگامزان ہوتے ہیں اور بجھتے ہیں کہ سے راہ ولا بیت ہے۔ گمان پراعتادر کھتے ہیں اور کہتے ہیں بی حقیقت ہے۔ ظاہری رسوم کی پابندی کرتے ہیں اور آبھے ہیں بی اور اسے کشف کا نام دیتے ہیں ۔ انسان کے سرے غرور و پندار نہیں نکاتا جب تک جلال حق رونما نہیں ہوجاتے ہیں پندار کا توذکر بی کیا۔ واللہ اعلم کے حال کے سامنے وہ خود بھی کا لعدم ہوجاتے ہیں پندار کا توذکر بی کیا۔ واللہ اعلم

الوحمر بن حسين جريري رحمة الله عليه

جنید کے دفیق تھے۔ بہل بن عبدالله کی مصاحبت سے مستفید ہوئے۔ تمام اصناف علوم کے ماہر اور فقہ کے امام وقت تھے۔ نیک اصول تھا ور تصوف میں استے بلند مقام تھے کہ جنید نے آپ کواپ مریدوں کے لئے تلقین ادب وریاضت پر مقرر فر مایا۔ جنید کے بعد آپ ان کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کا تول ہے: دوام الإیمان و قوام الأدیان و صلاح الابدان فی خلال ثلاث: الاکتفاء والاحتماء ۔۔۔۔۔ الخ '' دوام ایمان، پختگی دین اور اصلاح بدن تین چیزوں سے وابستہ ہے: کفایت، تفوی اور احتیاط سے جس نے الله کو گفیل سمجھا اس کا دل منور ہوا۔ جس نے ممنوعہ چیزوں سے پر بیز کیا اس کی سیرت پاک ہوئی جو اپنے طعام کے معالم میں مختاط ہوا اس کے نفس کو ریاضت نصیب ہوئی۔ کفایت کا تمره معرفت ہے۔ تقوی کا حاصل حسن اخلاق اور احتیاط طعام کا اعتدال طبیعت۔''

پیغیبر ملی اینی نے فرمایا: ''نماز شب کی کثرت دن کے وقت چیرہ کو منور رکھتی ہے(1)۔'' احادیث میں ہے کہ'' متقی لوگ قیامت کے روز آئیں گے منور چیروں کے ساتھ نور کے ختوں پر۔'(2)

جوآ دی طعام کے معاملے میں احتیاط برتا ہے علت نفس اور شہوت سے پاک رہتا ہے بینہایت حسین وبلیغ بات ہے۔واللہ اعلم

ابوالعباس احمد بن محمد بن مهل آملي رحمة الله عليه

مختشم بزرگ مشائخ میں شار ہوتے ہیں۔ اپ ہم عصروں میں احرّام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ تفییر وقر آت کے عالم تھے۔ لطائف قر آن کافہم و ادراک آپ کی خصوصیت تھی۔ جنید کے ظیم مریدوں میں شامل تھے۔ ابراہیم مارستانی کی صحبت ہے مستفید ہوئے ابوسعید خراز آپ کی بہت تو قیر کرتے تھے ادر تصوف میں بجز آپ کے کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

آپ کا تول ہے: السکون إلی مالوفات الطبائع يقطع صاحبها عن بلوغ در جات الحقائق "جس چز سے مجت ہواس سے سکون حاصل کرنا آدی کواس کے مقام سے گرادیتا ہے۔ "مطلب ہے کہ جو کوئی محبوب چزوں کی وجہ سے تسکین پاتا ہے وہ حقیقت سے دور جا پڑتا ہے کیونکہ میلان طبیعت نفس کا آلہ کار ہے۔ نفس مقام ججاب ہے اور حقیقت کشف کا محل ہے۔ مجبوب چز سے الجھا ہوا مرید صاحب کشف کی برابری نہیں کرسکا۔ ادراک حقائق کشف ہے اور محبوب اشیاء سے روگروانی میں مضم ہے۔ انسانی طبیعت کا میلان دوطرف ہوتا ہے: ایک دنیا اوراس کی دلچیدوں کی طرف دوسرا عقبی اوراس کی نختوں کی طرف دوسرا عقبی اوراس کی نختوں کی طرف دونی اکا میلان جنسیت سے جنم پاتا ہے۔ عقبی کی محبت کی بناء خیال پر ہوتی ہے جس میں ناجنسیت اور نا آشنائی شامل ہوتی ہے۔ عقبی کا تصور ، تصور ، تو ہوتا ہے کیونکہ اگر حقیقت آنکھوں کے سامنے آجا ہے تو آدی دنیا سے کلینۃ منقطع ہوجائے ولایت کی منزل حقیقت آنکھوں کے سامنے آجائے تو آدی دنیا سے کلینۃ منقطع ہوجائے ولایت کی منزل

<sup>1</sup> عقیلی، الفعفاء، بیدرج ہے۔

سامنے آ جائے اور حقائق روش ہوجائیں۔ عقبیٰ کا تعلق فطری طور پرفنا ہے ہے۔ ''عقبیٰ میں جو کھے ہے وہ انسانی وہم وقیاس میں نہیں آ سکتا۔''عقبیٰ کی منزلت ای میں ہے کہ اس کی راہ سخت مشکل ہے۔ جو چیز انسانی ول و د ماغ میں ساسکے وہ بے قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جب وہم وقیاس حقیقت عقبیٰ کونہیں پاسکتے طبیعت کو اس کے عین نظارہ سے کیا الفت ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے میلان طبع صرف عقبیٰ کے تصور کی طرف ہوتا ہے۔ واللہ اعلم ابوالم خیث حسین بن منصور حلاج رحمة اللہ علیہ

غریق معانی، ہلاک دعویٰ حسین بن منصور حلاج اس طریقت کے مشاقوں اور مستوں میں شامل تھے۔ بہت عالی ہمت تھے۔ مشاکح کبار میں آپ کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک گروہ انہیں مردود کہتا ہے دوسر امقبول سجھتا ہے۔ مثلاً عمرو بن عثمان کی ، ابو لیقو بنہر جوری ، ابوالیوب اقطع علی بن بہل اصفہانی وغیر ہم ۔ نیز ابن عطاء محمد بن صنیف ، ابوالقاسم نصر آبادی اور تمام متاخرین آپ کو مقبول سجھتے ہیں کچھلوگ آپ کے معاطمے میں فیصلہ کن بات نہیں کہتے مثلاً جنید ، ثبلی ، جریری ، حصری ، کچھاور لوگ آپ کو جادوگر تصور کرتے ہیں مگر ہمارے نمانے جیل ہیں ، جھری ، کچھاور لوگ آپ کو جادوگر تصور کرتے ہیں مگر ہمارے ادادت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی بزرگ کے معترف ہیں۔ ابوالقاسم تشیری کہتے ہیں کہ اگر حسین بن منصور حلاج ارباب حقیقت و معانی میں ہے ہے تو خلقت کے در کرنے سے رد نہیں ہوتے۔ اگر مجور طریقت اور مردود حق تو خلقت کے مقبول کہنے سے مقبول نہیں ہوتے۔ اگر مجور طریقت اور مردود حق تھے تو خلقت کے مقبول کہنے سے مقبول نہیں ہوتے۔ اگر مجور طریقت اور مردود حق تھے تو خلقت کے مقبول کہنے سے مقبول نہیں آپ کو قابل تھوت کے مکر نہیں آپ کو قابل اور کھنا جا در جہاں تک وہ حق پر نظر آئیں آپ کو قابل اور کشرت تھے اور جہاں تک وہ حق پر نظر آئیں آپ کو قابل اور کشرت تھے اور دیا صنت کے مکر نہیں ہیں۔ اور ہاں تک وہ حق پر نظر آئیں آپ کو قابل اور کشرت تھے اور دیا صنت کے مکر نہیں ہیں۔

خیان تھی کہ آپ کا ذکر اس کتاب میں نہ کیا جاتا اور وہ بھی صرف اس بناء پر کہ چند اہل ظاہر آپ کو کا فر بچھتے ہیں۔ آپ کی بزرگی سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کے احوال کو جادو اور فریب سے منسوب کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حسین بن منصور وہی الحد حسین بن منصور حلاج ہے جو محمد بن ذکریا کا استاداور ابوسعید قرمطی کارفیق تھا۔ مگریہ منصور جن کے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے فاری انسل تھے اور بیضاء کے رہنے والے تھے اور آپ کورد اس بناء پرنہیں کیا جاتا کہ آپ کی تعلیم اور آپ کا دین خام تھا بلکہ اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ کا کردار اور خلق قابل گرفت تھا۔

وہ پہلے پہل ہمل بن عبداللہ کے مرید ہوئے۔ تھوڑے عرصہ کے بعدان کی اجازت خاصل کے بغیر چلے گئے اور عمر و بن عثان سے جا ملے۔ پچھ عرصہ بعدان کو بھی بلا اجازت چھوڑ دیا اور جنید کی طرف منہ کیا مگرانہوں نے قبول نہ فر مایا اسی وجہ سے ان کوسب نے چھوڑ دیا۔ وہ دراصل مجور معاملت تھے مجھور اصل نہیں تھے شبلی نے آپ کی نسبت فر مایا: '' عیں اور حلاج برابر ہیں۔ میرے جنون نے مجھے بچالیا اور اس کی عقل نے اسے ہلاک کردیا۔'' محمد بن حنیف نے فر مایا'' وہ عالم ربانی ہے۔'' وغیرہ۔ دراصل مشارکے کرام کی ناخوشنودی اور ان سے علیمہ گئے نے منصور کو مجور اور وحشت زدہ کردیا۔

آپ کی تصانیف روش ہیں اور اصول وفروع ہیں آپ کے رموز اور آپ کا کلام مہذب ہے۔ ہیں نے بغداداوراس کے نواح ہیں کم وہیش پچاس رسالے آپ کے قلم سے فکے ہوئے دیکھے اور پچھ خوزستان، فارس اور خراسان ہیں بھی۔ سب ہیں ایسی چزیں نظر آسکیں جوعموماً مریدابتداء ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ پچھ ٹھوں ہیں۔ پچھ کرور، پچھ آسان اور پچھ نا قابل قبول۔ جب بارگاہ تی سے کسی چیز کاظہور ہوتا ہے قود کھنے واللا پنی وجدانی کیفیت کو معرض بیان ہیں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ الفاظم بہم ہوتے ہیں خاص طور پر جب لکھنے واللا بچیل بھی کرے اور اسے اپنے اوپر ناز بھی ہو۔ یہ الفاظ تخیل پرگراں گذرتے ہیں۔ سننے والے ان کامفہوم بچھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ' واہ کیا نازک چیز ہے۔' قطع فظر اس سے کہوہ باور کریں یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے کہ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے کہ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے کہ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے کہ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے کہ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں جب اٹل نظر کسی ظہور حقیقت سے دوچا رہوتے ہیں تو کہیں تفاخر کا مستحق نہیں اس کو معرض بیان ہیں لانے سے گریز کرتے ہیں اور اسپے آپ کو کسی تفاخر کا مستحق نہیں اس کو معرض بیان ہیں لانے سے گریز کرتے ہیں اور اسپے آپ کو کسی تفاخر کا مستحق نہیں اس کو معرض بیان ہیں لانے سے گریز کرتے ہیں اور اسپے آپ کو کسی تفاخر کا مستحق نہیں

سمجھتے۔عزت و ذلت ہے بے نیاز ہوتے ہیں اور کسی کا باور کرنا یانہ کرنا ان کومتا ترنہیں کرتا۔
جولوگ منصور کے احوال کو جادو سے منسوب کرتے ہیں غلطی پر ہیں۔ اہل سنت کے
اصول کے مطابق جادو تھیک ہے جس طرح کہ کرامت۔ مگر عالم با کمال کا جادو کا مرتکب ہونا
کفر ہے اور کرامت کا سرز د ہونا معرفت ہے۔ جادو قہر خدا دندی کا مظہر ہے اور کرامت اس
کی رضا کا۔ اہل سنت میں صاحب بصیرت لوگ بالا تفاق مانتے ہیں کہ جادو گرمسلمان نہیں
ہوسکتا اور کا فرصاحب کرامت نہیں بن سکتا کیونکہ متضاد چیزیں ہم جمع نہیں ہوسکتیں۔ اثبات
کرامت کے تحت اس بارے میں اور تشریح کی کی جائے گی۔

حسین بن منصورتا بقید حیات خیر وصلاح کے داستے پر رہے تھے۔ نماز ، ذکر ، مناجات ، روز ہ دائی ، اور پاکیزہ حمد و ثنا آپ کا شیوہ تھا۔ آپ نے تو حید پر لطیف نکات بیان فرمائے اگروہ جادوگر ہوتے تو یہ سب چیزیں محال تھیں ۔لامحالہ کرامات تھیں اور کرامات صرف ولی محقق سے ظہور پذر ہوتی ہیں۔

اہل اصول میں سے پچھلوگ آپ کواس بناء پر دوکرتے ہیں کہ آپ کے اقوال میں اتحاد وامتزاج کا پہلونکلتا ہے کین میعیب عبارت میں ہے۔معانی میں نہیں۔مغلوب الحال لوگ شیخ عبارت پر قادر نہیں ہوتے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عبارت کا اصلی مفہوم مشکل ہو پڑھنے والا صاحب عبارت کا مطلب سیجھنے سے قاصر ہواور اپنی کوتا ہی کی وجہ سے عبارت کو بھی تراردے دے۔یہ کوتا ہی ای کی اپنی ہے عبارت کی نہیں۔

میں نے بغداد کے طحدوں کا ایک ایسا گروہ بھی دیکھا جو صلاح کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کے اقوال کو اپنی بے دینی کی بنیاد بناتے ہیں اور حلاجی کہلاتے ہیں۔ منصور کے بارے ہیں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح رافضی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ۔ ان کی تر دید باب اختلافات میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ مخضراً ہے ہے کہ منصور بن حلاج کے اقوال کی پیروی روانہیں کیونکہ وہ مغلوب الحال تھے اور پیروی صرف صاحب شکین کی ہوسکتی ہے۔

الحمد الله جھے حسین بن منصور سے ارادت ہے لیکن آپ کا طریق کی اصلیت پر قائم نہیں اور حال کی ایک کل پر قرار پذر نہیں۔ آپ کے احوال میں بہت فسادات ہیں۔ ہیں نے ابتدائے حال ہیں آپ کے قوال سے بہت سے دلائل حاصل کئے آپ کے کلام کی شرح بھی کھی اور دلائل و براہین سے اس کی صحت حال اور رفعت کلام کو ثابت کیا۔ اپنی کتاب ''منہان الدین' میں بھی اس کی ابتداء اور انتہاء پر تجمرہ کیا اور یہاں بھی چھی نہیں کر دیا۔ جس چیز کو آئی احتیاط اور کا نے چھانٹ کے بعد اپنایا جاسے اس کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا در کھوخواہش و بوا کوصدافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صاحب ہوا ہمیشہ طریقت میں ناہموار اور الٹی سیرھی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ حسین بن منصور کا ایک قول ہے: ''ذبا نیں ہولئے کی خواہش مند ہیں اور گفتگو کے تلے ہلاک ہونے کی آرز دمند۔''اس قتم کے اقوال خطر ناک ہوتے ہیں۔ حقیقت کے معانی بیان کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ اگر معانی موجود ہیں تو اظہار سے معرض و جود ہیں نہیں آسکتے۔ اظہار صرف تو ہم آفرین ہوتا ہے اور تو ہم موجود ہیں تو اظہار سے معرض و جود ہیں نہیں آسکتے۔ اظہار صرف تو ہم آفرین ہوتا ہے اور تو ہم طالب کو گر اہ کردیتا ہے کو وکھی اس جمھتا ہے کہ نفظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گر اہ کردیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گر اہ کردیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گر اہ کردیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گر اہ کردیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلی علیہ طالب کو گر اہ کردیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفطی اس حقیق اس جورہ بیں اور اس حقیق اس حقیق

توکل میں عظیم الثان اور بلند منزلت رکھتے تھے۔ بہت سے مشارکج کرام سے ملاقات کی۔آپ کی کرامات بے شارین اور معاملات طریقت پر کئی خوبصورت تصانیف۔

آپ کا قول ہے: العلم کلة فی کلمتین لا تتکلف ما کفیت و لا تضیع ما استکفیت " تمام علم دوجملول میں مضمرہ، اس چیزکوکرنے کی کوشش نہ کر وجو تمہارے لئے ہو چکی ہے۔ " مطلب میہ کو چکی ہے۔ " مطلب میہ کہ مقدر کے ساتھ مت کھیا وجوازل سے مقدر ہو چکا ہے وہ کوشش سے بدلانہیں جاسکتا۔ اس کے احکام سے سرتا بی نہ کرو سرتا بی کے لئے سزالے گی۔ احکام سے سرتا بی نہ کرو سرتا بی کے لئے سزالے گی۔

آپے پوچھا گیا''آپ نے کیا عجائبات دیکھے؟''

فرمایا: "بهت عجائبات دیکھے مگرسب سے زیادہ عجیب چیز سے کہ مجھے خضر علیہ السلام

نے دعوت شرکت دی اور میں نے انکار کر دیا۔ اس واسطے نہیں کہ مجھے کمی بہتر رفیق کی ضرورت نہتی بلکہ اس لئے کہ مجھے بجائے خدا کے ان پرزیادہ اعتاد کرنا پڑے گا اور خدا پر میں اپنے فرائض کو تندہی کے ساتھ سرانجام نہ دے سکون گا۔'' بیکامل ہونے کا ایک مقام ہے۔

ابوحزه بغدادي بزازرهمة اللهعليه

آپ عظیم صوفی متعکموں میں شار ہوتے ہیں۔ حارث محاسی رحمۃ الله علیہ کے مرید سے۔ سری کے مصاحب اور نوری اور خیر النساج کے ہم عصر ہے۔ بغداد کی متجدرصافہ میں وعظ کیا کرتے تھے۔ تفییر اور قر اُت کے جید عالم تھے۔ احادیث پینیبر ساٹھ آئی ہے گا بل اعتاد رادی بھی تھے۔ آپ نوری کے ساتھ تھے جب ان پرنختی کی جارہی تھی اور جب باری تعالی نے صوفیاء کو موت کے پنج سے نجات دی تھی۔ نوری کی تعلیم کی تشریح کرتے وقت اس حکایت کو بیان کیا جائے گا۔

آپ کا قول ہے: إذا سلمت منک نفسک فقد أدیت حقها وإذا سلم منک الخلق قضیت حقوقهم "آگرتمهارانفس ایخ ہاتھ ہے محفوظ ہے تو تم نے اپنی منک الخلق قضیت حقوقهم "آگرتمهارانفس ایخ ہاتھ ہے محفوظ ہے تو تم نے ان کا تمام قرض ذات کا حق ادا کردیا اور اگر خلقت تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہے تو تم نے ان کا تمام قرض چکا دیا۔" مطلب ہے کہ انسان پردوذ مداریاں عائد ہوتی ہیں ایک اپنی ذات کے ساتھ اور ایک باتی انسانوں کے ساتھ ۔ اگرتم اپنی نفس سے گریز کرواور نجات اخروی کا راست طاش کروتو تمہاری پہلی ذمد داری پوری ہوگئی ۔ اگر خلقت کو اپنی بدکرداری سے نقصان نہ بہنچا و تو دوسروں کو تکلیف ند دواور اس کے بہنچا و تو دوسروں کو تکلیف ند دواور اس کے بعد اپنے خالت کے حقوق پورے کرو۔

ابوبكر محمر بن موى واسطى رحمة الله عليه

آپ محقق مشائخ کرام میں شار ہوتے تھے اور حقائق کے معالمے میں بڑی شان اور مزلت رکھتے تھے تمام مشائخ آپ کو قابل احترام بھتے تھے۔آپ جنید کے قدیم مریدوں میں شامل تھے۔آپ کا کلام نہایت گہراتھااور ظاہر پرست اس کو بھنے سے قاصر تھے۔آپ کو امن وسکون نصیب نہ ہوا جب تک آپ مرو میں تشریف فرمانہ ہوئے۔مرو کے لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا کیونکہ آپ نہایت علیم الطبع اور متورع بزرگ تھے۔اہل مرونے آپ کا کلام سنااور آپ نے اپنی باقی عمرو ہیں گذاردی۔

آپ كا قول ب: الذاكرون في ذكره أكثر غفلة من الناسين" ذكر بهول جانے والوں سے ذکر یادر کھنے والے زیادہ غافل ہوتے ہیں۔"اگرکوئی ذکر بھول جائے تو كوكى حرج نهيس حرج ميه ب كدذكر ما در ب اور خدا بعول جائے - ذكر مقصود ذكر سے مختلف ہوتا ہے۔مقصود ذکر کوفراموش کر دینا اور پندار ذکر میں مبتلا رہنا غفلت سے زیادہ قریب ہے۔ بمقابلہ اس کے کہ ذکر بے پندار فراموش ہوجائے۔ بھو لنے والے کوایے نسیان و غیبت کے عالم میں پندار حضوری نہیں ہوتا۔ ذاکر کوذکر وغیبت کی حالت میں پندار حضوری ہوتا ہے۔ پندار حضوری بدون حضوری غفلت کے نزد یک تر ہے۔ طالبان حق کی ہلاکت پندارے واقع ہوتی ہے۔ جہاں پندارزیادہ ہووہاں حقیقت کم ہوتی ہے اور جہاں حقیقت کم ہووہاں پندار کی کوئی حذبیں ہوتی۔ پندار کی بنیادعقل کی بدگمانی پر ہوتی ہے اورعقل کی بر گمانیوں سے بر گمانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمت اہل حق کو بر گمانی اور حرص سے کوئی نبت نہیں ہوتی۔ بنیادی اصول سے کرو کرحق یا غیبت میں ہوتا ہے یا حضور میں۔جب ذا کراپنے آپ سے غائب اور حضور حق میں حاضر ہوتو پی حضور ہی نہیں بلکہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب ذکر کرنے والاحق سے عائب اور اپنی ذات میں حاضر ہوتو سیدذ کر نہیں غیبت ہے اور غيبت غفلت كانتيج بهوتى ہے۔والله اعلم

ابوبكر بن دلف بن جدر شلى رحمة الله عليه

آپ مشہور اور بزرگ مشائخ میں شار ہوتے ہیں۔عنایت تن سے مہذب اور پاک وقت پایا۔ آپ کے لطیف ارشا دات نہایت درجہ قابل تعریف ہیں چنانچے متاخرین میں سے کسی نے کہا ہے: '' دنیا کی تین عجیب چیزیں ہیں شبلی کے اشارات، مرتعش کے نکات اور جعفری حکایات۔ "آپ توم کے سرداراوراہل طریقت کے پیش رو تھے۔ ابتداء میں خلیفہ وقت کے حاجبوں کے افسر تھے۔ خیرالنساج کی مجلس میں تو بہ کی اور تعلق ارادت جنید سے کیا۔ اکثر مشارکخ کبار سے ملاقات کی۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: قُلُ لِلْمُوْ وَنِیْنَ یَغُو اُونِ اَیْسَارِ وَمِی اَلْمُونِی اِلله عَلَیٰ نے فرمایا: قُلُ لِلْمُوْ وَنِیْنَ یَغُو اُونِ اَیْسَارِ وَمِی (النور:30)" اہل ایمان سے کہوا پی آئکھیں نیجی رکھیں۔"اس کی تفییر کرتے ہوئے شلی نے فرمایا:" اے پیغیر! اہل ایمان سے کہوکہ وہ اپنی جسمانی آئکھیں حرص انگیز چیزوں سے بچا کیں اور اپنی روحانی آئکھیں جرزاللہ کے ہر چیز سے بچا کیں۔ "مطلب یہ کہ موسن حرص انگیز چیز سے نظر پھیریں اور بجر مشاہدہ حق کسی طرف آئکھا ٹھا کرند دیکھیں، یہ نشان غفلت ہے کہ انسان حرص وہوا کی ہیروئی کرے اور نفسانی خواہشات کو برا پھینے کرنے والی چیزوں کو دیکھا بھرے۔ مفافل کی سب سے بڑی بنھیبی یہ ہے کہ اسے اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی۔ دنیا کا بے خبر عاقب میں بھی بے خبر ہوگا۔ وَ مَنْ کُانَ فِنْ هُونِ اَ اُعْلَیٰ فَھُونِ فِ الْاَحْرَةِ اَعْلَی (الاسراء: 72)" اس دنیا کے اندھے آخرت میں بھی اندھے ہوئے۔"

فی الحقیقت جب تک باری تعالی کسی کوحرص و ہوا ہے پاک نہ کرے اس کی آٹکھیں نا قابل دید چیزوں سے محفوظ نہیں ہوتیں۔اور جب تک اس کی ذات پاک کسی دل کواپئ محبت کامسکن نہ بنائے اس کی روحانی آئکھیں رویت غیرسے مصون (محفوظ) نہیں روسکتیں۔

کہتے ہیں آپ ایک روز بازار میں نکلے تو لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے فرمایا: أنا عند کم مجنون وأنتم عندی أصحاء فزاد الله فی جنونی وزاد فی صحتکم '' تم مجھے دیوانہ کہو میں تہمیں فرزانہ (ہوشیار) کہتا ہوں۔ میری دیوائل محبت کے سبب ہے تہماری فرزائلی غفلت کے باعث۔ الله میری دیوائلی کوزیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوزیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوزیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوئیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوئیادہ کے باعث۔ الله میری دیوائلی کوئیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوئیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوئیادہ کے باعث۔ الله میری دیوائلی کوئیادہ کرے اور تہماری فرزائلی کوئیادہ کے باعث کے باعث

بیآپ نے معرض غیرت میں کہا ورنہ آ دمی اتنا بے خود کیوں ہو کہ خدا کی محبت اور د ایوانگی میں فرق قائم نہ رکھ سکے اور دنیا و آخرت میں دونوں کی حد امتیاز نمایاں نہ رہنے دے۔واللہ اعلم ابومحمه بن جعفر بن نصر خالدي رحمة الله عليه

آپ جنید کے قدیم اصحاب میں شامل تھے۔علم طریقت میں کامل تھے۔انفاس شیوخ کے پاسداراوران کے حقوق کے نگہبان تھے۔آپ کا کلام ہرفن پر بہت بلندتھا خاص طور پر ترک رغبت پر، ہرمسکلہ پرکوئی نہ کوئی حکایت بیان فر ماتے تھے اور اس کا حوالہ کسی نہ کسی گی طرح ہوتا تھا۔

آپ کا قول ہے: التو کل: استواء القلب عند الوجود والعدم'' توکل ہے کہ تیرے رزق کا عدم و وجود تیرے دل کے لئے بکسال ہو۔' مطلب یہ کہ رزق کی موجود گی مسرت کا باعث نہ ہواوراس کی غیرموجود گی خم والم کا سبب نہ ہے ۔ وجودانسانی خدا کی ملکیت ہے۔ اس کی پرورش اور ہلاکت پروہ مالک ہی قادر ہے۔ بلاچون و چرا ملکیت کو مالک ہی روکردینا چاہئے۔

آپ فرماتے ہیں: میں ایک روز جنید کے پاس آیا اور وہ بخار کی حالت میں تھے۔ میں فے کہاد عالی خات میں تھے۔ میں فی کہاد عالی خدا کی ملک علی خدا کی ملکیت ہے وہ تندرست رکھے یا بیار تو دخل دینے والا کون ہے اپنا تصرف ختم کرتا کہ سیح مقام بندگی حاصل ہو۔' والله اعلم مقام بندگی حاصل ہو۔' والله اعلم

ابوعلى بن محمد قاسم رود بارى رحمة الله عليه

آپ بزرگ اور جوال مردصوفیائے کرام میں شار ہوتے تھے اور ان کے پیشرو تھے۔ شنرادے تھے فن معاملت میں عظیم شان کے ما لک تھے۔ آپ کے منا قب اور آیات بے شار ہیں ۔تصوف کے دقیق نکات پرآپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔

آپ كا قول ب: المويد لا يويد لنفسه إلاما أداد الله له والمواد لا يويد من الكونين شيئا غيره "مرير مرير مرف اس چيزى طلب كرتا ہے جوتن تعالى اس كے لئے چاہتا ہے اور مرادكونين ميں كى غير الله كى طلب نہيں ركھتا۔ "مطلب يہ ہے كر د ضائے حق پر راضى رہنے والا مرضى كوترك كرديتا ہے تاكہ صحيح مريدكا مقام حاصل كرسكے۔ اہل محبت كى

اپی مرضی کوئی ہوتی ہی نہیں اس لئے اس کی اپنی مراد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حق کو چاہتا ہے اور وہ ہی چاہتا۔ چاہتا ہے اور وہ ہی چاہتا ہے جوتی چاہتا ہے جسے حق چاہتا ہے وہ بجر حق کے کسی چیز کونہیں چاہتا۔ الغرض رضا مقام ابتدا ہے اور محبت انتہا۔ مقامات تحقیق بندگی کے لئے ہیں اور وحدانیت (مشرب) تائید راوبیت کے لئے۔ مریدا پی ذات میں قائم ہوتا ہے اور مراد ذات حق میں۔واللہ اعلم

ابوالعباس قاسم بن مهدى سيارى رحمة اللهعليه

آپاپے وقت کے امام تھے۔علوم ظاہری وباطنی کے علمبر دار تھے۔ ابو بکر واسطی کی مصاحبت پائی تھی۔ اہل طریقت میں رفاقت کے مصاحبت پائی تھی۔ اہل طریقت میں رفاقت کے معالم معالم معالم میں بہت ہیراستہ تھے۔ آپ کا کلام عالی اور تصانیف عمدہ ہیں۔

آپ نے فرمایا:التوحید ان لا یخطر بقلبک مادونه'' توحیدیہ کدل میں کوئی چیز بجز خداکے راہ نہ پائے۔''مطلب یہ کمخلوقات میں سے کی کودل سے تعلق نہ ہو اور معاملت کی صفائی میں کدورت نام کونہ ہو۔خیال غیر کی بنیادا ثبات غیرالله پر ہے اور اثبات غیرالله پر ہے اور اثبات غیراقی ہے۔

آپ مرد کے ایک خوشحال اور بلندا قتد ارخاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ کی طرف سے بہت می دولت ورشہ میں ملی مگر آپ نے تمام کی تمام حضور سلٹی آئی آئی کے دو عدد موئے مبارک کے عوض دے دی۔ ان دوبالوں کی برکت سے رب العزت نے آپ کو تو ہہ کی توفیق عطافر مائی۔ آپ ابو بکر واسطی کی صحبت میں رہے اور وہ مقام پایا کہ اہل طریقت کے ایک گروہ کے امام کہلائے۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ موئے مبارک دفن کرتے وقت ان کے منہ میں رکھ دیئے جائیں۔ آپ کا مزار مرو میں ہے آج بھی حاجت مند لوگ وہاں جاتے ہیں بنتیں مانے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ اور طل مقاصد کے لئے آپ کی قبر پر جانا جرب ہے۔ واللہ اعلم

ابوعبدالله محمر بن خفيف رحمة الله عليه

اپ زمانے کے امام سے اور مخلف علوم پرعبور رکھتے تھے۔ مجاہدہ میں عظیم شان اور حقائق میں شافی بیان کے مالک تھے۔ آپ کے احوال کی پاکیزگی آپ کی تصانیف سے نمایاں ہے۔ ابن عطا شیلی ، حسین بن منصور اور جربری رضی الله عنهم سے مصاحب رہی ۔ مکم معظم میں یعقوب نہر جوری سے ملا قات کی۔ عالم تجرید میں بہت سفر کئے۔ شاہی خاندان کے تعلق رکھتے تھے۔ رب العزب نے تو بہ کی تو فیق دی اور آپ نے حکومت سے اعراض کیا۔ آپ کا مقام اہل معانی کے نزدیک بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا: التو حید الإعراض عن الطبیعة '' تو حید طبیعت سے اعراض کرنے کا نام ہے۔'' مطلب سے کہ طبیعتیں آلائے حق سے مجوب بیں اور اس کی نعتوں کود کھنے سے قاصر۔ جب تک طبیعت سے اعراض دیوری معرفت عاصل ہوئی آپ کی رہتا ہے۔ جب آفت طبیعت کاعلم ہو جائے تو گویا تو حید کی معرفت عاصل ہوئی آپ کی رہتا ہے۔ جب آفت طبیعت کاعلم ہو جائے تو گویا تو حید کی معرفت عاصل ہوئی آپ کی آیات و برا بین بہت ہیں۔ واللہ اعلم

الوعثان سعيد بن سلام مغربي رحمة الله عليه

سیف سیادت، آفان سعادت ابوعثان رضی الله عندالل تمکین بزرگان طریقت میں سے ہیں۔ علم وفن میں بجرحاصل تھا۔ صاحب ریاضت و ثبات ہے۔ آپ کی آیات اور عمده ولائل کثرت سے ہیں۔ فرماتے ہیں: من أثو صحبة الأغنیاء علی مجالسة الفقراء ابتلاہ الله بموت القلب ''جوامراء کی صحبت کونقراء کی مجلس پرتر جج دے خدائے عزوجل اس کومرگ دل میں مبتلا کر دیتا ہے۔'' یہاں الفاظ صحبت اور مجلس استعال کے گئے ہیں کونکہ فقراء سے بلننے والے صرف مجالست کے بعد بلٹتے ہیں صحبت کے بعد نہیں محبت سے اعراض نہیں ہوتا۔ جب لوگ مجالست فقراء سے صحبت امراء کی طرف جاتے ہیں تو ان کے دل حاجت مندوں کے ہاتھوں ہلاک ہوجاتے ہیں اور ان کے جسم پندار میں گرفتار ہوجاتے دل حاجت مندوں کے ہاتھوں ہلاک ہوجاتے ہیں اور ان کے جسم پندار میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ والے سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہونے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہیں و فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مند پھیرنے کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مندوں کے مزامر سے مندوں کے مزامر کی مزامرگ دل ہے تو فقراء کی صحبت سے مندوں کے مزامر سے تو فقراء کی صحبت سے مندوں کے مزامر سے مندوں کے مزامر کی مزامر کے مزامر کی مزامر

كيابوگ؟اس بيان مي مجالت اور صحبت كافرق ظاهر مو كيا ـ والله اعلم ابوالقاسم بن ابراجيم بن محمد بن محمود نصير آبادى رحمة الله عليه

آپنیشا پوریس بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ بادشا ہوں کی جاہ وحشمت اس دنیا کے لئے ہوتی ہے آپ کی اس دنیا کے لئے تھی۔ آپ کا کلام بلند تھا اور آیات دل نشین تھیں شبلی کے مرید تھے اور خراسان کے متاخرین کے استاد۔ اپنے زمانے میں بگاندروز گارتھے اور علم و ورع میں سب سے برگزیدہ تھے۔

آپ نے فرمایا: "تیری نبست دوطرفہ ہے، ایک آدم سے دومری خدا ہے۔ اگر نبست آدم کا دعویدار ہے تو تیرے سامنے شہوات نفسانی اور سہو و خطا کا میدان ہے۔ یہ حصول بشریت کا راستہ ہے اور باری تعالی فرما چکے ہیں: إِنَّلهُ کَانَ ظَلُوْمًا جَهُوُلًا ﴿ اللَّاحِزَابِ ) "انسان ظالم اور جاہل تھا' اگر خدائی نبست کی تلاش ہے تو مقامات کشف، برہان، عصمت اور ولایت سامنے ہیں۔ یہ نبست تحقیق عبودیت کی ہے اور الله تعالیٰ نے فرمایا، وَ عِبَادُ الرَّحْلُنِ الَّذِیْنَیَ یَشُونُ عَلَی اللّه نَی مِی الله کے بران، عصمت اور ولایت سامنے ہیں۔ یہ نبست تحقیق عبودیت کی ہے اور الله تعالیٰ نے فرمایا، وَ عِبَادُ الرَّحْلُنِ الَّذِیْنَی یَشُونُ عَلَی اللّه نُی نَی مِی نبست قیامت کے دن ختم ہوجائے بندے وہ ہیں جوز مین پر انکسار سے چلتے ہیں' آدم کی نبست قیامت کے دن ختم ہوجائے گی۔ حق سے نبست عبودیت ابدتک رہے گی اور بھی تغیر پذیرینہ ہوگی۔ جب بندہ اپنی ذات یا گی۔ حق سے نبست عبودیت ابدتک رہے گی اور بھی تغیر پذیرینہ ہوگی۔ جب بندہ اپنی ظلم کیا۔ "جب نبست حق سے ہوتو اس کا کمال یہ ہے کہ اقرار کرے۔ " اِنِّی ظلمُنْتُ نَفْسِی اللّهُ مُلمَّ کُنِی مُنْ اللّهِ کُمُ الْیَوْمَ (الزُخرف: 48) " میرے بندو! (القصص: 14)" میں نے اپنے نفس پرظلم کیا۔ "جب نبست حق سے ہوتو اس کا کمال میں ہے کہ آخر ادر کرے۔ " اِنِّی ظلمُنْتُ نَفْسِی اللّه کے۔ لِجِنَا فِلُو کُو فَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ (الزُخرف: 48) " میرے بندو! آئی میں نے ایک کوئی خوف نہیں۔ "والله اعلم۔

ابوالحن على بن ابراجيم حصرى رحمة الله عليه

سرورسالکان طریقت، جمال جان انال تحقیق ابوالحن علی بن ابراہیم درگاہ تی کے مختشم حراورامام صوفیائے کرام تھے۔اپ زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔آپ کا کلام بلند اورعبارت دلنشین تھی۔آپ نے فرمایا: '' مجھے میری آفت میں مبتلار ہے دو۔ کیاتم اس آدی کی اولا زنہیں جے خدائے عزوجل نے خاص تقویم پر پیدا کیا اور بے واسطہ غیراسے زندگی عطا کی فرشتوں کوکہااسے مجدہ کرو پھراسے کچھ تھم دیا اوراس نے نافر مانی کی پہلے ہی جام میں تلچھٹ ہوتو آخری جام تک کیا گذرے گی۔''

مطلب میر کہ اگر آ دمی کواس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سراسر نافر مان ہے۔اگر رب العزت کی عنایت شامل ہوتو سرتابقدم محبت ہے۔عنایات پر دردگار پرنظر کرواور پھراپنی برائیوں کی طرف دیکھوتمام عمراسی میں گذار دو۔واللہ اعلم بالصواب

یہ تھے حالات چند برگزیدہ متقد مین صوفیائے کرام کے۔اگرتمام کا ذکر کیا جاتا یا صرف انہی کے احوال پرتفصیل ہے کھا جاتا اور ان کی حکایات کومعرض تحریمیں لایا جاتا تو مقصد مفقو دہو جاتا اور کتاب طویل ہو جاتی ۔اب کچھ متاخرین پرلکھنا مقصود ہے۔ و باللہ التوفیق الاعلیٰ

باربوالباب

## صوفيائے متاخرين

ہمارے زمانے میں کچھلوگ ایے بھی ہیں جوریاضت کابارتو اٹھانہیں سکتے مگرریاست کے طلب گار ہیں۔ تمام اہل طریقت کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں۔ جب بزرگان سلف کے اقوال سنتے ہیں، ان کی شان وعظمت ویکھتے ہیں، ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں، ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں اور پھراپنے او پرنظر کرتے ہیں تو اپنے آپ کوپس ماندہ ویکھر کہتے ہیں، ہماراان سے کیا مقابلہ وہ لوگ ختم ہو بھے۔ ایسے لوگ اب پیدانہیں ہوتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ رب العزت بھی اہل زمین کو بلاصحت نہیں چھوڑ تا اور امت نبی سٹھ ایک و بغیرولی نہیں رہنے دیتا۔ چنا نبی پیغیر ماٹھ ایک آئے کے ویک میں دیتا۔ چنا نبی پیغیر ماٹھ ایک آئے کے فرمایا:

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِى عَلَى الْخَبُرِ وَالْحَقِّ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ (1) "ميرى امت مين ايك روه تا قيامت بهلائى اور قل پرر جگا-"

اور نيز فرمايا:

1\_طيالى: المسدروارى: حاكم

لَا يَزَالَ مِنُ أُمَّتِي أَرْبَعُونَ عَلَى خُلُقِ إِبْرَاهِيْمَ

"میری امت میں ہمیشہ چالیس آدی خلق ابراہیمی پر ہیں گے(2)-"

جن مشّائ کہ ارکاذکراب ہوگاان میں سے کھدائ اجل کولیک کہ چکے ہیں اور کھ ابھی بقید حیات ہیں۔ رضی الله عنهم وعنّا وعن جمیع المسلمین والمسلمات ابوالعباس احمد بن محمد قصاب رحمة الله علیہ

آپ ماوراءالنبر کے متقد مین سے مصاحبت رکھتے تھے۔ رفعت حال، صدق فراست، کثرت بر ہان اور کرامات کے لئے مشہور تھے۔ ابوعبدالله خیاطی جوطبرستان کے امام تھے،

فرماتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ کی کو بغیر تعلیم وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ اگر اصول دین اور دقائق تو حید میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ رہنمائی کرے، ابوالعباس قصاب ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ آپ ای تھے مگر دینیات اور طریقت پرنہایت عالی کلام تھے۔ میں نے آپ کی بہت می حکایات نی ہیں مگر اس کتاب میں مجھے اختصار مدنظر ہے۔

ایک روزایک بھاری ہو جھ سے لدا ہوا اونٹ آمل کے بازار سے گذر رہاتھا کیچڑ بہت تھی اونٹ کا پاؤں بھسل گیا وہ گر گیا اوراس کی ہڈی ٹوٹ گئی لوگ اونٹ کا ہو جھا تارنے کی کوشش کرر ہے تھے۔اونٹ کا مہار بردارلڑ کا رور ہاتھا اور ہاتھا تھا کر خدا کے سامنے فریاد کر رہاتھا۔ابوالعباس کا ادھر سے گذر ہوا۔انہوں نے اونٹ کی مہارتھام کی اور روبہ آسان ہوکر عرض کی'' باری تعالیٰ!اس اونٹ کوٹھیک کردے۔اگر اسے ٹھیک نہیں ہونا تو میرے دل پر اس لڑکے کی فریا دنے اتنا اثر کیوں کیا؟اونٹ یکبار کھڑ اہو گیا اور چلنے نگا۔''

آپ کا قول ہے: '' تمام عالم کوراضی برضائے حق ہونا چاہئے ورنہ دکھ ہوگا۔'' اگر کوئی راضی برضا ہے تو اس کا میلان طبع بلا کی طرف ہوگا اور بلا بلا کی طرف نہیں آتی۔ اگر خود کردہ بلانہیں تو بلا ضرور آئے گی اور باعث رنج ہوگی۔ ہمارارنج وراحت مقدر ہو چکا ہے اور مقدر میں تغیر نہیں آتا۔ راضی برضا ہونا راحت کا باعث ہے جوخوگر رضا ہواس کے لئے راحت ہی راحت ہے اور روگر دانی کرنے والے کے لئے قضا کے صورت پذیر ہونے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ واللہ اعلم

ابوعلى بن حسين بن محمد قاق رحمة الله عليه

آپ فن کے امام سے۔ زمانے میں بے نظیر سے۔ صاف بیان اور فصیح زبان سے۔ کی مشاکح کم ارسے ملاقات اور مصاحب فر مائی ۔ محد بن محمود نصیر آبادی کے مرید سے اور وعظ فر مایا کرتے سے۔ آپ نے فر مایا: من أنس بغیرہ ضعف فی حاله و من نطق من غیرہ کذب فی مقاله "جو بجز خداکی چیز کو دوست رکھتا ہے اپنے حال میں کمزور ہے۔ جو بجز خداکی چیز کو دوست رکھتا ہے اپنے حال میں کمزور ہے۔ جو بجز خداکے کی کاذکرزبان پرلاتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ "

مطلب بیک غیر الله سے دوئی کی بنیاد الله کونہ جانے پر ہوتی ہے۔ الله سے دوئی غیر الله سے عدم دوئی کا نشان ہے۔ جوغیر سے دور بھا گے دہ اس کا ذکر بھی زبان پر ندلائے گا۔
الله سے عدم دوئی کا نشان ہے۔ جوغیر سے دور بھا گے دہ اس کا ذکر بھی زبان پر ندلائے گا۔
ایک بوڑھے آ دی نے بیان کیا کہ دہ ایک دن آپ کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ متوکلوں کی کیفیت سے متعلق کچھ دریافت کرے۔ آپ نے طبرستان کا بنا ہوا خوبصورت متوکلوں کی کیفیت سے متعلق کچھ دریافت کرے۔ آپ نے طبرستان کا بنا ہوا خوبصورت عمامہ ذیب مرکبا ہوا تھا۔ بوڑھے نے سوال کیا: ''توکل علی الحق کیا چیز ہے؟''فر مایا'' لوگوں کی پگڑیوں کولا پلی کی نظر سے ندد کھنے کوتوکل کہتے ہیں'' یہ کہا اور پگڑی اتار کر بوڑھے آ دی کے سامنے رکھ دی۔ واللہ اعلم

ابوالحن على بن احدخرقاني رحمة اللهعليه

آپ قدیم مشائخ کبار میں شارہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں تمام اولیائے کرام کی نگاہوں میں ممتاز تھے۔ شخ ابوسعیدنے آپ سے ملاقات کی۔ مختلف موضوعات پر گفتگوہوتی رہی۔ چلتے وقت شخ ابوسعیدنے کہا: '' میں آپ کواپنا جانشین مقرد کرتا ہوں۔''

میں نے شخ ابوسعید کے خادم حسن مودب سے سنا کہ جب شخ ابوسعید کے پاس پہنچاتو آپ نے کوئی بات نہیں کی صرف سنتے رہے اور گاہے گاہے احمد خرقانی کوئی سوال کرتے تو آپ جواب ضرور دیتے۔حسن مودب نے پوچھا" آپ خاموش کیوں رہے؟" فرمایا "ایک موضوع کی تشریح ایک ہی آدمی کرسکتا ہے۔"

میں نے اپ استاد ابوالقاسم قشری سے سنا کہ جب وہ خرقان آئے تو احمد خرقانی کے دبد بہ سے ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہوگئ اور بیخسوس ہوا کہ گویا کسی نے ان کی ولایت چھین لی۔

 جانے كااور نجات ديئے جانے ياندديئے جانے كا ہے۔والله اعلم ابوعبد الله محمد بن على واستانى رحمة الله عليه

آپ اپ وقت کے بادشاہ تھے۔ بیان وعبارت میں منفردحیثیت کے مالک تھے۔
آپ کا کلام مہذب اور اشارات نہایت لطیف ہیں۔ شہر کے امام شخ سبکلی آپ کے نیک
سیرت جانھین تھے۔ میں نے ان سے داستانی کے ٹی خوبصورت اور دل نشین اقوال سے۔
مثلاً آپ نے فرمایا'' تو حید موجود ہے اور تو تو حید میں مفقو د'' یعنی تو حید درست ہے گرتو نا
درست کے ونکہ تھے اقتصابے حق پر قیام حاصل نہیں ۔ تو حید کا کمترین درجہ یہے کہ تواپی ہر
ملکیت میں تصرف سے دست بردار ہواور ہرام میں مکمل تسلیم کا اقرار کرے۔

شخ سہلکی کہتا ہے' ایک موقع پر بسطام پرٹٹری دل اٹر پڑا۔ تمام کھیت اور درخت سیاہ موسکتے ۔ لوگ چلار ہے تھے۔ شخ نے سبب پوچھا میں نے ٹٹری دل کا ذکر کیا۔ آپ چھت پر چڑھ گئے اور روبہ آسان کھڑے ہوگئے۔ ٹٹری دل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ظہر تک فضاصاف ہوگئی اور کی کوگھاس کے ایک شکھے کے برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ واللہ اعلم

ابوسعيد فضل الله بن محميهني رحمة اللهعليه

آپشہنشاہ اہل محبت اور اہل تصوف تھے تمام ہم عصر آپ سے بہرہ ورتھے کچھ دیدار سے کچھاعتقاد سے کچھاپ روحانی جذبات کی بناء پر۔ آپ تمام علوم کے ماہر تھے۔ عجیب فراست کے مالک تھے لوگوں کے اسرار دل بچھنے میں کمال رکھتے تھے۔اس کے علاوہ آپ کے آثار، آیات اور براہین بے ثمار ہیں اور آج تک ان کے اثرات موجود ہیں۔

اوائل عمر میں آپ تعلیم کی خاطر مہنہ سے سرخس تشریف لائے اور البوعلی طاہر سے تعلق پیدا کیا۔ تین دن عاسبت ایک دن میں ختم کر لیا کرتے تھے اور بیرتین دن عبادت میں مصروف کرتے تھے۔ اس وقت شیخ ابوالفضل حسن والی سرخس تھے۔ ایک روز دریائے سرخس کے کھارے جارے تھے۔ابوالفضل حسن آپ سے ملے اور کہا: ''تہارا بیراستنہیں سرخس کے کھارے جارے تھے۔ابوالفضل حسن آپ سے ملے اور کہا: ''تہارا بیراستنہیں

این راستے پر جاؤ۔'' آپ نے کوئی تو جہند دی اور اپنی جگد پرواپس آ کرریاضت ومجاہرہ میں مشغول ہوگئے۔ بالآخر در ہدایت کھلا اور آپ کومقام بلندنصیب ہوا۔

میں نے شخ ابوسلم فاری سے سناجس کوابوسعید سے مخاصمت تھی ، ان کی زیارت کے لئے گھر سے فکلا۔ جسم پرایک خرقہ تھا جو بوسیدگی اور میل کی وجہ سے چڑے کی طرح ہو چکا تھا۔ خدمت میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ مصری کپڑے کا لباس پہنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل میں کہا ہے آ دمی اس تعلق دنیا کے باوجو دفقر کا دعویدار ہے اور مجھے فقر کا دعویٰ اس بے مروسامانی پر ہے۔ مجھے ان کے ساتھ کیا موافقت ہو گئی ہے؟ ابوسعید نے اس دلی کیفیت کو پالیا اور فرمایا '' یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ فقر کا لفظ صرف ایسے آ دمی پر عائد ہوتا ہے جس کا دل مصروف مشاہدہ ہو۔' یعنی اہل مشاہدہ غنی بالحق ہوتے ہیں اور فقر اء جتلائے مجاہدہ۔ ابو مسلم کہتا ہے میں این دل میں سخت پشمان ہوا اور اپنی برگمانی سے تو ہی کی۔

آپ كا قول ب: التصوف قيام القلب مع الله بلا واسطة "تصوف خدات دل ك بلاواسطة "تصوف خدات دل ك بلاواسطة تعلق كانام ب-"

یہ اشارہ مشاہدہ دوئی کی شدت وفورشوق اور دیدار جمال میں انسانی عوارض کوختم کر دینے کا نام ہے یابدالفاظ دیگر بقائے حق میں فٹائے صفت کو کہتے ہیں۔'' کتاب الجے'' میں مشاہدہ اور اس کے وجود پر پچھاورتح ریہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ

آپ نیشا پورے طول جارہ تھرائے میں ایک سردوادی پڑتی تھی خنگی کی وجہ سے
آپ کے پاؤل سرد ہو گئے۔ایک درولیش ساتھ تھا۔اس نے سوچا کہا پنے کمر بندکو پھاڑ کر
دونوں پیروں پر لپیٹ دے۔ پھر خیال آیا کمر بندا تناخوبصورت ہے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔
طوس پہنچ کر وہ درولیش حاضر مجلس ہوا اور پوچھا'' وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے۔'' فرمایا
'' کمر بندکو پھاڑ کر پاؤں پر ڈال دینے کا خیال الہام تھا۔رو کنے دالی چیز وسوسہ تھا۔
الی کئی کرامات آ پ سے منسوب ہیں مگر طول کلام ہمیں منظور نہیں۔والٹلہ اعلم

ابوالفضل محمر بن حسين ختلي رحمة الله عليه (1)

میں طریقت میں آپ کا مقتری ہوں۔ آپ تغیر اور حدیث کے معلم تھے اور تصوف
میں مکتبہ جنید سے منسلک تھے۔ حصری کے مرید تھے اور ان کے واقف اسرار تھے۔ ابوعرو
قزویٰی اور ابوالحن بن سالبہ کے ہم عصر تھے۔ ساٹھ برس تک ازراہ عزلت نشینی دنیا سے
روپوش رہے۔ خلقت آپ کو بھول گئی۔ اکثر عمر لگام پہاڑ کی چوٹی پر گزاری۔ عمر دراز پائی۔
آپ کی کرامات، روایات اور برائین بے ثار ہیں۔ اہل تصوف کے لباس اور رسوم سے منتفر
شے اور اہل رسم کے ساتھ تختی سے پیش آئے تھے۔ میں نے آپ سے زیادہ دبد بے والا آ دی
منہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سا: الدنیا یوم و أنا فیھا صوم" دنیا یک
روز ہے اور ہم روزہ سے ہیں۔ " یعنی دنیا مختص ہے اور ہمارااس میں کوئی حصر نہیں۔ حالانکہ
ہم اس کی زنچیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم نے اس کی مصیبت و کھی لی ہم

ایک دن میں آپ کو وضو کروار ہاتھا۔ میرے دل میں خیال گذرا کہ جب ہرکام حسب تقدیر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزادلوگ کیوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام ہے رہے ہیں؟'' آپ نے فرمایا'' عزیز من! میں تیرے دل کی کیفیت مجھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ ہر چیز کے لئے سبب درکار ہے۔ جب حق تعالی چاہئے ہیں کہ کسی حاجب زادہ کو تخت و تاج سے سرفراز کریں تو اے تو ہی کو فیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپر دکرتے ہیں تا کہ بیر فدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔''

اليكى لطيف رموزآب بردوزظا بربوتے تھے۔

وفات کے روز آپ بیت الجن کے مقام پر تھے۔ یہا یک گاؤں ہے دریائے بانیان اور وشق کے درمیان ایک وادی کے کنارے۔ آپ کا سرمیری آغوش میں تھا۔ میں اپنول میں بتقاضائے بشریت اپنے ایک دوست کی طرف سے سخت کبیرہ خاطر تھا۔ آپ نے

<sup>1-</sup> بيحفرت واتاصاحب كيمرشد كراى بي-

فرمایا: "بیٹا! میں تخفے ایک اعتقادی مسئلہ بتا تا ہوں جس پر کاربند ہوکرتو ہررنج و تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یادر کھو ہر حال میں اور ہر مقام پر نیک و بدر ب العزت کی طرف ہے ہے اور اس کے کمی کام سے ارزاہ مخاصت کبیدہ خاطر نہ ہو۔ "اس کے علاوہ کوئی اور وصیت نہ فرمائی اور جان تجق ہوگئے۔ واللہ اعلم

ابوالقاسم عبدالكريم بن موازل قشيرى رحمة اللهعليه

آپ اپنے زمانے کے ایگاندروز گارتھے۔آپ کا درجہ بلنداورمقام رفیع تھا۔آپ کی کرامات اور روحانی کمالات کی آج تک دنیا معترف ہے۔ آپ کے اقوال ولنشین اور تسانیف دل پذیر ہیں۔ باری تعالی نے آپ کی زبان کو بے مودہ کلای سے یاک رکھا۔ آپ نے فرمایا''صوفی مرض برسام کی طرح ہے جس کی ابتدا ہذیان سے اور انہتا خاموثی سے ہوتی ہے۔ " نصوف کے دورخ ہیں: ایک وجددوسرانمود فیمودمبتدیوں کے لئے ہے اوراس کا مطلب بذبیان ہے۔وجد نتبی لوگول کا مقام ہے۔وجد کے عالم میں گفتگومحال ہوتی ہے۔ جب طلب کا دور ہوتو بلند حوصلگی کا اظہار ہوتا ہے اور اظہار منہ یان کے متر ادف ہے۔ جب در مقصود حاصل ہو گیا تو زبان خاموش ہوگئ اور گفتگو یا اشارے کی ضرورت ختم ہوگئ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے اور آپ کی خواہش رویت باری تک محدود تقى \_ چنانچ فرمايا: أي فِي ٱنْظُرُ إِلَيْكَ (الاعراف: 143)" مير به مولا سامخ آتا كه مين مجھے دیکھ سکوں'' یہ یکار حسرت مفقود کی مظہر تھی۔ ہمارے رسول سلٹھائیا ہمنتی اور متمکن تھے۔ جب مقام مقصود پر بہنچ طلب ختم ہوگئ اور عرض کی: وَ لا حُصِیْ ثَنَاءُ عَلَيْکَ (1) '' میں تیری ثنا کما حقہ نہیں کرسکتا۔'' بید مقام بلنداور منزل عالی ہے۔واللہ اعلم ابوالعباس احمربن محمدا شقاني رحمة اللهعليه

آپعلوم اصول وفروع کے امام ہوئے ہیں اور برعلم میں کامل کی مشارکخ کبارے ملاقات کی کبیر اور اجل اہل طریقت میں شار ہوتے تھے۔'' طریق فنا'' پر لکھتے تھے اور 1 مجے مسلم اندازتح ریخت مغلق تھا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ میں نے جاہلوں کی ایک جماعت دیکھی جو تحریش آپ کی تقلید کرتے تھے اور آپ کے بھھ میں نہ آنے والے اقتباسات لئے پھرتے تھے وہ منی بھی بھنے سے قاصر تھے تقلید کے طور پر کچھتح ریکر ناتو در کنار۔ مجھے آپ کے ساتھ بہت انس تھااور وہ مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں نے کسی مردیاعورت کوآپ سے بره كرشر يعت كا ياسدارنبين ديكها- دنيات تمام علائق منقطع كريك تق علم اصول يردقيق عبارات كےسبب بجز اہل تحقیق كے كوئى بھى آپ كو تيمينيں سكنا تھا۔ آپ كى طبیعت ہميشدونيا وعقبی ہے نیاز رہتی تھی اور وہ اکثر پکاراٹھا کرتے تھے:'' مجھے ایم نیستی کی ضرورت ہے جس كا وجودنيس ـ "فارى ميس فرماتے تھے:" برآ دى كوكسى محال چيز كى خواہش موتى ہے\_ مجھے بھی ہے اور مجھے پورایقین ہے کہ وہ بھی پوری نہیں ہوگی لیعنی خدا مجھے ایسا عدم نصیب كرے -جس كا وجود نه دو "مقصد بيك جمله مقامات وكرامات محض تجاب كى حيثيت ركھتے ہیں جوانسان اور باری تعالی کے درمیان حائل ہے۔انسان کو مجوب رکھنے والی چیز وں سے محبت ہے۔ دیدار میں فنا ہوجانا حجاب میں اٹک رہنے سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ کی ہتی کو عدم نہیں اس کی سلطنت میں کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس طرح نیست و نابود ہوجاؤں کہ میری نیستی کا بھی وجود نہ ہو۔ یہ ' فنا'' کی اصل حقیقت ہے۔ والله اعلم

ابوالقاسم بن على بن عبدالله كر كاني رحمة الله عليه

اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں اور کوئی آپ کا ٹانی نہیں۔آپ کی ابتدا نہایت اچھی اور
پائیدارتھی۔آپ نے بہت تخت سفر بقید شریعت سرانجام دیے۔سب لوگ آپ کے گرویدہ
ہیں اور سب طالب آپ کے معتقد مریدوں کی دلی کیفیتوں کو بیان کرنے میں کمال رکھتے
ہیں اور علمی فنون کے ماہر ہیں۔آپ کے مرید جہاں بھی جاتے ہیں زینت مجلس بن جاتے۔
ان شاء الله تعالی اپنے چیچے وہ ایک ایسا جائشین چھوڑیں کے جے تمام صوفیائے کرام رہنما سلیم کریں گے۔ یعنی لسان الوقت ابوعلی ابو الفضل بن مجمد فارمدی (الله اس کی عمر دراز سلیم کریں گے۔ یعنی لسان الوقت ابوعلی ابو الفضل بن مجمد فارمدی (الله اس کی عمر دراز کرے) جس نے حق خدمت ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذ اشت نہیں کیا جو کمل طور پر

تارک علائق دنیا ہے اور جواپی خدمت اور ترک علائق کی برکت سے اس سر دار مشاکُخ ابو القاسم گرگانی کی زبان حال ہے۔

ایک دن میں آپ کے سامنے اپنے احوال و مشاہدات بیان کردہاتھا۔ اس خیال سے
کہ وہ ناقد وقت ہونے کی حقیت سے میری کیفیت پر نظر فرما کیں۔ وہ نہایت انہاک سے
سن رہے تھے۔ میں نے پندا طفلی اور زور جوانی میں طول بیانی سے کام لیا اور دل میں سوچا کہ
عالبًا یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گذرے ورنداس انہاک اور نیا زمندی سے نہ سنتے۔
انہوں نے میری دلی کیفیت کو بجھ لیا اور فرمایا'' جان پدر! میراخضوع اور انہاک تیرے لئے
یا تیرے احوال کے لئے نہیں بلکہ اس ذات کے لئے ہے جو خالق احوال ہے۔ یہ چیزیں ہر
طالب کو پیش آتی ہیں۔ تیرے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔'' یہ من کر میرے ہوش اڑگئے۔
انہوں نے میری طرف و یکھا اور کہا'' طریقت سے آدی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب
انہوں نے میری طرف و یکھا اور کہا'' طریقت سے آدی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب
قدور کو عبادت میں ڈھالنا شروع کر ویتا ہے نفی اور اثبات، عدم اور وجود سب خیالی ہیں اور
انسان بھی خیالات کے دھند کلوں سے نجات نہیں پا تا۔ لازم یہی ہے کہ وہ درگاہ تی پر سرگوں
انسان بھی خیالات کے دھند کلوں سے نجات نہیں پا تا۔ لازم یہی ہے کہ وہ درگاہ تی پر سرگوں
د ہور بجوم داگی وفر ما نبر داری کے ہرنسبت یا تعلق سے دست بردار ہوجائے۔

اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت راز ونیاز رہا مگر میں طوالت کے خوف سے بیان نہیں کرسکتا۔

ابواحرمظفر بن احمد بن حمدان رحمة الله عليه

آپ بارگاہ ریاست میں متمکن سے کہ حق تعالیٰ نے در طریقت واکیا اور تاج کرامت سے مرفر از فرمایا۔ آپ کوفنا اور بقاپر خوش بیانی اور ژرف نگاہی عطا فرمائی۔

شُخُ المشَّائُ ابوسعید فر مایا کرتے سے کہ ہمیں درگاہ حق میں بندگ سے باریابی ملی اور خواجہ مظفر کو حکمرانی سے بعنی ہم مجاہدہ اور مشاہدہ سے کا میاب ہوئے اور وہ مشاہدہ اور مجاہدہ سے سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا'' اہل طریقت کو جو دشت وصحرا میں گھوم کر ملا جھے

تخت پراوربسر اسر احت میں ل گیا۔

تیجه کم فہم اور کم نظر لوگوں نے اس قول کو اظہار تکبر قرار دیا ہے گر ظاہر ہے کہ اظہار حقیقت کو تکبر کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بالحضوص جب اظہار کرنے والا صاحب دل ہو۔ آج کل ابوسعید خواجہ مظفر کے عالی ظرف اور قابل سجادہ نشین ہیں۔

ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نیشا پور کے ایک مدی طریقت نے عبار تا کہا: " میں فنا ہو کر بقا حاصل کرتا ہوں۔" خواجہ مظفر نے فر مایا: " فنا سے بقا کیسے حاصل ہوں کے؟ فنا تو عدم کا عالم ہے اور بقا ہستی کا۔ دونوں چیزیں متفاد ہیں۔ فنا قرین فہم ہے جب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔ اگر عدم وجود مفقود ہوجائے لیمن نیستی جامہ ستی پہن لے تو بنب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔ اگر عدم وجود مفقود ہوجائے لیمن نیستی جامہ ستی پہن لے تو فنا کی حقیقت ختم ہوجاتی ہے کی چیز کی ذات فنا نہیں ہوتی البت صفت اور سب فنا ہوجائے ہیں۔ صفت کے بعد موصوف اور سب کے بعد مسبب باتی رہ جاتا ہے۔ موصوف اور مسبب کی ذات فنا پذر نہیں ہوتی ۔"

خواجہ صاحب کا قول مجھے لفظ برلفظ یا ذہیں۔ مطلب یہی تھا جو کم وہیش بیان کردیا۔ ذرا تشری اور کے دیتا ہوں تا کہ بات عام فہم ہوجائے۔ اختیار آدی کی صفت ہا دراس صفت کی وجہ سے دہ اختیار خدا دندی سے مجھوب ہے۔ اس کی صفت اس کے لئے پردہ ہے۔ اختیار خدا دندی خدا دندی از کی ہے اور اختیار انسانی محدث۔ از کی چیز فٹا سے بالا تر ہے جب اختیار خدا دندی کسی آدی سے متعلق ظہور پذر ہوتا ہے تو آدی کا اپنا اختیار فٹا ہو جاتا ہے اور اس کا ذاتی تصرف ختم ہوجاتا ہے۔ واللہ اعلم

ایک دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ پیش بہت زیادہ تھی۔ میں لباس سفر میں تھا اور میرے بال پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا'' بتاؤ کیا جا ہے ہو؟'' میں نے عرض کی'' مجھے ساع کی خواہش ہے۔''خواجہ صاحب نے فوراً قوالوں کا انتظام کیا۔ میں جوان تھا۔ میری طبیعت میں جوش اور ایک نا آزمودہ مبتدی کا خروش تھا۔ نغہ وسرود نے مجھے بے چین کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس آفت کا زوروغلبہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا'' پہند آیا'' میں نے عرض کی'' بے صدلطف اندوز ہوا ہول' کہنے گئے' ایک وقت الیا آئے گاجب تیرے لئے بیہاع اور کوول کی کا کیں کا کیں برابر ہوگی۔ ساع کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدہ حاصل نہ ہو۔مشاہدہ حاصل ہوتو ساع ہے کار ہوجا تا ہے۔ خبر داراسے عادت نہ بنانا جوطبیعت ٹانی ہو کررہ جائے اوراس سے دست بردار ہونامشکل ہوجائے۔واللہ اعلم بالصواب

تير موال باب

## ويكرمتاخرين صوفيائ كرام

سب کے سوائے حیات قلم بند کرنے کی گنجائش نہیں اور اگر پچھ حضرات کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو مقصد کتاب فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی ہوسکتا ہے کہ سوائے اہل رسوم کے ان پیشرومشائخ کبار اور صوفیائے کرام کے نام لکھ دوں جومیرے وقت میں ہوگذرے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔

مشائخ شام وعراق

شیخ ذکی بن العلار حمة الله عليه بزرگ مشائخ اور سرداران زمانه میں شار ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں محبت کے بھڑ کتے ہوئے شعلے کی طرح پایا۔ عجیب دلائل وآیات کے مالک تھے۔

ابوجعفر محرمصباح صيدلاني رحمة الله عليه طريقت كرئيس تق موضوع حقيقت پر عجيب حسن بيان پايا تھا۔ حسين بن منصور رحمة الله عليه كے ساتھ خاص ارادت ركھتے تھے۔ ان كى كئي تصانيف بيس نے پڑھى ہيں۔

شخ ابوالقاسم سدی رحمة الله علیه صاحب مجامده اور نیک حال بزرگ تھے۔ درویشوں سے بڑی ارادت رکھتے تھے اور ان کے معتقد تھے۔

مشائخ فارس

شَخ المشائخ ابوالحن بن سالبدر حمة الله عليه تصوف پرنهايت تصيح زبان اورتوحيد پرنهايت بليغ بيان واقع ہوئے ہيں۔ آپ کے اقوال مشہور ہيں۔

شیخ مرشدابواسحاق بن شهر یار رحمة الله علیه نهایت بلندوقار اورصاحب اختیار صوفی تھے۔ شیخ طریقت ابوالحسن علی بن بکر رحمة الله علیه بزرگ الل تصوف میں شار ہوتے تھے۔ ابو سلم رحمة الله علیه اپنے وقت کے صالح بزرگوں میں سے تھاور شیخ ابوالفتح رحمة الله علیہ اپنے باپ کی طرح نیک اور رحمت خداوندی کے امید وارتھے۔ شخ ابوطالب رحمۃ الله علیہ صفات باری تعالی کے متعلق سوچ بچار میں رہتے تھے۔

میں ان میں سے شخ المشائخ ابواسحاً ق رحمۃ الله علیہ سے نہیں ٹل سکا۔ مشائخ قہستان ، آزر ہا ٹیجان ، طبر ستان اور کمس

شیخ شفق فرخ معروف بداخی زنجانی رحمة الله علیه نیک سیرت اورستوده طریقت بزرگ تھے۔ شیخ بدرالدین رحمة الله علیه بزرگ اہل تصوف میں شامل تھے۔ آپ کی بہت ی نیکیاں مشہور ہیں۔ باوشاہ وفت بھی خدا سے رجوع کرنے والا اوراس کے نیک بندوں میں سے تھا۔ شیخ ابوعبدالله جنیدی مرشد محترم تھے۔

شیخ ابوطا ہر کشوف اینے زمانے کے برگزیدہ صوفی تھے۔

خواجہ حلین سمنان رحمة الله علیہ خداکی محبت کی لگن رکھتے اور ہمیشہ اس کے لطف وکرم کے امید وارر بتے تھے۔

شخ سہلکی بزرگ صوفی فقراء میں شامل تھے۔

شُخُ احمد پسرشُخ خرقانی رحمة الله علیه اپنے والد کے بہترین جانشین تھے۔ شُخ ادیب گندی اپنے وقت کے اہم مشائخ میں شار ہوتے تھے۔

مشائخ كرمان

خواجہ علی بن حسین ایسرگانی رحمۃ الله علیہ اپنے وقت کے سیاح تھے خوب سفر کیے۔ آپ کے فرزند حکیم بھی بڑے ہا دقار آ دمی تھے۔

شخ محد بن سلمدر حمة الله عليه بزرگان وقت سے تھے۔آپ سے پہلے بہت سے گمنام و پوشیدہ حال اولیائے کرام ہوگذرے ہیں اور کئی مسلک تصوف میں نو وارد اور رحمت کے امید وارجوان بھی موجود ہیں۔

شائخ خراسان

ا تبال حق كاسابية ج كل خراسان برب-اى جكه شخ مجتد ابوالعباس سير كاني رحمة الله

عليه موئ بيل \_ زنده دل اورخوش وقت بزرگ تھے۔

خواجہابوجعفر محمد بن علی حواری رحمۃ الله علیہ الی تصوف کے بزرگ محققین میں شامل ہیں۔ خواجہ ابوجعفر ترشیزی رحمۃ الله علیہ عزیز وقت ہوگز رے ہیں۔

خواج محود نيشا پورى رحمته الله عليه امام وقت تصاور نهايت درجه خوش زبان تھے۔

شیخ محرمعثوق رحمة الله علیه خوش وقت اور فارغ البال تھے محبت کے نور سے درخثال تھ نیک باطن اور خرم۔

خواجەرشىدمظفر پىرشىخ ابوسعىدرحمة اللەعلىيەكى نسبت امىيدكى جاتى ہے كەدە ايك دن پيش روالل تصوف ہول گے اور الل دل كا قبلدامىد

خواجہ احمد حمادی سرختی رحمۃ الله علیہ وقت کے مردمیدان تھے۔مدت تک میرے دفیق رہے۔میں نے ان کی بہت کی کرامات دیکھیں۔جواں مردصوفی تھے۔

شخ احمد نجار سمر قندی رحمة الله علیه مرویس قیام رکھتے تھے ادرائیے وقت کے حکمر ان تھے۔ شخ ابوالحس علی بن ابی طالب اسودر حمة الله علیه اپنے باپ کے ارجمند فرزند تھے۔ یگانہ روزگار تھے۔ بلند ہمت اور صاحب صدق وفر است۔

اگراہل خراسان کے سب بزرگوں کا ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہوجائے گی میں کم از کم تین سوایسے بزرگوں سے ملاجن میں سے ہرایک صاحب شرف تھا اور تنہا سارے عالم کے لئے کانی تھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب محبت اور اقبال طریقت اہل خراسان کے مقدر میں ہے۔

مشائخ ماوراءالنهر

ابوجعفر محمد بن حسین حرمی رحمة الله علیه امام وفت میں اور مقبول خاص و عام ۔ صاحب وجد اور وار فتہ ہیں ۔ عالی ہمت ہیں۔ صاحب شرف ہیں اور طالبان حق سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔

خواجه فقيه پيكروجا بهت الوجم بائقرى رحمة الله عليه خوش وقت اورنيك معامله بزرگ تق

احمدایلافی رحمة الله علیه شخصی وقت، بزرگ زمانداور تارک رسوم وعادات تھے۔ خواجہ عارف رحمة الله علیه فریدوقت اور بدلیج روز گار تھے۔

علی ابن اسحاق خواجہ رحمۃ الله علیہ روزگار اور مختشم وقت تھے۔ نہایت شیریں زبان تھے بینام ان حضرات کے ہیں جن سے میں نے ملاقات کی اور جن کے مقامات کو پہچانا۔ مشاکنے غرنین

غزنین اوراس کے ماکنوں میں شخ عارف اور اپنے وقت کے منصف ابوالفضل بن اسدی رحمة الله علیہ پیر بزرگ ہوئے ہیں۔آپ کے دلائل روثن اور کرامات ظاہر تھیں۔ محبت کی آگ کے شعلہ جوالہ تھے۔آپ کا مشرب اخفاء تھا۔

شخ مجر دعلائق دنیوی مفتطع ، اساعیل شاشی رحمة الله علیه پیر محتشم تصادر راه ملامت برگامزن تھے۔

ش الارطرى رحمة الله علية تصوف كے عالم تقے اور خوش وقت تھے۔

شخ عیار،معدن اسرار ابوعبدالله محمد بن عکیم رحمة الله علیه معروف بدمرید سر ست بارگاه حق محصد آپ کی کیفیت خلقت معرض اخفا مین تقی مگر آپ کے دلائل، آیات ظاہر اور روش تھے۔ ویدار کی بجائے آپ کی صحبت زیادہ دل تشین تھی۔

شیخ محترم اورسب سے مقدم سعید بن الب سعید عمار رحمت الله علیه صدیث بینیمبرسلی الله الله علیه صدیث بینیمبرسلی الله الله کے حافظ تھے۔ عمر دراز پائی اور کئی مشائخ کہارے ملاقات کی ۔ قوی حال اور صاحب خبر سے عظم ریردہ اخفاء میں رہے تھے اور اپنی حقیقت کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔

پیکر حزمت و وقار ابو العلاعبدالرحیم بن احمد سعدی رحمة الله علیه ابل طریقت میں صاحب عزت اور سردار وقت میں صاحب عزت اور سردار وقت میں ۔ کیفیت بہت بلند ہے اور دو ملم تصوف کی تمام فروع سے بخو بی واقف ہیں۔

شیخ او صد قسورة محرجردین مال طریقت سے ارادت تام رکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں سب کے لئے جگہ ہے۔ گئی مشارک کہارے ملاقات کی۔

اس شہر کے خوش اعتقادلوگوں اور علماء کو دیکھ کر امید کی جاسکتی ہے کہ وقت گزرنے پر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے اعتقاد کے سیح حقدار ہوں گے۔ وہ پراگندہ کارلوگ جو اس شہر میں جمع ہوگئے ہیں اور طریقت کو بدنام کررہے ہیں دور ہوجا کیں گے اور غزنین پھر قیام گاہ اولیائے کرام بن جائے گا۔

اب ہم اہل تصوف کے مختلف مکاتب اور ان کے اختلافات بیان کریں گے۔ والله اعلم بالصواب

چود ہوال باب

## اہل تصوف کے مکاتب

میں پہلے ابوالحسن نوری رحمۃ الله علیہ کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل تصوف کے بارہ مختلف فریق ہیں: دومردود ہیں اور دس مقبول۔ دس فریق مجاہدہ میں نیک معاملہ اور ستودہ طریق ہیں۔ مشاہدہ میں آداب لطیف رکھتے ہیں۔ گومعاملات، مجاہدات اور ریاضات میں اختلاف ہے گراصول اور فروع شرع وتو حید میں اتفاق ہے۔ ابو برزیدرحمۃ الله علیہ نے فرمایا ہے: ''علماء کا اختلاف رحمت ہے سوائے تج یدوتو حید کے۔''ای موضوع پرایک مشہور صدیث ہیں ہے۔ دراصل حقیقت تصوف مشائح کبار کی روایات میں ہے اور اس کی تقسیم صرف رس کی اور بجازی ہے۔ میں تصوف کی تشریح کے طور پر مختصراً ان کے اقوال کو تقسیم کروں گا تا کہ ہر فریق اور بجازی ہے۔ میں تصوف کی تشریح کے طور پر مختصراً ان کے اقوال کو تقسیم کروں گا تا کہ ہر فریق کا بنیادی مکتبہ خیال نمایاں ہوجائے۔ طالب کو علم حاصل ہو علماء کو تو ت، مریدوں کو اصلاح، اہل محبت کو فلاح ، عاقلوں اور اہل مروت کو تنبیہ اور مجھے تو اب دو جہاں۔ و بالله التو فیتی الاعلی فرقہ محاسبیہ

محاسی ابوعبدالله حارث بن اسدماسی رحمة الله علیه کے بیروکار ہیں۔ حارث کوآپ کے تمام ہمعصر '' مقبول النفس' اور '' مقتول النفس' مانے سے آپ کوعلم اصول وفرو گاور حقائق پر پوراعبورتھا۔ تج بدوتو حید پرصحت ظاہر وباطن سے گفتگو کرتے ہے۔ آپ کی تعلیم کی خصوصیت یکھی کہ '' رضا'' کومقام کا درجہ نہیں دیتے سے بلکہ '' احوال'' میں شامل سجھتے ہے۔ آپ پہلے صوفی ہیں جس نے اس مکتبہ خیال کو اپنایا اور جس پر اہل خراسان کار بند ہوئے۔ اس کے برعکس اہل عراق کے نزدیک '' رضا'' مقامات میں شامل ہے اور '' توکل'' کی انتہا

ہے۔ یقفرقہ آج تک رونما ہے۔اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءالله عزوجل

حقيقت رضا

سب سے پہلے حقیقت رضا کو تابت کرنا اور اس کی اقسام کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال ومقام اور دونوں کے فرق کومعرض تحریش لایا جائے گا۔ انشاء الله تعالی کتاب اور سنت رضا کے معالمے میں ناطق ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ باری تعالی نے فر مایا: مَن حِن اللّٰه عَنْهُمْ وَ مَن ضُوْا عَنْهُ (المائدہ: 119) " الله ان سے راضی ہوا اور وہ الله سے راضی ہوئے۔" اور پھر فر مایا: لَقَدُ مَن وَ عَن اللّٰهُ عَنِ النّٰهُ وَ مِن اللهِ وَ مَن اللهِ عَن اللّٰهُ عَنِ النّٰهُ وَ مَن اللهِ وَ مَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ وَمَالُوں مَن وَ حَن اللّٰهِ وَ مَال کے رب ہونے پر داضی ہوا۔" مِن وَحِن بِر اللّٰهِ وَ بَاللّٰهِ وَ بَاللّٰهِ وَ بَاللّٰهِ وَ بِر اللّٰهِ وَ بِر اللّٰی ہوا۔" الله مِن اللّٰهِ وَ بِر اللّٰی مِن اللّٰهِ وَ بِر اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ بِر اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ بِر اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ وَ الللّٰهِ

رضا کی دوصورتیں ہیں: اے خدا کا بندہ سے راضی ہونا۔ ۲۔ بندہ کا خدا سے راضی ہونا۔
خدا کا راضی ہونا ہے ہے کہ دہ بندے کی خوش اعمالی پر از راہ اجراسے کرامت اور عزت عطا کرے۔ بندے کا راضی ہونا ہے ہے کہ دہ حق تعالی کے احکام پر سرتسلیم جھکائے اور اوام مرکب کو بجالائے۔ خدا کا راضی ہونا مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کی رضا نہ ہوکوئی انسان اس کے احکام بجالانے کی تو فیق نہیں رکھ سکتا۔ انسانی رضا کا تعلق رضائے خدادندی سے ہے۔ بلکہ وہ صورت پذیر ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہو۔ القصد رضائے بندہ قضائے حق کو بطیب خاطر قبول کرنے کا نام ہے۔ عطا ہویا ضبط۔ اور حالات پر سرتسلیم خم بندہ قضائے حق کو بطیب خاطر قبول کرنے کا نام ہے۔ عطا ہویا ضبط۔ اور حالات پر سرتسلیم خم کرنے کو کہتے ہیں۔ جلال ہویا جمال۔ اہل رضائے لئے غضب کی آگ میں جل بجھنایا رحم کو نور میں چک اٹھنا کیساں ہے غضب ہویا رحم۔ ہر چیزائی کی مظہر ہے اور دل نشین ہوگئے۔ اس کی آفریدہ (بیدا کی ہوئی) ہے۔

امير المؤمنين حسين بن على كرم الله وجهد الوذر غفارى كاس قول مع متعلق سوال كيا كيا الفقوأ حب إلى من العنى والسقم أحب إلى من الصحة " مجهدولت

سے زیادہ فقیری اور صحت سے زیادہ بیاری عزیز ہے۔ "حسین رضی الله تعالی عند نے جواب دیا: رحم الله اباذر اُما اُنا فاقول من اُشرف علی حسن اختیار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له " خدا ابو در پررتم كريم كريم كہتا ہوں كر رضائے مولا پ چنے والا صرف اى چيز كا آرزومند ہوتا ہے جواس كے لئے مولائے مطلق نے پندفر مائی۔ "جب انسان مرضی مولا كو تجھ ليتا ہے توائی مرضی سے دستبردار ہوجا تا ہے اور جرمصيبت سے خیات یا تا ہے۔ یہ چیز غیبت سے نہیں بلكہ حضور سے حاصل ہوتی ہے كونكه إن الوضا للا حزان نافية وللغفلة معالة شافية " رضاغم والم كومٹاتی ہے اور خفلت كے چنگل سے دہائى دین ہے درضا نجات كا در بچھ برل سے خم كردیت ہے اور مشقت كے بندھنوں كوتو رويتی ہے۔ رضا نجات كا در بچے۔ بندھنوں كوتو رويتی ہے۔ رضا نجات كا در بچے۔ بندھنوں كوتو رويتی ہے۔ رضا نجات كا در بچے۔

ملا رضاعلم خداوندی کے مطابق انسان کی پہندیدہ روی ہے اور اس چیز کوتشکیم کر لینا ضروری ہے کہ اس کی ذات پاک ہر حال میں دیکھنے والی ہے۔ اس حقیقت کو بیجھنے والوں کو چارفریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلے وہ لوگ جو باری تعالی کی عطا پر راضی ہیں ہے معرفت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نعتوں پر راضی ہیں، بید دنیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جومصیبت پر راضی ہیں ہے دوسرے وہ لوگ جو مصیبت پر راضی ہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو کون کا مقام ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو برگزیدہ ہونے پر راضی ہیں ہیں محبت ہے۔

جوآ دی عطا کرنے والے سے عطا کو دیکھتا ہے وہ اسے بجان و دل قبول کرتا ہے اور الکف و مشقت سے محفوظ رہتا ہے۔ جوعظیہ سے عطا کرنے والے پرنظر کرتا ہے وہ عظیہ میں الجھ جاتا ہے۔ راہ رضا پر تکلف سے گامزن ہوتا ہے اور تکلف میں تمام رنج و مشقت سے دو چار ہوتا ہے۔ حقیق معرفت کشف پر شخصر ہوتی ہے۔ کوشش اور تکلف سے حاصل کی ہوئی معرفت پابنداور مجوب ہوا کرتی ہے۔ الیم معرفت دراصل ناشنا کی ، الیم نعمت عذاب اور الیم عطا تجاب ہوتی ہے جو انسان دنیا میں راضی برضا کے مقام پر ہی رک جائے وہ بھی ضمارے میں ہے کوئکہ اس طرح گویا اس کی زندگی میں جمود آگیا جواسے ہی دل کی آگ

میں جلنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ عالم اسباب قطعاً اس قابل نہیں کہ کوئی ولی الله اس پر التفات کرے مااس کا کوئی تصورا پنے دل میں آنے دے۔

مسرت صرف وہی مسرت ہے جو مسرت عطا کرنے والے کی طرف رہنمائی کرے۔ ورنہ مصیبت ہے۔ تکلیف میں راضی برضا ہونے والا ہر چیز کے خالق پرنظر رکھتا ہے اور اس کے نام پر برداشت کرتا ہے بلکہ وہ تکلیف کو اپنے محبوب حقیقی کے تصور میں تکلیف ہی نہیں سجھتا۔

غیرت پرراضی ہونا موجب زیاں اور راضی برضائے حق ہونا خوشنودی حق کا باعث عیرت پرراضی ہونا موجب زیاں اور راضی برضائے حق ہونا خوشنودی حق کا باعث ہے۔ اس کی رضا بادشائی ہے اور عافیت کے بارے رسول الله سلی آئی ہے فرمایا: مَنْ لَمُ يَوُضَ بِاللَّهِ وَ بِقَضَائِهِ شَعَلَ قَلْبُهُ وَ تَعِبَ بَدَنُهُ " جُو خُصْ ذات حق اور اس کے حکم ہے راضی نہیں ہوتا وہ اسباب دئیا اور نصیب کا طالب ہے، اور اس کا جم شکار آفات و مصابب دئیا اور نصیب کا طالب ہے، اور اس کا جم شکار آفات و مصابب دئیا اور نصیب کا طالب ہے، اور اس کا جم شکار آفات و

فصل:رضاحال بمقامنيين

حكايت ب كموى عليه السلام في عرض كى: اَللَّهُمَّ دُلِّينَ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُ رَضِيتَ عَنِي فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُطِيْقُ ذَٰلِكَ يَا مُوسَى فَخَرَّ مُوسَى

عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاجِلَة مُتَضَرِّعَا فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ يَا ابْنَ عِمْوَانَ إِنَّ رَضَانِي فِي وَضَائِحَ بِقَصَائِحَ بِقَصَائِحَ وَلَ اور تيرى رضا عاصل رَضَائِحَ مِن مِواا مِعْوَى عليه السلام! يه تير من دائره امكان سے باہر ہے - موئ عليه السلام بحده ميں گرگئے \_ تضرع كيا \_ وحى كانزول ہواا ما ابن عمران! ميرى رضائل ميں ہے كية مير مرسليم فم كرے ـ "مطلب يه كه جب آدى راضى برضائے فق ہوجا تا ہے كہ قوم رئے تقاس سے راضى ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ تو گویا ذات بی اس سے راضى ہوجاتی ہے۔

بشرحافی نے فضیل بن عیاض ہے بوچھا: زہداور رضا میں کس چیز کوفضیلت حاصل ہے نضیل نے کہا، الوضا افضل من الزهد لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته "رضا كوز بدير فضيلت ہے كونكه صاحب رضاك دل ميں كوئى تمنانہيں رہتى۔"

زاہد آرز ومند ہوتا ہے بعنی درجہ زہدہ ادپر اور درجہ ہے اور زاہد کواس کی تمنا ہوتی ہے۔ رضا کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں جس کی صاحب رضا کوتمنا ہو۔ بارگاہ بھرصورت آستانہ بارگاہ سے فاصل تر ہوتی ہے۔

اس حکایت سے محاسی مکتبہ خیال کی تائید ہوتی ہے کہ رضا صیغہ احوال میں شامل ہے اور انعام حق ہے۔ تکلف سے حاصل کئے ہوئے مقامات میں شامل نہیں۔ اور نیزیہ بھی احتال ہوتا ہے کہ صاحب رضامتنی ہوسکتا ہے۔ پیغیبر سلٹھائیکٹم اپنی دعاوُں میں فرماتے، اَسْمَلُکَ الرَّضَاءَ بَعْدَ الْقَصَاءِ(1) ''باری تعالیٰ! میں قضا کے بعدرضا ما نگتا ہوں۔''

یعنی مجھے ایسے حال میں رکھ کہ جب تیراعکم نازل ہوتو مجھے راضی برضا پائے۔اس سے ثابت ہوا کہ رضا کا سوال قضا کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر رضا مقدم ہوتو بیصرف رضا کا ارادہ ہوسکتا ہے اور محض ارادہ رضا نہیں کہلا سکتا۔ ابوالعباس فرماتے ہیں۔ الوضا نظو القلب إلى قدیم اختیار الله للعبد '' رضا خدائے قدیم کے اختیار کی کو بدل وجان سلیم کرنے کا نام ہے۔''یعنی جو کچھ بھی رونما ہوانسان سیمجھے کہ عین قدیم ارادہ خداوندی

اور سابق محم مق کے مطابق ہے۔ شادال ہواور اضطراب سے بیے۔ حارث محاسی نے ہو اس مکتبہ فکر کے موجد ہیں فرمایا، الوضا سکون المقلب قصت الاحکام "رضا ادکام جاریہ پر تسکین قلب کا نام ہے۔ " یہ قول ثقہ ہے کیونکہ دل کاسکون وطمانیت انسان کوشش سے حاصل نہیں کرتا بلکہ مض انعام خداوندی ہے۔ یہ فابت کرنے کے لئے کہ رضا احوال ہے مقام نہیں اکثر عتبہ المغلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک رات سویانہیں اور تابہ مح پکارتا رہا: ان تعذبنی فإنا لک محب و إن تو حمنی فانا لک محب " مجھے عذاب میں مبتلا کریا رحمت سے نواز میں ہر حال میں مجھے مجت کرتا ہوں۔ " یعنی عذاب کی تخلیف اور نعت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے۔ محبت کا معاملہ دل سے ہے۔ یہ چز بھی کاسی کے مکتب کی الذت بدن کو حاصل ہوتی ہے۔ محبت کا معاملہ دل سے ہے۔ یہ چز بھی کاسی کے مکتب کی انٹید کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ رضا محبت کا نتیجہ ہے۔ محبوب جو پکھ کرے حب اس کو اس کی مقابل اپنا محب کو تائید کرتا ہوں۔ ان نعمت تجاب دوئی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار فق کے مقابل اپنا اختیار ہے کا محب ایک انتیار ہے کا رسیمنا چاہئے۔

ابوعثان حمری فرماتے ہیں، منذ اربعین سنة ما اقامنی الله فی حال فکوهنه وما نقلنی إلی غیرہ فسخطنه " پالیس برس گذر گئے باری تعالی نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے مروہ نہیں سمجھا جھے کوئی تغیر حال صرف اس بناء پر پیش نہیں آیا کہ میں کسی حال میں دل برداشتہ و چکا تھا۔ "بیدوام رضااور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔
کسی حال میں دل برداشتہ و چکا تھا۔ "بیدوام رضااور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔
کسی حال میں دل برداشتہ و چکا تھا۔ "بیدوام رضاور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔
کسی حال میں درویش دریائے دجلہ میں گر گیا۔ تیرنانہیں جانتا تھا۔ کنارے پر سے
کسی نے پکار کر پوچھا،" کیا کسی کو مدد کے لئے پکاروں؟" درویش نے کہا" نہیں " پکار نے والے نے پھر پوچھا" کیا ڈوبنا چا ہے ہو؟ "

درولش نے پھر کہا" نہیں"" تو کیا چاہے ہو؟"

" وبى جوخدا چاہتا ہے۔ ميرے چاہنے كاسوال بى پيدائبيں موتا\_"

مثاکُ نے اختلاف عبارات کے ساتھ رضا پر بہت کھے کہا ہے۔ مگر اصولا وہی دو چزیں ہیں جو بیان کردی گئیں۔ مگراب ضروری ہے کہ احوال ومقام کا فرق بیان کیا جائے

اوران کی صدود قائم کردی جا کیں تا کہ آپ اور دوسرے پڑھنے والوں کے لیے اس حقیقت کو بھٹا آسان ترجو جائے انشاء الله تعالی عزوجل

حال اورمقام كافرق

حال اورمقام کے الفاظ اہل تصوف عملاً استعال کرتے ہیں اور ان کی عبارات میں اکثر سامنے آتے ہیں۔ اہل تحقیق تفسیر علوم میں بیشتر ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ طالبان علم تصوف کے لئے ان کا صحیح مفہوم جان لینا ضروری ہے۔ اگر چہ یہ باب اس تفصیل حدود کا مناسب مقام نہیں تاہم یہ تشریح ضروری ہے۔ سب توفیق ہمت اور پاکیزگی الله تعالیٰ کی طرف ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ لفظ مقام برفع میم اقامت کو کہتے ہیں اور فتح میم کے ساتھ جائے
اقامت کو۔ یہ تفصیل اور معنی لفظ مقام کے بارے میں غلط ہے کیونکہ عربی قواعد کے مطابق
مقام بضم میم اقامت اور جائے اقامت کو کہتے ہیں اور بفتح میم قیام اور جائے قیام کو کہتے
ہیں۔مقام سے مرادراہ حق میں کھڑا ہونا ہے اور اس مقام سے متعلقہ تمام فرائض کو پورا کرنا
ہے یہاں تک کہ انسان کو تا ہامکان یقین ہوجائے کہ اسے درجہ کمال حاصل ہوچکا ہے۔ یہ
روائیس کہ کوئی بغیر محکیل کے کسی مقام سے گذر جائے پہلا مقام تو بہ کا ہے دوسرا انابت کا
تیسرا زہد کا اور پھر تو کل کا۔ بنہیں ہوسکتا کہ بغیر تو بہ کے کوئی انابت کا مدعی ہو۔ بغیر انابت کا کے دیم مقام مقرر نہ ہو۔

الا له مقام معلوم '' ایسا کوئی ٹیس جس کے لئے مقام مقرر نہ ہو۔

الا له مقام معلوم '' ایسا کوئی ٹیس جس کے لئے مقام مقرر نہ ہو۔

" حال" وہ کیفیت ہے جوت عزوجل کی طرف سے کسی دلی پروارد ہو۔ بیانسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس کیفیت کے درود کوروک سے یا کوشش سے حاصل کرسکے۔مطلب بیہ کہ مقام سے مراد طالب کی راہ نور دی جدوجہداور حسب استطاعت بارگاہ تن میں اس کے درجہ کا نام ہے۔ اس کے برعس حال وہ لطف و کرم خداوندی ہے جو بغیر مجاہدہ قلب انسانی کو ارزال ہوتا ہے۔مقام عمل اور کسب ہے اور حال فضل وعطائے خداوندی ہے۔صاحب

مقام اپنے مجاہدہ سے برقر ارہوتا ہے۔صاحب حال اپنی ذات سے بے خبر اس حال سے سرشار ہوتا ہے جواسے بارگاہ حق سے عطا ہو۔

آیہاں مشارکے کرام میں اختلاف ہے ایک گروہ حال کے دوام کا قائل ہے اور دوسرا گروہ اس چیز کوتسلیم نہیں کرتا۔ حارث محا ہی کے خیال میں حال دائی چیز ہے۔ آپ کا استدلال ہے کہ مجب ، شوق ، انقباض اور انبساط سب حال کے تحت آتے ہیں اور اگر حال کو دوام نہ ہو، محب محب اور مشاق مشاق نہیں ہوسکا۔ جب تک حال انسان کی صفت نہ ہو حال کے لفظ کا اطلاق اس پرناروا ہے ہی وجہ ہے کہ وہ حال کو تجملہ احوال تصور کرتے ہیں۔ مال کے لفظ کا اطلاق اس پرناروا ہے ہی وجہ ہے کہ وہ حال کو تجملہ احوال تصور کرتے ہیں۔ اس خیال کو ابوعثمان کے اس قول میں ظاہر کیا گیا ہے: مند اربعین سند ما اقامنی الله علی حال فکر ہت '' گذشتہ چالیس برس میں باری تعالیٰ نے مجھے کی ایسے حال میں نہ رکھا جس سے میں دل برداشتہ ہوا۔''

دیگرمشائ دوام حال کے متاریس جنید نے فرمایا ''احوال کی حیثیت چشمک برق سے زیادہ نہیں۔ ان کے دوام کا تصور نفس کی تخلیق ہے۔'' اسی طرب اوروں نے کہا، الأحوال کاسمھا یعنی اُنھا کما تحل بالقلب ''احوال کی حیثیت ان کے نام سے زیادہ نہیں لینی دل پران کا درود ہوتا ہے۔'' اور دہ ختم ہوجاتے ہیں۔ جو کچھ باقی رہتا ہو ہمضت ہے صفت ہے صفت کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے اور موصوف کوصفت سے زیادہ صاحب وقار ہونا چاہئے۔ اس طرح سوچا جائے تو حال کا دوام بے معنی نظر آتا ہے۔ میں حال ومقام کا فرق بیان کرر ہا ہوں تا کہ جہال کہیں بھی عبارات صوفیہ یاس کتاب میں سے الفاظ استعال ہوں ان کے بیمعانی پیش نظر رہیں۔

المخقر رضا مقامات کی انتها اور احوال کی ابتدا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک طرف محبت و تواجد کا۔اس کے بعد طرف محبت و تواجد کا۔اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ یہاں پہنچ کرمجاہدہ ختم ہوجاتا ہے یعنی آغاز کسب و مجاہدہ سے ہے اور انجام انعامات خداوندی پراسے مقام کہویا حال کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سے کا ہی مکتبہ خیال ہے عملاً اسر کا ہی کوئی تخصیص نہیں فرماتے تھے۔ اپ پیروکاروں کو بیت عبید ضرور فرماتے تھے کہ عملاً یا قولاً کسی بات کے مرتکب نہ ہوں۔ جو درست تو ہو گراس برائی کا شبہ کیا جا سکے۔ مثلاً آپ کے پاس ایک بہت بڑا مرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ ایک روز ابو تمزہ بغذادی جو آپ کا فرماں برداراور صاحب دل مرید تھا، آپ کے پاس آیا۔ مرغ نے بانگ دی۔ ابو تمزہ نے نفرہ باند کیا۔ مارث کھڑے اور فرمایا: '' تو کا فرہو گیا۔'' یہ کہ کرچھری سے اس کو ہلاک کرئے کو بڑھے۔ باقی مرید پاؤں پر گرگے اور ابو تمزہ کو بچالیا۔ مارث نے کہا حضرت! بیاتو ولی اللہ اور پکا موحد ہے مارث نے کہا حضرت! بیاتو ولی اللہ اور پکا موحد ہے ہیں؟ فرمایا: بیس ناراض نہیں ہور ہا۔ بیصاحب مشاہدہ مولیوں سے مشابہ ہو۔ مرغ جو بے عمل جا نور ہے اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے۔ حادراس کا باطن مستخرق تو حید ہے۔ گراس سے کوئی ایس چیز سرز ذہیں ہوئی جا ہے جو مولیوں سے مشابہ ہو۔ مرغ جو بے عمل جا نور ہے اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے۔ حدا کی تقسیم نہیں ہو کئی اور اس کی ذات قدیم کسی چیز سر طول نہیں کرتی۔ ابو جن و نے شخ کا مطلب سمجھ کر کہا: '' گو میں نظریاتی طور پر صحیح ہوں مگر میں مقر بین کرتی ہوں۔''

اس طریق پراور بہت ی باتیں ہیں مگریس اختصارے کام لے رہا ہوں اور بہی راہ سلامتی پر قابل تحریف اور بہی راہ سلامتی پر قابل تحریف اور بہوت و خرد کے لئے بے ضرر ہے۔ پیغیبر ملتی اللّٰہ فرایا:
مَنْ کَانَ مِنْکُمُ یُوٹُمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ اللّٰا حَدِ فَلَا یَقَفْ مَوَ اقِفَ النّٰہُمِ (1)
"جو خض الله پرایمان رکھتا ہے اور روز قیامت کو مانتا ہے اس کو چاہئے کہ ہراس موقف سے دور رہے جہاں تہت لگ سکے۔"

میں علی بن عثمان عفی الله عند ہمیشہ بارگاہ حق سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائے مگر فی زمانہ ظاہر دارلوگوں کی صحبت میں بڑی مشکل کا سامتا ہے۔اگر سیاہ کاری اور فریب میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ عداوت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔الله جہالت

<sup>1</sup> \_ ملاعلى قارى: الاسرار الرفوعهين شابد مذكوريس\_

ے اپنی پناہ میں رکھے واللہ اعلم فرقہ قصاری

قصاری فریق کے لوگ ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار قصار رحمة الله علیه کا اتباع کرتے ہیں یہ بزرگ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور طریقت کے سردار تھے۔ " ملامت" کے اظہار وشہیر پراعتقادر کھتے تھے۔ معاملات کے پہلوؤں پر عالی کلام تھے۔ آپ کا قول ہے: " کجھے خدا خلقت سے بہتر جانے والا ہے۔" یعنی عالم خلوت میں تیرا معاملہ باری تعالی کے ساتھ اس معاملہ سے بہتر ہونا چاہئے جوسر عام خلقت سے روار کھتا ہے کیونکہ خلقت کے ساتھ تیراتعاتی تیرے اور تیرے خدا کے درمیان تجاب اعظم ہے۔ ابتدائے کتاب میں باب ملامت کے تحت میں ان کے متعلق کچھا حوال و حکایات معرض ابتدائے کتاب میں باب ملامت کے تحت میں ان کے متعلق کچھا حوال و حکایات معرض بیان میں لاچکا ہوں اختصار کے ساتھ تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔

ایک نادر حکایت بیہ کہ آپ نے فرمایا: پس ایک روزنواح نیشا پور پس دریائے جمرہ

کارے جارہاتھا۔ نوح عیار جونیشا پور کے تمام عیاروں کا سردارتھا سخاوت اور جوانمردی
میں مشہورتھا، مجھے ملا۔ پس نے پوچھا: "اے نوح! جوانمردی کیا چیز ہے؟" نوح نے کہا
"میری جوانمردی یا تہاری؟" کہا" دونوں" نوح نے جواب دیا" میری جوانمردی بیہ کہ سمونی
کہ میں قباح چھوڑ کر خرقہ اختیار کرتا ہوں اوروہ کام کرتا ہوں جوخرقہ کوزیبا ہیں تا کہ پس صوفی
بن جاؤں اور باری تعالیٰ سے واصل ہو کرسیاہ کاری سے پر ہیز کروں۔ تم خرقہ سے پر ہیز کرو
تاکہ خلقت تہ ہیں اور تم خلقت کو فریب نہ دے سکو خرصکہ میری جوانمردی ظاہری حفظ
شریعت ہے اور تمہاری باطنی حفظ طریقت۔" یہ بات اصولا نہایت تقہ ہے۔
فرقہ طیفو ر بیہ
فرقہ طیفو ر بیہ

میلوگ ابوین پر طیفور بن عیسیٰ بن سروشان بسطای رحمة الله علیہ کے پیروکار ہیں۔آپ رئیس اور بزرگ اہل طریقت میں سے تھے۔آپ کا طریق غلبہ اورمستی تھا۔ تق تعالیٰ کاغلبہ شوق اور اس کی دوتی میں ازخود رفکگی انسانی دائرہ امکان سے باہر ہے۔ کسی غیرمکن چیز

كادعوى بميشه باطل موتا ہے اور اس كى تقليد محال موتى ہے۔ صاحب موش كے لئے متى عفت نہیں اور انسان متی کوجذب کرنے پر قادر نہیں ۔مست بجائے خود ازخو درفتہ ہوتا ہے اور خلقت سے بے نیاز۔ بینہیں ہوسکتا کہ وہ کوشش کر کے کوئی صفت پیدا کر سکے۔مشاکخ كباركا ال بات يرا تفاق ب كهصرف وى آدى قابل اتباع موتاب جومتقيم مواور جمله احوال ہے آزاد ہوچکا ہو۔ تاہم بعض کا خیال ہے کہ''مستی ووار فکگی'' کی راہ بھی کوشش سے طے ہو کتی ہے کیونکہ پیغیر اسلام مٹی ایک نے فرمایا: اِنگوا فَاِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا (1) "روؤ\_ا گرنہیں رو کتے تو رونے والوں کی محصورت بناؤ ''اس کی دوصور تیں ہیں: ازراہ ریا کاری کی کی نقل کرنا شرک صریح ہے۔ مگر جب نقل کا مقصد یہ ہوکہ شاید باری تعالی ازراہ کرم ان کی طرح ہی بناد ہے جن کی فقل کی جارہی ہے توبیعین اس حدیث نبوی ساٹھ آلیلم کے مطابق ہے۔ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ (2) "جَوْف كى قوم كى شكل اختياركرے ده اى قوم ہے ہے۔ 'بشرطیکہ جس مجاہدہ کی ضرورت پیش آئے اس سے عہدہ برآ مواور بارگاہ حق ے امیدر کھے کہ حق تعالی اس کے لئے تحقیق ومعانی کے دروازے کھول دے گا۔ کی شخ طريقت كاقول ب: "مجامدات مشامدات كا ذريعه بنتے بيں ـ" ميں يركهتا موں كرمجامدات ببرصورت قابل محسين بي مرفلبومت كسب كے تحت نہيں آتے اور مجاہدات سےصورت بذير نہیں ہوتے یجاہدات کسی حالت میں بھی غلبہ وستی کا سبب نہیں بن سکتے۔

اب میں سکرومحو (متی و ہوشیاری) پرمشائخ کبارے مختلف خیالات تحریر کرتا ہوں تا کہان کی میچے کیفیت سامنے آ جائے اور ابہام دور ہو جائے۔انشاءالله تعالیٰ سکراور صحو

ارباب معانی سکر کا لفظ' غلبہ محبت حق تعالیٰ' کے لئے استعال کرتے ہیں اور صحو '' حصول مراد'' کے لئے (سکر،نشہ، بے ہوثی اور صحو، ہوش) اس معاملہ پر بہت کچھ کھا جاچکا ہے۔ کچھ لوگ سکر کوصو سے افضل سجھتے ہیں اور کچھ صحوکو سکر سے ۔ ابویز بیداور اس کے پیروکار

سكركوترج دية ہيں۔ ان كے خيال ميں صحوكى بنياد آدميت كى صفت كے استحام و استقامت پر ہوتی ہے اور آ دمیت کی صفت حجاب اعظم ہے۔ اس کے برعکس سکر صفات بشریت کے زوال اور نقصان پر جنی ہوتا ہے۔انسانی تذبر،اختیار،تصرف اورخودی کی فنا ہوتو سکرظہوریذیر ہوتا ہے اور صرف وہ تو تیں رویہ کاررہ جاتی ہیں جوبشریت سے بالاتر ہوں۔ يمي قوتيں كامل و بالغ ترين ہوتى ہيں۔ چنانچە حفزت داؤ دعليه السلام حالت صحوميں تھے جو فعل ان سے ظہور پذریر ہوا باری تعالیٰ نے اسے ان کی ذات سے منسوب کر دیا اور فر مایا: قَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوْتَ (البقره: 251) " داؤ دعليه السلام ني جالوت كُلِّل كيا-" مار ي يغمر ملی ایل عالم سکر میں تھے جو چیزان سے ظہور پذیر ہوئی، باری تعالی نے اسے اپی طرف منسوب كيا اور فرمايا: وَ مَا مَهَيْتَ إِذْ مَهَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ مَا لَى (الانفال:17) "(كْكُرِيان) جب چھينكيس، تونے نہيں تھينكيس بلكه الله نے تھينكيس-" بندے، بندے میں کتنافرق ہے جوایی ذات میں قائم اورایی صفات میں ثابت تھا بوجہ کرامت اس کا تعل ای سے منسوب کیا جو ذات حق سے قائم اور اپنی صفات میں فانی تھا، اس کافعل اپنافعل گردانا۔ انسانی فعل کا ذات حق سے منسوب ہونا اس سے بہتر ہے کہ فعل حق تعالیٰ بندے سے منسوب ہو۔ جب فعل حق بندے سے منسوب ہوتو بندہ صفات بشریت میں قائم ہوتا ہاور جب بندے کافعل حق سے منسوب ہوتو بندہ ذات حق سے قائم ہوتا ہے۔صفات بشریت میں قائم ہونے سے میہوا کہ داؤ دعلیہ السلام کی نظر خلاف دستور اور کی عورت پر پڑی اور دیکھاجو دیکھا۔ پیغمبر سلٹھائیلیم کی نظر بھی اس طرح پڑی اور وہ عورت زید پرحرام ہوگئ كيونكهآب سكرك عالم مين تصرحفرت داؤ دعليه السلام حالت صحومين تصر

صحوکو سکر پرفضیات دینے والے جنیداوران کے پیروکار ہیں۔ان کے نزویک سکر کل آفت ہے کیونکہ اس کا مطلب پریشان حالی، فنائے صحت اور ازخودر فکل ہے۔ طالب کی طلب ازروئے فنا ہوتی ہے یا از روئے بقاء از روئے محویت ہوتی ہے یا ازروئے ثبات، جب انسان صحیح الحال نہ ہوتو تحقیق وطلب بے کار ہے۔ اہل حق کا دل تمام موجودات سے شربت الراح کاسا بعد کأس فما نفد الشراب وما رویت "
"شین نے ساغر پرساغر پیانیشراب کم ہوئی ندیش سیراب ہوا "

میرے پیرطریقت نے جوجنیدی کمتب سے تعلق رکھتے تھے، فر مایا: سکر بازیچہ اطفال ہے اور صحورزم گاہ مردال۔ بیں بھی ان کی موافقت بیں یہی کہتا ہوں کہ صاحب سکر کے حال کا کمال صحوبے میں کو کا ادراک ہے اس لئے وہ صحو جو بظاہر آفت معلوم ہواس سکر ہے بہتر ہے جو سربسر آفت ہو۔ ابوعثمان مغربی ہے متعلق مشہور ہے کہ ابتدا بیں وہ بیں برس تک بیابانوں بیں تنہارہ جہاں انہوں نے انسانی آواز تک بھی نہ تنی ۔ یہاں تک کہ ان کا جم گھل گیا اور آئکھیں سکڑ کرٹاٹ سینے والے سوئے کے تک بھی نہ تنی۔ یہاں تک کہ ان کا جم گھل گیا اور آئکھیں سکڑ کرٹاٹ سینے والے سوئے کے تا کے کے برابررہ گئیں۔ انسانی شکل وشاہت ختم ہوگئی۔ بیس برس کے بعد انسانی مجالست کا تھم ہوا۔ دل بیں سوچا کہ ابتدا اہل تن اور مجاوران خانہ خدا سے کرنا جا ہے۔ چنا نچہ مکہ کا

قصدکیا۔مشاک کورد حانی طور پرآپ کے آنے کی خبر ہوگی۔استقبال کے لئے آئے۔دیکھا تو صورت بالکل بدل چکی تھی اور پیدائش قوئی میں صرف بال برابر سکت باتی تھی۔مشاک نے پوچھا آپ نے بیں برس اس طرح بسر کے بیں کہ آدم اور اس کی اولا دمعرض جیرت میں ہے۔ فرمایئے آپ کیوں گئے آپ نے فرمایا ہے۔ فرمایا تھے آپ کیوں گئے تھے، کیا حاصل کیا، اب کیوں واپس آگئے؟ آپ نے فرمایا "حالت سکر میں نکل گیا تھا۔ آفت سکر دیکھی، ناامیدی حال ہوئی اور عاجز ہو کرواپس آنا پڑا۔ 'مشاک نے کہا'' مرحبا! آپ کے بعد تفرقد سکروسی پر گفتگو کرنا حرام ہے۔ آپ نے معاملہ صاف کردیا اور آفت سکر کونمایاں فرمادیا''۔

'' سکر'' دراصل اپنی ذات کی فنا کا غلط احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ صفات بشریت موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک جاب ہے اس کے برعکس صحود بدار بقاہوتا ہے جہاں صفات بشریت ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے کہ سکر فنا کے قریب تر ہے کیونکہ سکر صحو کی صفت پر ایک زائد صفت ہے اور جب تک انسانی صفات روبہ ترتی ہیں ، انسان ان سے بے خبر ہوتا ہے۔ مگر جب انسان صفات بشریت سے دست بردار ہور ہا ہوتو اہل جن اس کے احوال کو اسمید افز اسمجھتے ہیں۔ صحود سکر کی غرض وغایت بھی کہی ہے۔

ابویزید کی نسبت مشہورہے کہ آپ نے حالت غلبہ میں یجیٰ بن معاذ کوخط لکھااور او چھا، "آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو دریائے محبت کا ایک قطرہ پی کر سرشار ہو جائے۔" بایزیدنے جواباً او چھا" آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے لئے تمام جہان شراب محبت ہوجائے اوروہ سب پی کربھی تشنداب محسوں کرے۔"

عام طور پر سمجها جاتا ہے کہ یکی کامطلب سکر سے تھا اور ابو بزید کاصح سے مگر بیفلط ہے صاحب صحوات سمجھا جاتا ہے جوایک قطرہ بھی نہ پی سکے اور صاحب سکر وہ کہلاتا ہے جوسب پی کر بھی تشند لب ہو۔ شراب متی کا آلہ کار ہے اور ہوشیاری کی دشن سکر کواس چیز کی ضرورت ہے جواس کی ہم پایہ ویعنی شراب اور صحیعتی ہوش کوشراب (مستی) سے کوئی تعلق نہیں۔ سکر کی دوسمیں کی جاسکتی ہیں: اسکر از راہ مودت، ۲۔سکر از راہ محبت پہلی میں کاسکر نعمت کے پیش نظر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دوسری قتم کے سکر کے لئے علت کی ضرورت نہیں۔ وہ شغم کے النفات سے بیدا ہوتا ہے۔ نعمت پر نظر رکھنے والا ذاتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے مگر منعم کوسامنے رکھنے والا منعم میں محو ہوتا ہے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتا ہے گویا وہ صاحب سکر ہو کر بھی صاحب صوبہ وتا ہے۔

صحو کی بھی دوقشمیں کی جاسکتی ہیں:ا۔ صحواز روئے نفلت، ۲۔ صحواز روئے محبت پہلی قتم تو حجاب عظم ہے مگر دوسر کی عین مشاہدہ صحواز روئے نفلت محض سکر ہوتا ہے اور جوصو محبت سے حاصل ہووہ سکر سے کم نہیں ہوتا اور چونکہ اصلیت مشحکم ہوتی ہے اس لئے صحو سکر میں فرق نہیں رہتا۔اگر اصلیت غیر مشحکم ہوتو دونوں بے کار ہیں۔

الغرض سالکان طریقت کی راہ میں سکر وصواختلا فات کی وجہ سے ہیں۔ جب سلطان حقیقت جلوہ فرما ہوتا ہے تو دونوں چیزیں طفیلی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دونوں کی حدود ملتی ہیں۔ ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہے۔ابتدا اور انتہا فرق مابین طاہر کو کرتی ہیں اور فرق صرف نسبت باہمی کانام ہے۔وصل ہرتفرقہ کی ففی کرتا ہے۔ بقول شاعر

إذا طلع الصباح بنجم راح تساوى فيه سكران وصاح "جبآ فآب ماغ طلوع بوتا على وست و بوشيار مين كوكى فرق نبين ربتا "ر

بیطیفور بیاور جنید بیر مکاتب تضوف کا فرق تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ معاملت میں بایز بدترک صحبت اور عزلت گزین کے قائل تھے اور اپنے مریدوں کو یہی تلقین کرتے تھے۔ اگریمیسرآ جائے توبیطریق نہایت درجہ قابل تحسین ہے۔ •

فرقه جنيربه

اس مکتبہ تصوف کے لوگ ابوالقاسم جنید بن محمد رحمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ جنید ایپ زمانے میں طاؤس العلماء مشہور تھے۔ اس طا کُفہ کے سردار تھے اور اماموں کے امام۔ آپ کی تعلیم صحو پر بہنی ہے۔ طیفور سے مکتبہ کے برعکس جوسکر کو اپناتے ہیں، جنیدی مکتبہ مشہور و مقبول ترین گنا جاتا ہے۔ تمام مشاکح اسی پراعتقا در کھتے ہیں۔ گو بظاہران کے اقوال بہت مدتک مختلف ہیں۔ میں نے طول کلام کے خوف سے اختصار سے کام لیا ہے۔ اگر قار مکین میں سے کسی کواس سے زیادہ در کار ہوتو کسی اور کتاب سے رجوع کرسکتا ہے۔

حکایات میں سے ہے کہ جب حسین بن منصور مغلوب الحال ہونے کے بعد عمر بن عثمان سے روگردال ہوکر جنید کے پاس آئے۔ جنید نے پوچھا'' کیوں آئے ہو؟''حسین نے کہا'' فیض صحبت کے لئے''فر مایا'' اہل جنوں کا ہمارے ہاں کوئی کا منہیں۔ مجالست کے لئے صحت کی ضرورت ہے اور تہمیں صحت حاصل ہوگئ تو وہی کرو گے جوعبداللہ تستری اور عمر و

حسین بن منصورنے کہا:'' یا شخ اسکر وصود وانسانی صفات ہیں اور جب تک بیر فنانہیں ہوتیں انسان حق تعالی ہے مجوب ہیں۔''

جنید نے فرمایا: "تم غلط کہدرہے ہو صحوباری تعالیٰ کے سامنے صحت حال کا نام ہے اور سکر فرط شوق اور غائت محبت کو کہتے ہیں۔ بیدونوں چیزیں انسانی صفات میں شامل ہیں اور کوشش سے حاصل نہیں ہوسکتیں ہے ہمارا کلام فضول اور بے معنی ہے۔ "والله اعلم فرقہ نور بیہ

نور بیکتب تصوف کے پیردکار ابوالحسین احمد بن محمدنوری رحمة الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں جوعلائے تصوف کے مشہور ومعروف مردار گذرے ہیں۔ روش منا قب اور قاطع بر ہان رکھتے تھے۔ آپ کا کمتب تصوف پیندیدہ ہے۔ وہ تصوف کو فقرے اضل بچھتے تھے۔ آپ کے کمتب

کی نادر چیزیہ ہے کہ مجالست میں مصاحب کے حق کو برتہ سمجھا جائے۔وہ مجالست ہے ایٹار کو حرام قر اردیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجالست درویشوں پر فرض ہے اور عزلت قابل گرفت ہے۔
نیز مجالست میں ایٹار فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔آپ کا قول ہے:''عزلت سے پر ہیز کرو کیونکہ
بیالمیس سے ہم شینی ہے۔ مجالست کولاز مسمجھو کیونکہ اس میں خداکی خوشنودی ہے۔''

میں اب حقیقت ایثار کی تشریح کرتا ہوں صحبت وعز لت کے باب میں ان سے متعلقہ رموز بیان کروں گاتا کہ سب مستفید ہو تکیں۔انشاءالله عز وجل۔

ايثار

باری تعالی نے فرمایا، و یُوٹوٹوٹوٹوئی کُل اَنْفُسِمِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: 9)

" وہ اپنی بے سروسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے او پرتر جے دیتے ہیں۔ "
یہ آیت خاص طور پر صحابہ کرام رضوان الله تعالی عنہم اجمعین کے تن میں نازل ہوئی۔
ایٹار کے حقیقی محتی یہ ہیں کہ الإیشار القیام بمعاونة الأغیار مع استعمال ما ایٹار کے حقیقی محتی یہ ہیں کہ الإیشار القیام بمعاونة الأغیار مع استعمال ما دوست کے مطلب کو دوست کے مطلب سے فروتر رکھا جائے اور اس کی خوتی کے لئے خود تکلیف برداشت کی جائے۔ ایٹار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے اور تھم پڑمل کرنا ہے جو باری تعالی نے پیغیم مالی ہے۔ ایٹار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے اور تھم پڑمل کرنا ہے جو باری تعالی نے پیغیم میٹی اللہ ہوائی ہے دور ہیں۔ "عفوے کام لیں۔ امر معروف کا تھم دیں اور اہل جہالت سے دور رہیں۔ ایٹار کی دوسورتیں ہیں: ارایٹار مصاحبت، ۲۔ ایٹار محبت۔

کتے ہیں جب غلام الخلیل نے صوفیوں پر گنی کی اور ہرا کیک کواپنے جوروستم کا نشانہ بنایا تو نوری، رقام اور ابو حمزہ گرفتار ہو کر در بار خلافت میں چیش ہوئے۔غلام الخلیل نے الزام لگایا کہ بیلوگ اہل زندقہ میں شامل ہیں اور ان کے سرغنہ ہیں اگر ان کی گردنیں اڑا دی

مصاحب سے ایثار کوشش اور تکلف جاہتا ہے مگر محبوب سے ایثار سر بسر مسرت ہوتی

جائیں توزندقہ کی بخ کئی ہوجائے گی۔جواس نیک کام کوسرانجام دے میں اس کے لئے اجر عظیم کا ضامن ہوں۔خلیفہ نے فوراً قتل کا حکم صادر کر دیا۔جلاد نے سب کے ہاتھ باندھ ویئے اور تلوار لے کررقام کی طرف بڑھا۔نوری فوراً مقتل میں مسکراتے ہوئے رقام کی جگہ پہنچ گئے لوگ جیران ہو گئے ۔جلا دنے یو چھاا ہے جواں مرد! بیٹلوارا کی چیزنہیں کہ تومسکرا تا ہوااس کی زدمیں آئے حالاتکہ تیری باری ابھی نہیں آئی۔نوری نے جواب دیا'' میرامسلک ایثار ہے۔ونیا میں عزیز ترین چیز زندگی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ باقی ماندہ چندسانس ان بھائیوں کے کام آ جائیں۔ میں سجھتا ہول کہاس دنیوی زندگی کا ایک لمحہ دوسری دنیا کے ہزار سال سے بہتر ہے کیونکہ بیرمقام خدمت ہے اور وہ مقام قربت اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔' قاصد نے پی خبر خلیفہ کو پہنچائی اور وہ نوری کے کلام کی رفت اور نزاکت سے چرت زدہ ہوگیا۔ اس پرالیا اڑ ہوا کہ اس نے تل کا حکم منسوخ کر کے معاملہ تحقیق کے لئے قاضی کے سپر دکر دیا۔قاضی القصاۃ ابوالعباس بن علی سب کواپے گھر لے گیا۔شریعت و طریقت سے متعلق ان سے سوالات کئے ۔سب کو ہرپہلو سے کامل پایا اورای غفلت پر نادم ہوا نوری نے کہا: '' قاضی صاحب! آپ نے جو کھ یو چھاوہ گویانہ یو چھنے کے برابر ہے۔ خدائے عزوجل جن کو بزرگی عطا فرماتے ہیں وہ خدا کے لئے کھاتے ہیں۔خدا کے لئے یتے ہیں۔ای کے لیے بیٹے ہیں اور ای کے لئے کلام کرتے ہیں۔ان کی حرکات ان کی سکنات غرض ان کی ہر چیز ای کے لئے ہوتی ہے۔وہ اس کےمشاہدہ میں رہتے ہیں۔اگر ایک کھے کے لئے وہ مشاہدہ حق سے محروم ہوجا کیں توبے قر ارہوجاتے ہیں۔''

قاضی بہت جیران ہوااوراس نے خلیفہ کولکھا کہ اگریدلوگ ملحد ہیں تو دنیا ہیں کوئی موحد نہیں۔خلیفہ نے بہا خلیفہ کولکھا کہ اگریدلوگ ملحد ہیں تو دنیا ہیں کوئی موحد نہیں۔خلیفہ نے سب کودر بار میں طلب کیا اور کہا کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ ہمیں فراموش کرویں نہ اپنے تقرب سے سر فراز کریں نہ راندہ ورگاہ خیال کریں کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کا تقرب اور آپ سے دوری برابر ہیں۔''

خلیفهآبدیده موگیااوران کوعزت وآبروے رخصت کردیا۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرض الله عنہ کو چھلی کی خواہش ہوئی۔ تمام شہر میں الله عنہ کو چھلی کی خواہش ہوئی۔ تمام شہر میں الله عنہ ہشاش کی گئی مگر میسر نہ آئی۔ گئی دنوں کے بعد مجھے دستیاب ہوئی میں نے کہاب بنوا کر پیش کے۔ مجھلی کو د کھ کر ابن عمرضی الله عنہ ہشاش بشاش ہوگئے۔ اسی وقت کوئی سائل دروازے پر حاضر ہوا تھم دیا مجھلی سائل کو وے دو۔ غلام نے کہا حضور! استے روز کے بعد مجھلی دستیاب ہوئی ہے، اسے کیوں تقسیم کررہے ہیں؟ اس کی بجائے سائل کو کوئی اور چیز دے دری جائے گئی درا ہے گئی ہے۔ میں نے مین ہوئی ہے۔ میں نے کی غیر سائل الله کوئی اور چیز کی آرز وکی اور وہ اس کوئی گئی اور چھراس نے کسی دوسرے کی غیر کہا گئی اور چھراس نے کسی دوسرے کی خواہش کوائی آرز وے فائق بحد کراس کودے دی تو وہ بھینا بخشش کا مستحق ہے۔''

کہتے ہیں دس درویش ایک بیابان میں سفر کررہے تھے۔ان پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ صرف ایک پیالہ پانی تھا وہ ایک دوسرے کے لئے ایٹار کرتے رہے اور کسی نے پانی نہ بیاحتی کہ ان میں سے نو جاں بحق شلیم ہو گئے۔ دسویں نے جب دیکھا کہ صرف وہی ایک باتی ہوتو اس نے پانی پی لیا اور سلامت واپس لوٹ آیا۔ کسی نے اس سے کہا'' بہتر یہی تھا کہ تو بھی پانی نہ بیتا نو خودگشی کا پانی نہ بیتا نو خودگشی کا مرتکب ہو نا اور عذا ب میں گرفتار ہو جاتا۔'اس نے پھر پوچھا'' اس کا مطلب سے ہوا کہ باتی نو درویش نے کہا' ہر گرنہیں وہ ایک دوسرے کے لئے اور دو ٹیش خودگشی کے مرتکب ہوئے۔' درویش نے کہا'' ہر گرنہیں وہ ایک دوسرے کے لئے ایک رکر ہے تھے۔ جب صرف میں باتی رہ گیا تو مجکم شرع یانی بینا مجھ پرواجب تھا۔

جب حضرت علی کرم الله و جهد حضور ملٹی ایٹی کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور ملٹی ایٹی حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عند کے ہمراہ مکہ معظمہ سے نکل کر غاربیں رونق افروز ہوگئے۔ کفار مکہ نے قتل پینیمبر (ملٹی ایٹی کے کا قصد کر رکھا تھا۔ باری تعالیٰ نے جریل اور میکا کیل کو فرمایا: تم دونوں میں بھائی چارہ ہے۔ ایک کی عمر دوسرے سے دراز ہے۔ تم میں سے کون دوسرے کو مقدم سجھ کر پہلے موت کے لئے تیار ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: "علی کا مقام دیکھوال کے اور میرے رسول سلٹھ ایک کے درمیان برادری ہے۔ اس نے قل دمرک کو قبول کیا اور پیغیر ملٹھ ایک کے اسر پر لیٹ گیا۔ جان قربانی کے لئے پیش کی اور زندگی کا ایثار کیا۔ ہون کی بیغیر ملٹھ ایک کی بسر پر لیٹ گیا۔ جان قربانی کے لئے جیش کی اور زندگی کا ایثار کیا۔ ہون کوئی رضی الله تعالیٰ عنہ کے سرگاہ اور پائے گاہ کی جانب بیٹھ گئے۔ جریل نے کہا: ہُنے بَنے مَن مِنْلُک یَا ابْنَ اَبِی طَالِبٍ إِنَّ اللّهُ تَعَالیٰ جانب بیٹھ گئے۔ جریل نے کہا: ہُنے بَنے مَن مِنْلُک یَا ابْنَ اَبِی طَالِبٍ إِنَّ اللّهُ تَعَالیٰ کہ کوئی تعالیٰ بیک عَلیٰ مَلائِکھینہ "شہاش اے فرزندا بی طالب! تیرے برابرکون ہوسکتا ہے کہا تھی بیک عَلیٰ مَلائِکھینہ "شہاش اے فرزندا بی طالب! تیرے برابرکون ہوسکتا ہے کہا تھی تین سویا ہوا ہے۔ کوئی تعالیٰ میں وہ تحقی نیندسویا ہوا ہے۔ اس وقت بیآ یت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُنْشُرِيْ نَفْسَهُ ابْتِعَاکیٰ می اس وقت بیآ یت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُنْشُرِيْ نَفْسَهُ ابْتِعَاکیٰ میک اس وقت بیآ یت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُنْشُرِیْ نَفْسَهُ ابْتِعَاکیٰ کی اللّه تعالیٰ کی اللّه تعالیٰ کی اللّه تعالیٰ کی طالب نے بندوں پر مہر بان ہے۔ "ورشوری کے لئے اپنی جان فروخت کردیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہر بان ہے۔"

جب غزوہ احد میں مومنوں کی آزمائش ہورہی تھی صالحات انصار میں ہے ایک عورت
نے ادادہ کیا کہ خود میدان کارزار میں جا کر سرفروشوں کو پانی پیش کرے۔ ایک سحابی زخموں
سے نڈھال دم توڑر ہے تھے پانی کے لئے اشارہ کیا۔ جب پانی ان کو دیا جا رہا تھا ایک دوسرے نے محمدو۔ پہلے زخمی نے پانی پینے سے انکار کردیا اور کہا دوسرے کے باس کے باس گئ تو تیسرے نے آواز دی پانی مجھ دو۔ دوسرے نے پاس کے باس کے پاس گئ تو تیسرے نے آواز دی پانی مجھ دو۔ دوسرے نے کھی پانی نہ پیا اور کہا تیسرے کے پاس کی تو تیسرے ای طرح سات مجروحین کو پانی پیش کیا گیا۔ ساتویں نے پانی بینا چاہا تو دم توڑ دیا۔ واپس ہوئی تو باقی چوبھی جاں بحق ہو چھ تھے۔ اس وقت ہے تین بینا چاہا تو دم توڑ دیا۔ واپس ہوئی تو باقی چوبھی جاں بحق ہو چھ تھے۔ اس وقت ہے تین بینا خیا اور دوسروں کو اپنے اور پرتر جج دیے تیں۔ "

بن اسرائیل میں ایک عابد جارسو برس عبادت کرتار ہا ایک روز اس کی زبان سے نکلا:

"اے باری تعالیٰ! اگرتویہ پہاڑنہ بناتا تو تیرے بندوں پرسیر وسیاحت آسان ہوجاتی۔"
پیغیروقت کو علم ہوا کہ اس عابد کو کہہ دے کہ خدائی میں تصرف کرنااس کا کامنہیں۔ وہ چونکہ
خیال تصرف کا مرتکب ہوا ہے ہم نے اس کا نام اہل سعادت کی فہرست سے کاٹ کر اہل
شقادت کی فہرست میں لکھ دیا۔ عابد کا دل باغ باغ ہوگیا اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پیغیبر
وقت نے کہا شقادت پر سجدہ شکر واجب نہیں۔ عابد نے جواب دیا میر اسجدہ شقادت پر نہیں
بلکہ اس چیز کی مسرت پر ہے کہ آخر میرانام کی فہرست میں موجود تو ہے۔ پھر کہا میری ایک
ورخواست ہے، پیغیبر نے پوچھا کیا؟ آپ خداسے استدعا کریں اگر میرے لئے جہنم ہے تو
ساری جہنم میرے مقدر میں لکھ دی جائے تا کہ کی اور گذگار موصد کے لئے جگہ باتی نہ رہے
اور میرے سواسب بہشت میں چلے جائیں۔" فر مان خداوندی آیا:

''اس بندے ہے کہویہ صرف امتحان تھا۔اہانت پیش نظر نہ تھی۔دنیااور عقبیٰ میں توجس کی شفاعت کرے گاوہ بہشت میں جائے گا۔''

میں نے احمد بن جماد سرحی رحمة الله علیہ سے دریافت کیا" آپ کی توبہ کی ابتدا کیے ہوئی؟" فرمایا: میں سرخس کے جنگل میں اونٹ چراتا تھا۔ ایک رات جنگل میں رہا۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصد دوسروں کی نذر کروں۔ خدائے عزوجل کا یہ فرمان ہروفت میر سے سامنے ہوتا تھا۔ وَ یُٹُو ثِرُوْنَ عَلَی اَنْفُیسِمِمُ وَ لَوْ کَانَ بِھِمْ وَ لَوْ کَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر:9)" وہ اپنی ہے سروسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے او پرترجے ویتے بیں۔"اہل طریقت سے مجھے ارادت تھی ایک دن ایک بھوکا شیر آیا اور اس نے میرا ایک اونٹ مارڈ الا۔ اس کے بعدوہ ایک بلندی پرچڑھ گیا اور ذور سے دھاڑا۔ جنگل کے درند سے اس کی آواز من کرجمع ہوگئے۔ شیر نے بینچا تر کر اونٹ کوئلڑے کیا۔ سب درندوں اس کی آواز من کرجمع ہوگئے۔ شیر نے بینچا تر کر اونٹ کوئلڑے کیا۔ سب درندول ایک پیٹ جرکر کھایا۔ جب وہ چلے گئے تو شیر نے خود بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ایک پاشکت لومڑی دور سے آتی دکھائی دی شیر پھر بلندی پرچڑھ گیا۔ لومڑی نے ہوئی۔ اس کی چون ہو ایک پاشکت لومڑی دور سے آتی دکھائی دی شیر پھر بلندی پرچڑھ گیا۔ لومڑی نے ہوئی۔ اس کی ایک بالے دور کی دور سے آتی دکھائی دی شیر پھر کھایا۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس کی دی شیر نے ہوگائی۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس کی کھایا اور دواپس جلی گئی۔ شیر نے بھی انتر کر پچھکھایا۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس

لو منتے ہوئے شیر نے نصیح زبان میں کہا: اے احمدا لقے کا ایٹار کتوں کا کام ہے۔ مردان ہمت جان وزندگانی ایٹار کرتے ہیں۔ بیدلیل بین دیکھ کر میں نے سب پچھ تیاگ دیا۔ بید میری تو ہگی ابتدائقی۔''

ابوجعفر خالدی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابوالحن نوری رحمۃ الله علیہ گوشہ خلوت میں مناجات کررہے تھے۔ میرے دل میں آئی کہ کان لگا کر چیکے سے سنوں۔ مناجات میں عجیب فصاحت تھی۔ فرمارہ تھے'' باری تعالیٰ! کیا تو اہل جہنم کوعذاب دے گا؟ حالانکہ سب مخلوق تیری ہے تیرے قدیم علم ،قدرت اور ارادے سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر جہنم کو پرکرنا ہی ہے تو یہ تیری قدرت کا ملہ سے بعید نہیں کہ صرف میرے ہی وجود سے ساری جہنم اور اس کے طبقات کو پرکردے اور باقی سب کو بہشت میں بھیج دے۔' ابوجعفر کہتے ہیں کہ مجھے تحت جیرت ہوئی۔ اس رات خواب میں ہاتف غیب نے جھے تکم دیا کہ ابوالحن نوری کو بشارت دے دو کہ اسے اس شفقت اور تعظیم کے طبیل بخش دیا گیا جو اس کے دل میں خدا کے بندوں کے لئے موجود ہے۔

ابوالحسن نوری کونوری اس لئے کہاجاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو اندھیرے گھر میں نورچھیل جاتا تھا اور وہ اس نور حق کے ذریعے مریدوں کے اسرار سے واقف ہوجاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنید آپ کو'' جاسوس القلب'' کہا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کے مکتب تھوف کی خصوصیت اہل بصیرت کے نزدیک ،اس کی بنیا دمضبوط اور معظم ہے۔

روحانی قربانی سے اور اپ مقصود محبت سے دست بردار ہونے سے مشکل ترکوئی کام نہیں۔ باری تعالی نے تمام خوبیول کی کلید کاحق دارا سے کھہرایا جواپی محبوب چیز کو دوسرول کے لئے چھوڑ دے۔ جیسا کہ فرنایا، کئ تتئالوا الْبِرِّ حَتَّی تُتُنِفَقُوْ اَمِسَّا اتُحِبُّوْنَ (آل عمران: 92) '' جب تک تم اپنی محبوب چیز کوراہ حق میں خرچ نہ کروکسی نیکی ہے حق دار نہیں ہوسکتے۔'' جوانسان اپنی روح پیش کرسکتا ہے اس کی نظر میں مال، حال، لباس اور طعام کی کیا حقیقت ہے پیطریقت کی بنیاد ہے۔ ایک شخص رویم کے پاس آیا اور وصیت کا طلب گار ہوا۔ فرمایا'' بیٹا! یہ کام جان قربان کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمت نہیں تو صوفیوں کی بے سروپا باتوں میں مت الجھ۔'' اس کے علاوہ جو کچھ ہے دہ واہیات ہے۔

بارى تعالى نے فرمايا: وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُواتًا مِلْ اَحْيَاءً عِنْدَ مَ إِنِهِمْ يُرُزُونُ وَ ﴿ آلَ عَمران ﴾ ' جولوگ راه حق بين قُلَ موس أَنبيس مرده مت تصور كرودوه زنده بين اوراپ پروردگار كے ہاں رزق ديتے جاتے ہيں۔

اور نیز فرمایا، و لا تنگولوا لیمن پیگتال فی سیدیل الله اموات ایل آخیا گا الله الله اموات ایل آخیا گا الله (البقره: 154) " راه حق میں قبل ہونے والوں کومردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں۔ " قرب جاددانی جان قربان کرنے، اپنا حصہ ترک کرنے اور دوستان حق کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حق سے دوری ہوتو ایٹار واختیار تفرقہ ہے۔ قرب حق ہوتو ایٹار درحقیقت ایٹار ہے اور اپنے نصیب ہے۔ جب تک طالب کی دوش اکتبا ہی جدو جہدتک محدود ہووہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہوتی ہوتی کار فرما ہوتو اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہوتی ہوتی کار فرما ہوتو اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہوتی ہوتی سے جب جذب حید اس کو فرما ہوتو اس کی ہا گا ہے۔ بھول نہیں رہتا۔ نہاس کو کوئی نام دیا جاسکتا ہے، نہ آگی تو ضیح کی جاسمتی ہے اور نہ کسی چیز کو اس طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بقول شبلی رحمۃ الله علیہ

خبت عنی فما احس بنفسی وتلاشت صفاتی الموصوفة فأنا اليوم غائب عن جميع ليس إلا العبادة الملهوفة "دُو جُهي دور مواجِحا پِي خرندر بی ميری صفات فنا پذر بهوگئیں ۔ آج میں ہر چیز کوم مول اور بجز اظهار مجودی کے میرے پاس پچھی نہیں''۔

فرقہ سہیلہ

اس مکتب تصوف کے لوگ مہل تستری رحمة الله علیہ کی اقتد اکرتے ہیں مہل ایک بزرگ اور قابل تعظیم صوفی تھے جیسے کہ پہلے بیان موچکا ہے۔ وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور

طریقت کے اہلی بست وکشاد۔ ان کی کی کرامات مشہور ہیں جن کو سیجھنے سے عقل قاصر ہے۔
ان کاطریق اجتہاد ، مجاہد فض اور ریاضت تھاوہ اپنے مریدوں کو مجاہدہ سے کمال پر پہنچاد سے
تھے۔ مشہور ہے کہ ایک مرید کو انہوں نے حکم دیا کہ ایک روز سارا دن اللہ اللہ کہتا رہ۔
دوسر سے تیسر سے روز بھی بہی حکم دیا۔ پھر کہا اب را تیں شامل کرو۔ مرید نے تیمل کی یہاں
تک کہوہ سوتے میں بھی '' اللہ اللہ'' کا ذکر جاری رکھنے لگا اس کے بعد حکم دیا کہ اب ظاہر ذکر
چھوڑ دو۔ صرف یا در کھو۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ مرید ہمتن ذکر ہوگیا۔ ایک دن اپنے گھر میں بیشا ہوا
تھا کہ ایک کٹڑی اس کے سر پرگری خون بہنے لگا اور جوقطرہ زمین پرگر الفظ' اللہ' بن گیا۔
سہلی مکتب تھوف میں مریدوں کی تربیت مجاہدہ اور ریاضت سے کی جاتی تھی۔
خدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جنیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل

تربیت تھے۔ بعض فرماتے ہیں: ذکر اللسان غفلة و ذکر القلب قوبة" زبان سے ذکر ففلت ہاوردل کا باعث قرب ہے"۔

مجاہدہ اور ریاضت دراصل نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ ریاضت ومجاہدہ کی کوئی اہمیت نہیں جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو۔

اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ اس کے بعد مجاہدات کی مختلف صور تیں اور ان کے احکام تحریر کروں گاتا کہ طالب کو کما حقہ علم حاصل ہو۔ باللہ التو فیق حقیقت نفس

نفس کے لغوی معنی کسی چیزی حقیقت اور اصلیت ہے۔ عام زبان میں بیلفظ کی مختلف اور متضاد معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلاً روح ، انسانیت، جسم ، خون وغیرہ لیکن اہل تصوف کے زدیک فسس ان چیزوں میں سے کچھ کی نہیں۔ انفاق اس بات پر ہے کفس منبع شراور رببر بدی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے نفس بدن میں روح کی طرح ایک امانت ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے حیات۔ بیسب سلیم کرتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے حیات۔ بیسب سلیم کرتے ہیں کہ سب ، برے اخلاق اور مذموم افعال کا سبب نفس ہے نہ

ندموم افعال کی دوصورتیں ہیں: اگناہ، ۲۔اخلاق بدمثلاً غرور،حسد، بخل، خصد و کینہ وغیرہ۔

جوشرعاً اورعقلاً فدموم ہیں۔ یہ چزیں ریاضت سے دور ہوسکتی ہیں جیسے تو بہ سے گناہ۔
گناہ ظاہری صفات میں شامل ہے اور مندرجہ بالا بدیاں باطنی حیثیت رکھتی ہیں۔ ای طرح
ریاضت ظاہری افعال میں شامل ہے اور تو بہ ایک باطنی صفت ہے۔ باطنی برائیاں ظاہری
وصفول سے پاک ہو جاتی ہیں اور ظاہری گناہ باطنی صفت یعنی تو بہ سے دور ہو جاتے ہیں۔
نفس اور روح دونوں قالب انسانی میں نہایت نازک چیزیں ہیں اور ایسے ہی موجود ہیں
جیسے کا نئات میں شیاطین، ملائکہ، بہشت اور دوزخ ۔ گرایک محل شر ہے اور دوسری محل خیر
جیسے کہ آنکھ کی نظر ہے۔ کان محل مح اور زبان محل ذاکقہ یا دیگر عین اور صفات لیعنی جو ہر اور

الله بِعَبْدِ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ(1) "أجب بارى تعالى كوكى بندے كى بهبود منظور بوق ہے تو وہ اس كونس كے عيب ہے آگاہ كرديتا ہے۔" آثار نبوى سلي الله الله مل محرف وى بعجى اور فر مايا" اے داؤد! الله نفس سے عداوت كر ميرى دوتى اس كى عداوت ميں ہے۔"

میسب اوصاف بیں اور ہروصف کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وصف از خود قائم نہیں ہوتا۔ وصف کو سجھنے کے لئے جملہ موصوف یعنی پورے قالب کو سجھنے کی ضرورت ہے۔اس کاطریق کاریمی ہے کہ انسانی جبلت اوراس کے عجائبات کو سمجھا جائے۔ پہ طالبان حق پر فرض ہے کیونکہ جواپی ذات کو بچھنے سے قاصر ہودہ دوسرے کو کیا مجھ سکے گا۔ جب انسان نے معرفت خداوندی کی طرف گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کواپنی معرفت حاصل ہونی جائے تا کہا ہے کو حادث و مکھ کرحق تعالی کوقد یم دیکھ سکے اور اپن فنا سے اس کی بقا کو سمجھ سکے نص قر آنی اس بات پرشامد ہے۔ حق تعالیٰ نے کفار کواپنی ذات کی جہالت مِين بتلاكيا اور فرمايا: وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (البقره: 130) "ابراہیم کی ملت ہے وہی دست بردار ہوتاہے جوایے نفس سے بے خبر ہے۔"ایک پیر طريقت نے كہا ہے: من جهل نفسه فهو بالغير أجهل" جوايے نفس سے بے جرہو وه برچزے بخرے "حضور الله الله في فرمايا: مَنْ عَرَفَ نَفَسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ أَي عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْفَنَاءِ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ وَيُقَالَ مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالذُّلِّ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ بِعِزٍّ وَيُقَالَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْغُبُودِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ (2) "جس نے اپینفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔جس نے اپینفس کو فائی جانا اس نے اپنے رب کو باقی جانا ۔ بعض کہتے ہیں، جس نے اپنے آپ کوحقیر سمجھا اس نے اپنے رب کوعزیز دیکھا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کوعبودیت کے لئے سمجھااس نے خدا کی ربوبت کوسمجھا۔''

الغرض جوابے آپ کوئمیں پہچانا وہ کی چیز کو پہچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ واضح مونا چاہے کہاس کلام میں معرفت نفس سے مراد جبلت انسانی (انسانیت) کی معرفت ہے۔ اہل قبلہ (مسلمانوں) کا ایک گروہ سیجھتا ہے کہ انسان بجزروح کے بچھ بھی نہیں اور بیجسم صرف زرہ یا بیکل کی حیثیت رکھتا ہے جواس کا مقام اور پناہ گاہ ہے اورجس کے اندروہ كائنات كطبعى اثرات محفوظ بحس اورعقل اس كى صفات بيس ينظر بيفلط ب كيونك لفظ'' انسان'' روح جدا ہونے کے بعد بھی عائد ہوتا ہے جب جسم میں جان ہوتو اسے زندہ انسان کہاجا تا ہےاور جب جان نکل جائے تو مردہ انسان۔علادہ ازیں بیل کے جسم میں بھی جان کی امانت رکھی گئی ہے گرہم بیل کوانسان نہیں کہتے۔اگرانسانیت محض روح کا نام ہوتا تو یقیناً ہر'' روح والی'' (جاندار) کوانسان کہنا پڑتا) ہداس نظریہ کے غلط ہونے کی کافی دلیل ہے۔اگرید کہا جائے کہ میلفظ انسان روح اورجسم دونوں پرحادی ہے جب تک دونوں باہم ہیں۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو پیلفظ عائدنہیں ہوتا جیسے سیاہ اور سفید دونوں رنگ گھوڑے میں موجود ہوں تو اس کو ابلق کہتے ہیں جدا ہوں تو ایک کوسیاہ اور ایک کوسفید کہیں گے۔ابلق کالفظ مفقود ہوجاتا ہے یہ چیز بھی غلط ہے کیونکہ باری تعالی نے فرمایا، هَلُ ٱ فَي عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُ لِهُ لِهُ يَكُنْ شَيْئًا مَّذُ كُوْمًا ۞ (الدهر)" كيا انسان ير ابیاوفت نہیں گذرا۔ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔'' یہاں انسان کی خاک بے جان کوانسان کےلفظ تے تعبیر کیا ہے۔ حالانکہ ابھی جان اس کوود لیت نہیں ہوئی تھی۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان ایک نا قابل تجزیہ جزوہے۔دل اس کا مقام ہے اور تمام صفات انسانی کی بنیادیہ چیز بھی غلط ہے اگر کسی کو مار کراس کا دل علیحدہ کر دیا جائے تو انسان کا لفظ اس پر بدستورعا کد ہوتارہے گا۔ بہتو سب سلیم کرتے ہیں کہ دل قالب انسان میں روح سے پہلے نہیں تھا۔ کچھ مدعیان تصوف نے اس معاطے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ چیز نہیں جو کھائی، پیتی ہے، بیار ہوتی اور زوال پذیر ہوتی ہے۔ بلکہ انسان ایک دسم حق میں ملفوف ہے۔ درجوا تجاد جسم وروح اور امتزاج طبع میں ملفوف ہے۔

میں کہتا ہوں تمام عاقل ، جنونی ، کافر ، فاس اور جائل انسان کہلاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسان سرحق ، موجوز نہیں ہوتا۔ سب رو بتغیر ہیں ، سب کھاتے ہیں سب چیتے ہیں۔ جم کے اندر کوئی ایس چیز نہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ جم زندہ ہو یا مردہ۔ باری تعالی نے ان ممام ماہیوں کو انسان کہا ہے جن سے ہمارے جم مرکب ہیں بجز ان چیز ول کے جو بعض انسانوں میں مفقود ہوں۔ چنا نچے فر مایا: و لَقَلُ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ قِنْ طِیْنِ ﴿ ثُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَةَ فَحَلَقَتُنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْعَقَة فَحَلَقَة الْعَرَ وَ فَلَا الْعَلَقَة مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْعَدُ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة وَمُنْ طِیْنِ ﴿ وَمُنْ الْعَلَقَة مُضَعَدُ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة وَمُلَقَدُ الْعَلَقَة مُضَعَدُ فَخَلَقَنَا الْعَلَقَة وَمُلَقَدُ الْعَلَقَة وَمُحْلَقَتَ الْعَلَقَة وَمُنْ الْعَلَقِ وَمُنْ الْعَلَقِ الْعَرَ وَ وَمَنَا الْعَلَقَة وَمُؤْمِنَ وَ اللَّهُ الْعَلَقَة وَمُلْقَدُ الْعَلَقَة وَمُلَقَدُ الْعَلَقَة وَمُلْقَدُ الْعَلَقَة وَمُنْ اللَّهُ الْعَلَقِ وَمُونِ وَلَوْلَ وَلَا اللَّهُ وَلِيلَ وَ وَلَا وَلَا عَلَى اللَّولَةُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَقُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَيْنَ وَلَا لَعَلَقُونَا وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَا وَلَعُ الْعَلَقُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُلَقَالُونَا وَلَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا الْعَلَقَةُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَقُ وَلَا الْعَلَقُونَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا الْعَلَقُونَا وَلَا وَلَا مِنْ وَلَا وَلَا

270

خدائے عزوجل کے فرمان کے مطابق جوسب صادقوں کا صادق ہے، یہ پیکر خاص خاک سے بہ خاک گونا گول تغیرات اورصورت آ رائیوں کے باد جودانسان ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ایک گردہ کا قول ہے کہ انسان ایک جاندار ہے جس کے پیکر خاص پر انسانیت کی صفت اس طرح مقرر ہے کہ موت بھی اس صفت کو جدانہیں کر کتی۔ اسے ظاہر میں انسانیت کے پیکر خاص اور باطن میں آلات مقررہ سے آراستہ کیا گیا ہے۔" پیکر خاص" تندرست یا بیار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" آلات مقررہ" دیوائی اور ہوت سے متعلقہ تندرست یا بیار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" آلات مقررہ" دیوائی اور ہوت سے متعلقہ بیں۔ یہام مسلمہ ہے کہ جو چیز صحح و تندرست ہوگی وہ فطر تا مکمل ہوگی۔ اہل طریقت کے نقطہ نظر سے انسان کال کی ترکیب تین اجزاء پر شتمل ہوتی ہے: روح ،نفس اور بدن۔ ان میں سے جرایک جزوگی ایک صفت عقل بفس کی ہوا اور جسم کی حس۔ انسان خلاصہ (نمونہ) ہے کل عالم کا۔ عالم سے مراد دو جہان ہیں۔ کی ہوا اور جسم کی حس۔ انسان خلاصہ (نمونہ) ہے کل عالم کا۔ عالم سے مراد دو جہان ہیں۔ انسان میں دونوں جہان کے نشانات موجود ہیں۔ اس جہاں کے عناصر اربعہ یائی ، خاک، ہوا

اور آتش اور ان سے متعلقہ اخلاط بلغم، خون، صفر اور سودا ہیں۔ دوسرے جہان کے نشان بہشت، دوز خ اور میدان حشر ہیں۔ جان بوجہ لطافت کے بہشت کا نشان بفس بوجہ آفت و وحشت جہنم کا اور جہم میدان حشر کا اور بہشت و دوز خ کی حقیقت قہر و موانست سے وابست ہے۔ بہشت خدائے عزوجل کی رضا اور جہنم اس کے غضب کا نتیجہ ہے۔ مومن کی روح حقیقت معرفت سے جلا پاتی ہے۔ نفس گراہی اور تجاب سے مذموم ہوتا ہے۔ حشر میں جب تک مومن کو دوز خ سے نجات نہ ہوگی وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، دیدار ربانی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوگا اور صفائے محبت سے بہرہ اندوز نہیں ہوگا۔ ای طرح جب تک بندہ دنیا میں اور خواہشات نفسانی کے چنگل سے نہیں نکاتا وہ حقیقی ارادت کے قابل نہیں ہوتا اور قربت اور حقیقت معرفت صاصل کرے اور راہ اور حقیقت معرفت صاصل کرے اور راہ شریعت پرگامزان ہووہ روز قیامت جہنم اور بل صراط سے محفوظ رہے گا۔

الغرض روح اہل ایمان کو بہشت کی دعوت دیتی ہے اور نفس جہنم کی طرف بلاتا ہے۔
کیونکہ روح اور نفس بہشت اور جہنم کانمونہ ہیں۔ بہشت کے لئے عقل کامل مد برہے اور جہنم
کے لئے ہوا و ہوں ناقص رہبرہے۔ عقل کامل کی تدبیر صواب اور ہوں ناقص کی رہبری خطا
ہے۔ طالبان درگاہ حق کے لئے لازم ہے کہ ہمیشہ روش نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں
تاکہ روح وعقل کومعاونت ملے۔ بیسر خدائے عزوجل کا مقام ہے۔ واللہ اعلم

فصل فس كياب

مشائ نے نفس کے بارے میں بہت کھے کہا ہے، ذوالنون مصری رحمة الله علیہ فرماتے ہیں: أشد المحجاب رؤیة النفس و تدبیرها سب سے برا حجاب نفس اور اس کی مکاریاں ہیں۔'نفس کی متابعت دراصل حق کی خالفت ہے اور حق کی مخالفت تمام حجابات سے برا حجاب ہے۔ ابو پر ید بسطا می رحمة الله علیہ نے فرمایا: النفس صفة لا تسکن إلا بالباطل' نفس کو بجز باطل کے کسی چیز سے تسکین حاصل نہیں ہوتی۔''یعن وہ کسی طریق حق اختیار نہیں کرتا۔ محمد بن علی تر مذی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:'' تو چاہتا ہے کسی طریق حق اختیار نہیں کرتا۔ محمد بن علی تر مذی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں: '' تو چاہتا ہے۔

کہ تجھے نفس کے باوجود معرفت حق حاصل ہو حالانکہ تیرانفس اپنی معرفت سے معذور ہے غیر کی معرفت تو در کنار''۔

یعن نفس اپنی بقا کے عالم میں اپنے آپ سے مجوب ہے اسے مکاشفہ تق کیسے نفیب
ہوسکتا ہے۔ جنیدر جمۃ الله علیہ کہتے ہیں اسانس الکفو قیامک علی مواد نفسک
"کفر کی بنیادی ہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ "نفس کو حقیقت
اسلام سے دور کارشتہ بھی نہیں اس لئے وہ نخالفت ایمان کی روش پر چلتا ہے ، مکر ہوتا ہوں
منکر ہمیشہ برگانہ ہوتا ہے۔ ابوسلمان وارانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں، "نفس خیانت کا
مرتکب ہوتا ہے اور راہ حق سے روکتا ہے۔ بہترین عمل نفس کی نخالفت ہے۔"

کیونکدامانت میں خیانت بیگانگی کے متر ادف ہے اور ترک گراہی کے برابر ہے۔اہل تصوف کے اقوال اس بارے میں بے ثمار ہیں۔سب معرض بیان میں نہیں آ کتے۔اب میں مجاہد ففس کی درستی ،ریاضت اوراس کے طریق بیان کرتا ہوں تا کہ مقصد تح ریاور سیہلیہ کمتب تصوف کا نقط نظر صاف ہوجائے۔

مجامدةنفس

بارى تعالى نے فرمايا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَالَنَهُ بِينَّهُمْ سُبُلَنَا (العَنكبوت: 69)
"جو ہمارے لئے جہاد كرتے ہيں نہم انہيں اپنی راہ دكھا دیتے ہيں ـ" پيغير ملتَّ الَّهِ اِن اِن راہ دَكھا دیتے ہيں ـ" پيغير ملتَّ الَّهِ اِن اِن مُحامِدُ مَنُ جَاهَدَ نَفْسَه فِي طاعة اللَّهِ (1)" مجاہدوہ ہے جس نے راہ حق میں اپنفس سے جہاد كيا ـ"

یعنی رضائے حق حاصل کرنے کے لئے خواہشات نفسانی کوروکا حضور سالی الی نے یہ بھی فرمایا: وَرَجَعُنا مِنَ الْجِهَادِ الاَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الاَكْبَرِ " ہم نے جہادا صغرت جہادا كبرى طرف رجوع كيا حضور سلی الیہ ہے ہو چھا گیا كہ جہادا كبركيا ہة آپ نے فرمایا ، جہادا كبركيا ہے تو آپ نے فرمایا ، جہاد اُس كوجہاد بالكفارے برادرجديا فرمایا ، جہاد ہُلا اللہ اس كر حضور سلی آیا ہم نے جہاد اُس كوجہاد بالكفارے برادرجديا

کونکہ کابدہ نفس زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کو پامال کرنے کا نام ہے۔
الله تبارک و تعالیٰ مجھے کرمت عطا کرے طریق مجاہدہ نفس اور اس کی عظمت بین اور
قابل ستاکش ہے۔ ہر فد ہب و ملت کے لوگ اس پر شفق ہیں۔ بالخصوص اہل تصوف اس کے
قابل اور اس پر عامل ہیں۔ مشاکح کبار نے اس بارے ہیں بہت سے رموز اور ثکات بیان
کئے ہیں۔ ہمل بن عبدالله تستری رحمۃ الله علیہ کواس معاطے ہیں غلوہ ہے۔ مجاہدات پر انہوں
نے بہت سے دلائل بیان فر مائے ہیں۔ کہتے ہیں: "دوہ الترز اما پندر ہویں روز کھانا کھایا
کرتے شھان کی عمر بہت دراز ہوئی۔ کیونکہ ان کی خوراک بہت ہی کم تھی "۔

جلی محققین نے مجاہدہ کی برتری ثابت کی ہے اور اسے مشاہدہ کا سب کہا ہے۔ ایک بزرگ نے مجاہدہ کومشاہدہ کا ذریعہ قرار دیا ہے اور طالب کے لئے حصول حق میں اس کی بہت تا ثیر بیان کی ہے آخرت کی کامرانی کے لئے دنیا میں مجاہدہ کوفضیلت دی ہے کیونکہ عاقبت دنیا کا تمرہ ہے اور تمرہ بجوریاضت وعبادت کے حاصل نہیں ہوتا۔ لاز ماحصول مراد کے لئے ریاضت وکوشش کی ضرورت ہے تا کہ لطف خداوندی حاصل ہو۔ دوسرے لوگ كہتے ہيں كەمشابدة حق كے لئے علت كى ضرورت نہيں \_مشابدة حق فضل خداوندى ہے اور فضل خداوندی کے لئے علت وفعل لازمنہیں۔مجاہدہ تہذیب نفس کا ذریعہہے اصلی قرب کا ذر بینہیں۔ کیونکہ مجاہدہ انسانی روش ہے اور مشاہدہ انعام باری تعالی ہے۔ بی غلط ہے کہ مجاہدہ کسی صورت میں بھی مشاہدہ حق کا ذریعہ یا سبب بن سکتا ہے۔ مہل کی دلیل اس ارشاد بارى تعالى برجنى ب: وَالَّذِينَ جَاهَدُهُ وَا فِينَا لَذَهُ مِن يَنَّهُمْ سُبُلَنًا (العنكبوت: 69) "جو لوگ ہمارے لئے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کی بعثت، ورودشر بعت، مزول صحائف آسانی اور احکام عبادات سب مجامده کے ثبوت کی دلیل ہیں۔اگرمجامدہ باعث مشاہدہ نہ ہوتا تو ریسب کچھ تکلف بریکا رفعا۔ دنیا اوعقبٰی کے جملہ احوال تھم وعلت کے تالع ہیں۔ اگر علت یا سب کو تھم سے علیحدہ کر دیا جائے تو تمام شرعی اور رحی تقاضختم موكرره جائيس \_نداصل مين تكليف كى ضرورت رب ندفرع مين \_ندطعام پيث

بحرنے کاندلباس مردی سے بچنے کاذر بعثمجھا جاسکے۔

القصہ علّت ومعلول کو تعلیم کرناا ثبات تو حید ہے اورا نکاراس کا تعطل ہے۔اس کے بین دلائل موجود ہیں اوران کی تر دید مشاہرہ سے روگردانی اور کج بحثی کے سوا پھی تھی نہیں۔ہم دکھتے ہیں کہ ریاضت سے گھوڑ ا ایک حیوان ہونے کے باوجود انسانی صفات کا حال بن جاتا ہے۔اس کی حیوانی جیلت بدل جاتی ہے۔وہ خود چا بک اٹھا کر مالک کو دیتا ہے، گیند اچھال ہے وغیرہ کم عقل مجمی کچدریاضت سے عربی زبان حاصل کر لیتا ہے اور اسکی طبیعت مجمی نہیں ہتی۔

وحثی جانورکوریاضت سے اس درجہ سدھارتے ہیں کہ جب اسے چھوڑی تو چلا جاتا ہے بلائیں تو واپس آ جاتا ہے۔ قید کی تکلیف اسے آزادی سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سگ پایدکو محنت سے ایسا کرلیا جاتا ہے کہ اس کا شکار کیا ہوا جانور طال ہوتا ہے۔ اس کے بر مکس بے مجاہدہ اور ریاضت نا آشنا آدئ کا شکار حرام ہے۔ وقس علی ھذا القیاس۔

حیان بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدالله بن عررضی الله تعالی عنه سے

دریافت کیا: "غزوہ سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟" فرمایا" اپ نفس سے ابتدا کرو۔ اورا سے ریاضت کی عادت ڈالو۔ پھراپ نفس سے شروع کروا سے لڑائی کے قابل بناؤ۔ اگر منہ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو بھا گئے والوں میں حشر ہوگا اگر ثابت قدم ہوکر مارے گئے تو صبر کرنے والوں میں ثار ہوگا۔اگر تو دکھاوا کرنے کے لئے مارا جاتا ہے تو تیرا حشر دکھاوا کرنے والوں میں ہوگا۔"

مطالب ومعانی بیان کرنے میں تالیف وتر کیب تحریرکو بردادخل ہے۔ اس طرح مجاہدہ فض کی آرائنگی اور پیرائنگی کو وصول حقیقت میں بردادخل ہے۔ بغیر خوبی تحریر کے بیان بے معنی ہوتا ہے اور بغیر مجاہدہ ففس حصول حقیقت محال ہوتا ہے جواس کے خلاف دعوی کرتا ہے جاتا ہے باطل ہے۔ کا نئات معرفت خالق اکبر کی دلیل ہے۔ معرفت ففس اور مجاہدہ ففس اس کے وصل کا نشان ہے۔

اب گروه خالف كا نقط نظر دي گينا چائے۔اس گروه كا خيال ب كفس قرآن كاتغير ميں مقدم ومو خركا سوال ب يعنى جو ہمارى راه ميں كوشاں ہوئے ہم نے ان كوراه ہدايت دكھائى يا جن كو ہم نے راه ہدايت دكھائى وه ہمارى راه ميں كوشاں ہوئے ، چنا نچه پيغير مل الله يا جن كو ہم نے راه ہدايت دكھائى وه ہمارى راه ميں كوشاں ہوئے ، چنا نچه پيغير مل الله يا يا يَن يُنجُو أُحدَّكُم بِعَمَلِه (1) "مُم لوگوں ميں سے كوئى بھى صرف اعمال كى يناء پر نجات كاحق دار نہيں ۔ "لوگوں نے كہا" كيا آپ بھى ؟" فرمايا: وَلَا اَنَا اِلَّا مَن يَعْفَمَد نِي اللّهُ بِرَحْمَة (2) " ہاں ميں بھى جب تك اس كى رحمت كامل شامل حال نہ موء " بجاہده پر نہيں ۔ اس لئے بارى تعالى نے فرمايا: فَمَن يُودِ اللهُ اَن يَهُدِيهُ يَشَمَن مُح مَدُن اللهُ بِلُولُسُلاهِ \* وَ مَن يُودُ اَن يُعْفِلَهُ يَجْعَلُ صَدُن كَة ضَيِّقًا حَرَجًا (الانعام: 125)" الله جل شان جے ہدایت سے مشرف كرنا چاہے ہيں اس كاسيدا سلام كے لئے كھول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے كھول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے كھول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے كھول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے كھول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے کول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے کھول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہے اس كاسيد تك ہوجاتا ہو دوه اپنا نقصان کے کے کول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہو اس کا سید تك ہوجاتا ہے اور دوه اپنا نقصان کو کھوں کرنے ہو تا ہو دوه اپنا نقصان کے کے کول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہو تھوں گوگوں کے اس کو کول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہو تک ہوگائے کو کھوں کو کی کے کول دیتے ہیں اور جے گراه رہنا ہو کہ کول کے ان کو کول دیتے ہو اس کو کول دیتے ہو کول دی کول کول دی کول کول کول کول کول کول کول کول کول

عمران:26) " (کہو) باری تعالیٰ جے تو چاہتا ہے حکومت نواز تا ہے اور جس ہے چاہتا ہے حکومت نواز تا ہے اور جس ہے چاہتا ہے حکومت سے لیت ہے۔ " طاہر ہے کہ سارے عالم کی ریاضت مشیت ایز دی کے سامنے بیج ہے۔ اگر مجاہدہ ہی ذریعہ حصول ہوتا تو ابلیس راندہ درگار نہ ہوتا اور اگر صرف ترک مجاہدہ باعث دوری جن ہوتا تو آوم علیہ السلام قبول بارگاہ نہ ہوتے اس کی مقدم عنایت ہے کثرت مجاہدہ نہیں زیادہ مجاہدہ کرنے والا زیادہ مقرب جن نہیں ہوتا بلکہ جس پراس کی رحمت ہووہ نزدیک تر ہوتا ہے خانقاہ کا عبادت گذار جن سے دوراور خرافات کا گنہ گار قریب ہوسکتا ہے۔ غیر مکلف بچے صاحب ایمان اشرف ہے۔

جب ایمان اشرف بغیرمجاہدہ میسر آ سکتا ہے تو اس سے کم درجہ چیز کے لئے مجاہدہ کو ذریعہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

میں علی بن عثان کہتا ہوں کہ اس اختلاف کی دوصورتیں ہیں: ایک گروہ کہتا ہے:

"جس نے ڈھونڈ اس نے پایا۔" دوسرا گروہ بھند ہے" جس نے پایاس نے ڈھونڈ ائ پانے

کے لئے طلب اور طلب کے لئے پانا ضروری ہوا ایک مجاہدہ کرتا ہے مشاہدہ کے لئے دوسرا

مشاہدہ کرتا ہے مجاہدہ کے لئے ۔ دراصل مشاہدہ کے سلسے میں مجاہدہ کی وہی حیثیت ہے جو

طاعت کے معاملہ میں تو فیق کی ۔ تو فیق باری تعالی ہے التی ہے۔ حصول طاعت بجر تو فیق

کی ممکن نہیں اور تو فیق بغیر طاعت حاصل نہیں ہوتی ۔ ای طرح مجاہدہ کی طاقت بھی بجر

مشاہدہ کے میسر نہیں آتی اور مشاہدہ کی دولت بجر مجاہدہ کے ہاتھ نہیں آتی ۔ جمال این دی کی

مشاہدہ کے میسر نہیں آتی اور مشاہدہ کی دولت بجر مجاہدہ کے ہاتھ نہیں آتی ۔ جمال این دی کی

درست نہیں ہوتا وہ کی میں محکوم ہوتا ہے ۔ کیونکہ تکلف شریعت کا مدار مجاہدہ پر ہے۔ یہ

استدلال کی حد تک درست نہیں ۔ تکلیف کا مدار ہدایت خداوندی پر ہے۔ مجاہدہ صرف

اثبات جمت کے لئے ہے حصول مدعا کے لئے نہیں ۔ خدائے عزوجل نے فرمایا: و کؤ آلیکا

اثبات جمت کے لئے ہے حصول مدعا کے لئے نہیں ۔ خدائے عزوجل نے فرمایا: و کؤ آلیکا

لِيُؤُمِنُوٓ الِلاَ أَنْ لِيَّشَآءَ اللَّهُ وَلِكِنَّا كُثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ۞ (الانعام)" اگر بم فرشتول كو بھی مامور کردیتے اور مردے بھی ان ہے ہم کلام ہوجاتے ہیں اور ان سے پہلے ہوگذرنے والی ہر چیز کا حشر بھی بیا ہوجا تا تو بیلوگ بغیر ہمارے منشاء کے ایمان نہ لاتے ان میں اکثر جاہل ہیں۔" كيونكمايمان كى بنيادمشيت ايز دى ہے۔لوگوں كےدلائل ادرمجامدہ يرنہيں۔ بارى تعالى ن نيز فرمايا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَنُوْا سَوَ آعٌ عَلَيْهِمْ عَ أَثْلُ مُ تَهُمْ أَمْرُ لَمُ تُتُنْونُهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ (البقره) " كَفركر نيوالول كو (عذاب سے ) خوف دلا نايا ندولا نا برابر بے بیدایمان نبیں ائیں گے۔" کیونکہ وہ ازل سے خارج از ایمان ہیں اور بوجہ شقاوت کے ان کے دلوں پرمہریں لگ چکی ہیں۔ورود انبیاء، نزول کتب اور اثبات شریعت حصول مدعا کے اسباب ہیں،حصول مدعا کی علت نہیں۔ جہاں تک تکلیف احکام کاتعلق ہے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اور ابوجہل برابر تھے مگر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے عدل وفضل کی بدولت منزل مقصودكو ياليااورابوجهل عدل فضل كي نحوست ميس بهنك كيا-ابوجهل كافضل ہے محروم عدل اس بات کا مقتفی تھا کہ اس کے لئے ذریعہ حصول مراد ہی عین مراد ہو کررہ جائے طلب مراد کا ذکر ہی کیا۔ طالب ومطلوب اگر دونوں ایک ہوں تو طالب کا مران ہوگا اورطالب نہیں رہے گا۔ کیونکہ مقصود کو یا لینے والا راحت میں ہوتا ہے اور راحت طالب کو رائ نيس آتي۔

پیغیرس اللی الی ایم نورای نورای نورای نورای نورای نورای که نور کا که نور کا که نورای که ال حالت پردهاوه زیال کارے " بین طالبان حق میں ہے جس کسی نے بھی دودن ایک ہی منہاج پر گذار دیے وہ بین خمارے میں ہے۔ چاہئے کہ ہر روز میران طلب میں قدم آگے بھڑتا رہے۔ بیرطالب کا مقام ہے۔ پیغیر ملتی آئی ہے نیز فرمایا: اِسْتَقْیْمُوْا وَلَنُ تُحْمُوْا وَلَنُ تُحْمُوا اِن اَسْتَقَامَتُ اَصْتَار کرو گرایک بی مقام پراکتفانہ کرو۔ "مختصر بیرکہ جاہدہ کو سب قرار دیا۔ سب کو ثابت کیااور پھرانعامات الہیدے حصول کے لئے سب کی نی کی۔

یہ جو کہا کہ محنت سے گھوڑ ہے کی حیوانی صفات کو انسانی صفات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ گھوڑ ہے میں ایک وصف پوشیدہ ہوتا ہے جے محنت سے معرض اظہار میں لایا جاتا ہے جب تک محنت نہ کی جائے وہ وصف روبہ کا رنہیں آتا۔ گدھے میں وہ وصف پوشیدہ نہیں اسے ہر گز گھوڑ ہے کے مقام پرنہیں لایا جاسکتا۔ نہ گھوڑ ہے کو محنت سے گدھا بنایا جاسکتا ہے اور نہ گدھے کوریاضت سے گھوڑ ہے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یہ جبلت کو تبدیل کرنے کے برابر ہے اور ناممکن ہے۔ جو چیز جبلت کو بدلنے سے قاصر ہے جناب تن میں ثابت نہیں ہو کئی۔

پیرطریقت مہل تستری رحمۃ الله علیہ مبتلائے مجاہدہ تھے اور مجاہدہ سے آزاد تھے۔عین مجاہدہ میں بھی اس کی کیفیت کومعرض بیان میں نہیں لا سکتے تھے یہ چیز قطعاً مختلف ہے۔ان لوگوں سے جو مجاہدہ پر عبارت آ رائی تو کرتے ہیں مگر عملاً بالکل کورے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا غضب ہے کہ جو چیز محض عمل سے متعلق ہوموضوع گفتگو ہوکررہ جائے۔

الغرض مشائح کمبارمجاہدہ اور تہذیب نفس کے معاطے میں متنفق ہیں مگران چیز وں کوطم نظر بنائے رکھنا غلط ہے۔ بالفاظ دیگر جولوگ مجاہدہ نفس کی نفی کرتے ہیں ان کا مطلب نفی مجاہدہ نہیں بلکہ پندار مجاہدہ کی تر دیداور مذمت ہے۔ مجاہدہ انسانی کوشش ہے اور مشاہدہ انعام خداوندی ہے جب تک انعام خداوندی نہ ہوانسانی کوشش بار آ ورنہیں ہوتی۔

'' تم زندگی سے دل برداشتہ نہیں اپنی آ رائش میں اسے مصروف ہو کہ اس کے فضل و کرم پر نظر نہیں رکھتے۔ اپنی کوشش اور دیاضت پر عبارت آ رائی کر رہے ہو۔ الله تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ انعام خداوندی ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ طاری ہوتا ہے اور ان کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس اہل غفلت کا مجاہدہ ان کا اپنافعل ہوتا ہے اور ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس مجاہدہ سے بجز پریشانی و پراگندگی کے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے افعال اور مجاہدات کا ذکر مت کرواور کسی حال میں بھی ایمائے نفس پر چلنے کی کوشش نہ کرو۔ بیرحیات مستعار تجاب ہے۔ عام حالات میں اگر ایک

چیز تجاب بن جائے تو شاید دوسری اس تجاب کو دور کرسکے۔ گریہاں تو ساری زندگی ستقل تجاب ہے اور مقام بقا حاصل نہیں ہوسکتا۔ جب تک کمل فنا میسر نہ آئے۔ نفس باغی کتا ہے جس کا چڑہ بغیر دباغت کے پاک نہیں ہوتا۔''

کہتے ہیں حسین بن منصور رحمۃ الله علیہ کو فد میں محمد بن حسین علوی رحمۃ الله علیہ کے گھر مہمان تھے۔ ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ بھی کو فد آئے اور حسین بن منصور کی موجودگی کی خبر من کران کے پاس پہنچے۔ حسین نے کہا، ' ابراہیم! چالیس برس طریقت پرگامزن رہے کیا ہاتھ لگا؟' جواب دیا: ''میں نے توکل کا مسلک اختیار کیا۔''حسین نے کہا: '' اپنی عمر تزکیہ باطن میں صرف کردی فنافی التو حید کا کیا بنا؟' توکل ذات باری کے ساتھ معاملات کا نام ہے اور تزکیہ باطن خدا پراعتاد کرنے کا نام ہے۔

اتی عمر علاج باطن پر صرف کرنے کے بعد اتن عمر اور جاہے تا کہ علاج طاہر بھی ہوسکے ووعرین تلف ہوجائیں اور نشان حق سے بہرہ یا بی ابھی باتی ہو۔

شخ ابوعلی سیاہ مروزی رحمۃ الله علیہ ہے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فر مایا '' میں نے اپنے نقش کو دیکھا بالکل میری شکل کا تھا۔ کسی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس ایک درخت ہے باندھ کرفل کر دینے کا ارادہ کیا اس نے کہا تر دونہ کرو۔ میری حیثیت خدائی کشکری ہے، میں کم نہیں ہوسکتا۔''

محر بن علیان نسوی رحمة الله علیہ جوجنید رحمة الله علیہ کے کبار اصحاب میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ پٹر وع میں جب جھے آفات نفیہ اور اس کے مکر وفریب کاعلم ہوا میرے دل میں اس کی عداوت کا جذبہ موجز ن ہوا ایک دن کوئی چزلومڑی کے بچہ کے مشابہ میرے گلے میں اس کی عداوت کا جذبہ موجز ن ہوا ایک دن کوئی چزلومڑی کے بچہ کے مشابہ میر وس کھنے سے باہر گری ۔ بتا نمید ربانی میں نے سجھ لیا کہ میر انفس ہے۔ میں نے اسے پیروں میں کھنے کوشش کی مگروہ ہرضر بر برا ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا '' ظالم! ہر چیز زخم کھا کر ہلاک ہو جاتی ہے مگر تو چھول رہا ہے۔''نفس نے جواب دیا:'' میں فطر تا ایسا ہوں۔ جو چیز اوروں کوراحت ہا درجس چیز میں اوروں کوراحت

نظرآتى ، مجھاس سے تکلیف ہوتی ہے۔

ابوالعباس اشقانی رحمة الله علیہ جواپنے وفت کے امام تصفر ماتے ہیں: میں ایک دن گھر لوٹا تو دیکھا کہ ایک زر دسگ میری جگہ پر سور ہاہے خیال کیا محلے والوں کا کتا ہوگا۔ مار کر بھگانے کی کوشش کی مگروہ میرے دامن میں تھس کرغائب ہوگیا۔

ابوالقاسم گرگانی رحمة الله علیہ جواس وقت قطب عالم ہیں (الله ان کی عمر دراز کرے) فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کوسانپ کی شکل میں دیکھا۔

ایک درولیش نے نفس کو چو ہے کی صورت میں دیکھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ چوہے نے جواب دیا: ''میں عافلوں کی ہلاکت ہوں۔ ان کے فساد اور ان کی بدیوں کا چشمہ ہوں۔ دوستان حق کے سر مامیخ جات ہوں۔ اگر ان کومیر کی آفات کاعلم نہ ہوتو وہ اپنے نقدس پر اترانے لگیں اور اپنے افعال پر مغرور ہوجا کیں۔ جب ان کی نظر اپنے دل کے نقدس، اپنی صفائی قلب، اپنے نور ولایت، اپنی استقامت اور اپنی عبادت پر پڑے تو تکبر میں مبتلا ہو جا کیں گروہ مجھے دونوں پہلوؤں کے درمیان محسوس کرتے ہیں اور جملہ عیوب سے پاک ہو جاتے ہیں "۔

بیسب حقائق اس بات کی دلیل بین کرنس ایک بینی چیز ہے صنعتی نہیں اوراس کے اوصاف بین طور پرنظرا آتے ہیں۔ پیغیر ساٹھ آگئے نے فر مایا: اَعُدیٰ عَدُو کَ نَفُسُکَ الَّتی کَنَن جَنْبَیْکَ (۱)" تیراسب سے بڑاد ثمن نُس ہے جو تیرے دو پہلووں کے درمیان ہے۔"
اگر تمہیں اپ نُس کی معرفت نصیب ہوجائے تو تم یقینا اس پر ریاضت سے قابو پاسکتے ہو۔ مگراس کی اصل برباد نہیں ہو کتی معرفت نفس میسر ہوتو طالب حق اپ نفس کا ما لک ہوتا ہے اور اسے نفس کی بقاسے کوئی گر ندنہیں پہنچتی۔ اِن النفس کلب تباح و اِمساک الکلب بعد الریاضة مباح " نُس بھو نکٹے دالا کتا ہے اور کتے کوسر مارنے کے بعدر کھنا مباح ہے۔ 'الغرض مجام ہو فضل اوصاف نفس کو ملیا میٹ کرنے کی خاطر کیا جاتا ہے۔ اس کی

ذات کومٹانے کی خاطرنہیں۔مشائخ کبارنے اس بارے میں بہت کچھ کہاہے مگر بخوف طول ای پراکتفا کیا جاتا ہے۔اب حقیقت ہوا اور ترک شہوات پر پچھ بیان کرنا ہے۔انشاء الله تعالیٰ عزوجل بالله التوفیق

حقيقت بهوا

خدا تخفے عزت و آبرو دے۔معلوم ہونا چاہئے کہ ایک جماعت ہوا کوصفت نفس تصور کرتی ہے۔ایک دوسری جماعت کے خیال میں ہواارادت طبع کا نام ہے جےنفس پر اختیار ہوتا ہاور جومد برنفس ہے۔ بعینہ ای طرح جیے عقل پر روح کو اختیار ہوتا ہے۔وہ روح جس کی بنیاد میں عقل شامل نہیں ناقص ہوتی ہاور ہرنفس جو ہوا ، پرورش نہیں یا تا ناقص ہوتا ہےروح کانقف مانع قربت ہوتا ہے اورنقص نفس عین قربت کا باعث ہوتا ہے۔انسان کو دو گوند دعوت ملتی ہے، ایک عقل کی طرف سے دوسری ہوا کی جانب سے عقل کی دعوت قبول كرفي والاايمان كى دولت حاصل كرتا باور موا كاولداده ضلالت اور كفريس مبتلا موتاب\_ الغرض ہوا تجاب و گمراہی ہے۔ مریدوں کو صدر تشینی پر ابھارتی ہے۔ طالبان حق کے لئے قابل نفرت ہے آدی کواس کی مخالفت کا حکم ہے اور اس کے ارتکاب منع کیا گیا ہے۔ من ركبها هلك ومن خالفها ملك"جس في استاختياركياوه بلاك بواجواس كا كالف بواوه حاكم بنا"\_ بقول خداوندى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ مَايِّهِ وَ نَعْي النَّفْسَ عَنِ الْهَوْي ﴿ (النازعات)" جوخدا كے حضور خوف كے عالم ميں كھر ابوااور جس في نفس كو ہوا کے تالع نہ کیا۔'' اس کا مقام بہشت بریں ہے۔ پیغبر ملٹی ایکی نے فرمایا: اَنحُوف مَا أَخَافٌ عَلَى أُمَّتِي إِنَّهَا عُ الهَوىٰ وَطُولُ الأَمَلِ (1) " زياده خوفناك چيزجس ميس مجھے ا پنی امت کے متلا ہونے کا ڈر ہے ہوا کی پیروی اور طول امل ہے۔ 'ابن عباس رضی الله تعالى عندے روايت بكرانبول في فرمان خدائي عزجل أفروًيْتَ مَن اتَّخَدَ إلهمة هَوْمِهُ (الجاثيه:23)'' كيا تونے ويكھاال شخص كوجس نے خواہش نفساني كواپنا معبود بنا

<sup>1</sup>\_شعب الايمان

لیا۔" کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا" افسوس ہاس پر بٹس کا معبوداس کی خواہش نفسانی ہو۔" خواہشات نفسانی (ہوا) کی دوسمیں ہیں:

ایک موائے لذت و جوات، دوسری موائے جاہ ومرتبه و حکومت

لذت کا دلدادہ خرابات تک محدود ہوتا ہے اور عام لوگ اس کے شرسے محفوظ ہوتے
ہیں۔ ہوائے جاہ وحکومت رکھنے والا خانقا ہوں اور عبادت کدوں میں بھٹکتا ہے اور فتنہ وشر کا
مرتکب ہوتا ہے۔ خود راہ راست سے دور ، سرگرداں ہوتا ہے اور لوگوں کو گر ابنی کی دعوت دیتا
ہے۔ '' ہوا کی متا بعت سے خدا کی پناہ۔' جو کوئی بھی ہوا میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی متابعت
میں سرگرم رہتا ہے راہ حق سے بھٹک کر رہ جاتا ہے جا ہے آسان پر پرواز کر رہا ہو جے ہوا
سے نجات حاصل ہواور اس کی متابعت سے نفرت ہوتر یب حق ہوتا ہے جا ہے اس کا مقام
خرایات بی کیوں نہ ہو۔

ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سناروم میں کوئی شخص ستر برس سے ہتا ضائے رہا نیت درنیٹنی اختیار کے ہوئے ہے میں نے سوچار ہبانیت کی شرط زیادہ سے نیادہ چالیس برس ہے یہ س قماش کا انسان ہے کہ ستر برس سے درنیٹین ہے۔ دیکھنا چاہئے جب میں اس کے پاس پہنچا اس نے کھڑکی کھول کر کہا،'' ابراہیم! مجھے خبر ہم کیوں آئے ہو، میں یہاں ستر برس سے از راہ رہبانیت قیام پذریئیں ہوں۔ میرے پاس ایک کتا ہے جو ہوائے نفسانی میں باؤلا ہو چکا ہے۔ میں یہاں اس کے کورد کے ہوئے ہوں تا کہ خلقیت اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔''

میں نے بیس کر کہا الی ! تو قا در مطلق ہے۔عین ضلالت میں راہ راست دکھانے الا ہے۔

درنشین نے مجھے پھر مخاطب کر کے کہا: '' ابراہیم! لوگوں کی تلاش چھوڑ کراپی تلاش کرو۔ جب خودکو پالوتو اس کی مگہبانی کرو۔ یا در کھو ہوائے نفسانی ہرروز تین سوساٹھ مختلف لباس معبودیت پہن کر گمراہی کی وعوت دیتی ہے۔ جب تک بندے کے دل میں گناہ اور نافر مانی کی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوتی شیطان اس کے باطن میں داخل نہیں ہوتا۔ ہوائے نفسانی رونما ہوتے ہی شیطان اسے سجابنا کر پیش کرتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔اس کی ابتدا ہوائے نفسانی سے ہوتی ہے اور ابتداکی ذمہ دار چیز سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔

جب الميس نے كها: فَبِعِزَ تِكَ لَا غُويتُهُمْ أَجُمَعِيْنَ ﴿ (ص) "ميں سب كو كمراه كروں گا۔" تو حق سجانه و تعالى نے فرمایا: إِنَّ عِبَادِیْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّ (الاسراء: 65)" تجھے ميرے بندول پركوئى تسلط نہيں عاصل ہوگا۔" فی الحقیقت نفس اور ہوائے نفسانی انسان کے لئے اللیس ہے۔ پیغیر سال اللی اللہ نفر مایا: مَا مِنُ اَحَدِ إِلَّا وَقَدُ عَلَبَهُ شَيْطانَهُ إِلَّا عُمَرَ فَإِنَّهُ عَلَبَ شَيْطانَهُ (1) "كوئى آدى نہيں جس پر الميس نے غلبہ نہيں كيا بجوعرضى الله عند كانهول نے الليس كومغلوب كرديا۔"

انسانی خمیر کی ترکیب میں ہوا شامل ہاور فرزندان آدم کے لئے ریحان جان ہے جیسا کہ پیغیر ملٹی ایک آئی الدَم (2) جیسا کہ پیغیر ملٹی ایک آئی الدَم (2) الشّفوة مَعْجُونَة بَطِیْنَة ابْنَ ادَم (2) "موااور شہوت، انسانی خمیر میں گوندھی گئی ہیں' ترک ہوا سے آدی بلند مرتبہ ہوتا ہواور مبتلائے ہوا ہوکر اسیر ہوئی اور مبتلائے ہوا ہوکر اسیر ہوئی اور یوسف علیدالسلام نے ترک ہواسے کا م لیا اور عالی مرتبہ یا یا۔

حضرت جنیدر جمة الله علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا: "وصل کیا ہے؟" فرمایا" ترک ہوا" وصل حق سے مشرف ہونے کا طالب تارک ہوائے نفس ہوتا ہے۔ حصول تقرب حق کے لئے ترک ہوا سے بہاڑ کھودنا آسان ہے ادر ہوائے نفسانی کی مخالفت مشکل ہے۔ ذوالنون مصری رحمة الله علیہ نے ایک آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ مقام کیے حاصل ہوا اس نے کہا، میں نے اپنی ہوائے نفسانی کو پاول سے رونددیا اور مجھے ہوا کے دوش پرجگٹل گئی۔

محد بن فضل بلخی رحمة الله عليه نے فر مايا مجھے تعجب ال شخص پر بے جو ہوائے نفس کے

باوجود خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے اور زیارت کی تمنا رکھتا ہے۔سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفسانی کوکچل دے تا کہ خانہ کعبہ اسکی طرف آئے اور اس کی زیارت کرے۔

نفس انسانی کی ظاہر ترین صفت شہوت ہے جو تمام اعضائے انسانی پر محیط ہے اور حواس سے پرورش پاتی ہے اس بناء پر انسان کو جملہ حواس کی حفاظت کا تھم ہے اور ہرایک کے فعل پراہے جواب دہ ہوناپڑے گا۔ آ تکھی شہوت دیکھنا ہے ، کان کی سننا، ناک کی سوتھنا، زبان کی بولنا، تالوکی چھنا، جسم کی چھونا اور دل کی سوچنا۔ طالب حق کو چاہئے اپنا خود حاکم ہو اور دن رات ان تمام چیزوں پر نظر رکھے۔ اگر حواس میں شائبہ ہوائے نفسانی پیدا ہوتو اس ختم کر دے اور دعا کرے کہ باری تعالی اے ایسی روش پر چلائے کہ شہوانی خروش اس کی طبیعت میں باتی نہ رہے جو دریائے ہوائے نفسانی میں پھنس جاتا ہے وہ ہر حقیقت سے مجوب ہوجا تا ہے وہ ہر حقیقت سے مجوب ہوجا تا ہے اب تہ کوشش و تکلف سے نجات حاصل کرنا کار در از ہے۔ کیونکہ شہوات حلقہ محلی جاور یہی راہ حصول مراد ہے۔

ابوعلی سیاہ مروزی رحمۃ الله علیہ کی حمام میں عنسل فرمار ہے تھے اور بطریق سنت موکے زبار صاف کرنے میں مشغول تھے۔ول میں سوچا یہ عضوشیع شہوات ہے اور اس قدر آفات میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔اسے کا ن بھی کیوں نہ ڈالیس ۔ ہا تف غیب نے کہا: اے ابو علی ! ہمارے نظام حیات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک سب عضو برابر ہیں۔ ہمیں شم ہے اپنی عزت کی اگر تو اس کو کا ف دے تو تیرے جسم کے ہر بال میں اس سے زیادہ شہوت اور ہوا پیدا کی جا سکتی ہے۔اسی صفعون میں کہا گیا ہے۔

الإحسان دع إحسانك أترك بخشو الله باذنجانك الإحسان دع إحسانك بتوك بخشو الله باذنجانك انسان جسماني كوتونيق خداوندي اور شيل البته صفات جسماني كوتونيق خداوندي اور شيوه سليم اختيار كرني طاقت اور قوت سيم كردان موكر بدل سكتا بح حقيقت يهى م كدجب شيوه سليم اختيار كرليا تو عصمت حق كى تائيد سي شهواني آفات سي في كلنا بي م كدجب شيوه سليم اختيار كرليا تو عصمت حق كى تائيد سي شهواني آفات سي في كلنا بيست مجاهدة كي آمان تربح و بقول كم إن نفي الذباب بالمكبة أيسر من نفيه

بالموبة دو مکھی کودور کرنے کے لئے لاٹھی سے جھاڑوزیادہ کارآ مدہے۔"

عصمت حق سب آفات سے محفوظ رکھتی ہے اور سب علل کو زائل کرتی ہے۔انسان کو باری تعالی سے کوئی مشارکت نہیں۔ اس کی سلطنت میں بجو فرمودہ حق کے کوئی تصرف نہیں ہوسکتا۔ جب تک عصمت تائید حق حاصل نہ ہو کوئی شخص اپنی جدو جہد ہے کسی شرے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جدو جہد پھر جدو جہد ہوتی ہے۔ جب تک احسان خداوندی نہ ہو انسانی جدو جہد ہے کار ہے اور بندگی کی استطاعت سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہرفتم کی جدو جہد یا کوشش دو پہلور کھتی ہے، ایک بیکوشش ہوتی ہے کہ نقد برحق بلیث جائے۔دوسری کوشش سے ہوتی ہے کہ نقد برحق بلیث جائے۔دوسری کوشش سے ہوتی ہے کہ نقد برحق بیا ہوناروا ہیں۔ نقد برحق کوشش سے بیٹ نہیں ہوتی۔

کہتے ہیں شلی صاحب فراش ہوگئے۔طبیب ان کے پاس آیا اور کہا پر ہیز کریں۔
پوچھا،''کس چیز سے پر ہیز کروں؟ اپنی مقررہ روزی سے یااس چیز سے جو میری روزی میں
شامل نہیں؟ اپنی روزی سے پر ہیز بے معن ہے اور جو میری روزی نہیں وہ جھے ل ہی نہیں
سکتی۔ پر ہیز کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ جو چیز سامنے ہواس کے لئے کوشش نہیں کی جاتی۔''
احتیا طااس مسلکہ کواور جگہ بھی بیان کروں گا۔ انشاء اللہ عزوجل

فرقة حكيميه

متب حکیمیہ کے لوگ ابوعبداللہ محر بن علی حکیم تر فدی رحمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ اپنے وفت کے امام تھے۔ جملہ علوم ظاہری اور باطنی سے آ راستہ ۔ آپ کی بہت ک تھنیفات ہیں۔ آپ کے طریق اور تحریر کی بنیاد ولایت پڑھی جس کی حقیقت وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اولیائے کرام کے درجات اور مراعات کا ذکر کرتے تھے جو بجائے خود عجائبات کا ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔

اس مستب تصوف کو بھنے کے لئے ابتدا میہ جاننا ضروری ہے کہ خدائے عزوجل نے اور ان کو تعلقات زیست سے بے نیاز کر

تے تعلیٰ نفس اور ہوا سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہرولی کو ایک مقرر درجہ پر فائز کیا ہے اور حقیقت کے دروازے اس پرواکردیتے ہیں۔

اس موضوع پر بہت کچھ قابل بیان ہے مگر میں صرف چند بنیادی چیزوں کی تشریح کروں گا۔ اب مختصر طور پر اس بارے میں شخقیق شدہ چیزیں ظاہر کرتا ہوں اور ان کے اسباب واوصاف پرلوگوں کے اقوال نقل کرتا ہوں۔انشاءاللہ تعالی بائلہ التوفیق

اثبات ولايت

طریقت تصوف اورمعرفت کی بنیا داوراساس ولایت اوراس کے اثبات پرہے جملہ مشائخ کبارا ثبات ولایت پر شفق ہیں اگرچہ ہرکسی نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار مختلف طریقے سے کیا ہے۔ محمد بن علی رحمۃ الله علیہ حقیقت طریقت پراس لفظ کے اطلاق کے بارے میں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

لفظ ولایت (واؤکی زیر کے ساتھ) از روئے لغت تصرف کے معنی میں استعال ہوتا ہوا ہوا دولایت (واؤکی زیر کے ساتھ) امارت کے مفہوم پرحاوی ہے دونوں فعل ولیت کے مصدر بھی ہو سکتے ہیں اور سے مانا جائے تو دلالت اور دلالت کے انداز پر دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے نیز ولایت بمعنی ربوبیت بھی استعال ہوا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے فرمایا، کہنا الوکا الوکا ویک سے نیز ولایت بمعنی ربوبیت بھی استعال ہوا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے فرمایا، کہنا الوکا الوکا ویک سے بیزاری کا کھنالک الوکا ویک سے بیزاری کا کھنال کی المیں اورا پے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ ولایت بمعنی محبت بھی مستعمل ہے۔ روا ہے کہوئی "ویلی نا دواست ہے۔ ولایت بندول کا المیل جینی (الاعراف)" وہ نیک بندول کا دوست ہے۔"خداا پ بندول کو المیل خینی (الاعراف)" وہ نیک بندول کا دوست ہے۔"خداا پ بندول کو ایک کے دوبروفعیل (بھینے مبالف) ہو وہند اللہ ایک کی اطاعت میں مشغول ہو۔ ہمیشہ اس کے حقوق کی پاسداری کرے اور غیر اللہ سے روا کی مقام مرید کا ہے دوسرامراد کا۔

يه جمله معانى روابين چا ہے انسان كانعلق خدا سے ذہر بحث ہو یا خدا كاتعلق انسان سے كيونكه بارى تعالى اين دوستول كامدد كاريج جبيها كهاصحاب يغمبركي نسبت وعدة نفرت فر ما يا اور كها، ألاّ إنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿ (البقره) " خبر دار الله كي نفرت قريب بـ، " اور نيز فرمايا، وَأَنَّ الْكُفِويْنَ لَا مَوْلَ لَهُمْ ﴿ (حُمَهُ) "كفار كاكونَى مولانهيں اور ان كاكوئي مددگارنبیں۔''اس کی ذات پاک کفار کی مددگارنبیں۔ ظاہرہے کہ اٹل ایمان کی مددگارہے۔ ان کے ادراک کی مددکرتا ہے تا کہ وہ اس کی آیات کو استدلال سے پر کھیلیں۔ان کے دلوں یر بیان معانی کے لئے اسرار و دلائل کھل جا کیں۔وہ شیطان اورنفس کی مخالفت میں کامیاب ہوں اور اوام خداوندی پر گار بندر ہیں۔ یہ بھی روا ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک ان کواپنی دوی میں خاص درجات عطا کرے اور شیطان کی خصومت وعدادت سے انہیں اپنی حفاظت ميں رکھے چنانچ فرمایا، پی جبی م وی پیٹونکة (المائدہ:54) "الله ان محبت كرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ "وہ اس کی محبت میں سرشار اس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا سے منہ پھیر کراس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔وہ ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ روا ہے کہ وہ کی کو طاعت میں استقامت کی بناء پر ولایت عطا کرے۔اس کی طاعت کواپنی امان میں رکھے تا کہ استقامت نصیب ہو۔ وہ مخالفت سے پر ہیز کرے اور شیطان اس سے دور از ہے۔ یہ بھی روا ہے کہ کی کو ولایت سے سر فراز کرے اور بست وکشاد الی کے تصوف میں کر دے۔اس کی دعا تھیں متجاب ہوں اور اس کی ہر سانس مقبول مو-چنانچ يغمر الله الله الله في الله عنه الله عنه الله وي عَلَم رَيْنَ لَا يَوْبُهُ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرُ أَهُ (1) " بهت سے پریثان صورت لوگ ایسے ہیں جن کی لوگ پروانہیں کرتے لیکن اگروہ خدا کی شم کھا تیں تو خداان کی شم پوری کرتا ہے۔'

مشہور ہے حضرت عمروضی الله تعالی عنہ کے زمانے میں دریائے نیل اپنی عادت کے مطابق خشک ہوگیا۔عہد جہالت میں ہرسال ایک خوبصورت لونڈی کوآ راستہ کر کے دریا میں

ڈالا کرتے تھے تاکہ پانی جاری ہوجائے۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک پارهٔ کاغذ پرتح ریکیا کہ'' اے دریا!اگر تو ازخود تھہر گیا ہے تو جائز نہیں۔اگر بحکم خداوندی ساکت ہے تو عمر رضی الله تعالیٰ عنہ تھم دیتا ہے کہ جاری ہوجا''۔ بیر قعد دریا میں ڈال دیا گیا۔ پانی جاری ہوگیا۔ یہ تی امارت تھی۔

اثبات ولایت سے میرامقصد سے کہ سے بات روش کردوں کہ ولی کالفظ ای شخص پر عائد ہوتا ہے جو مذکورہ معانی کا حامل ہو۔صاحب حال ہواور قال سے سروکار نہ رکھتا ہواس سے قبل مشاکح کبار نے اس موضوع پر کتب تصنیف کی ہیں مگر وہ سر مابی عزیز تلف ہو گیا۔ اب میں اس پیر بزرگ یعنی اس محتب تصوف کے بانی کی عبارات کو معرض تحریر میں لا تا ہوں تاکہ محتجے اور ہر اس طالب حق کو جسے اس کتاب کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو پورا فا کدہ حاصل ہو سکے۔ مجھے ان عبارات سے بہت عقیدت ہے۔انشاء اللہ تعالی

فصل: ثبوت ولات

خدا تَجْ توت دے۔ يدفظ (ولايت) عام طور پرستعمل ہے اور کتاب وسنت اس پر ناطق ہے۔ خدا نے فرمایا، اکر آن اَوْلِيَا عاللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لا لَيْسَ ہے۔ خدا نے فرمایا، اکر آن اَوْلِيا عالمے لا خَوْف ہے نہ حزن ' نيز فرمایا، نَحْنُ اَوْلِيا عَلَى نَهُ وَف ہے نہ حزن ' نيز فرمایا، نَحْنُ اَوْلِيْ گُو گُمُ فِي الْحَلُو وَالدَّانُونِيَ اللَّهِ فِي الدَّور وَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الْحَدُو وَالدَّانُونِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ عَلَى مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمُ لَنَا لَعَلَنا اللهِ اللهِ عَنْ عَنْور النّاسُ وَلَا يَحْوَنُونَ اِذَا حَوْنَ النّاسُ ثُمَّ عَلَى مَنَابِوَ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ اِذَا حَافَ النّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَوْنَ النّاسُ ثُمَّ عَلَى مَنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ النّاسُ ثُمَّ عَلَى مَنَابِوَ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ اِذَا حَافَ النّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَوْنَ النّاسُ ثُمَّ عَلَى مَنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ النّاسُ ثُمَّ عَلَى مَنَابِوَ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ اِذَا حَافَ النّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَوْنَ النّاسُ ثُمَّ اللّهِ عَنْ اللّه عَلْمَ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ النّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَوْنَ النّاسُ ثُمَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النّاسُ وَلَا اللّهِ عَنْ النّاسُ ثُمَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النّاسُ ثُمَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>1</sup>\_مشكوة المصانح من شابدندكور -

لوگ ایسے ہیں کہ نی اور شہیدان کورشک سے دیکھتے ہیں۔ پوچھاحضور وہ کون ہیں؟ ان کا نشان ارشاد فرمائے تا کہ ہم ان سے مجت کریں۔ فرمایا وہ لوگ روح الله سے مجت کرتے ہیں بغیر مال ومنال ان کے چہر نے نور سے جگمگاتے ہیں۔ وہ نور کی بلندیوں پر سرفر از ہوں گے۔ لوگ خوفر دہ ہوں گے آئیس کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ ببتلائے حزن و ملال ہوں گے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لوگ ببتلائے حزن و ملال ہوں گے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ آیت تلاوت فرمائی: تحقیق وہ الله کے دوست کوئی حزن نہیں ہوگا۔ پھر آپ ملائی ایک ہے دوست (اولیاء) ہیں میں نہ خوف زدہ نہ محرون۔''

پیغیرس اللی آلیم نے نیز فرمایا: ارشاد باری تعالی ہے: مَنْ أَدْی لِی وَلِیّا فَقَدُ اسَتَحَلَّ مُحَارَبَتِی (1) "جس نے میرے دوست (ولی) کو ایذا پہنچائی وہ میرے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہوا۔" آمادہ ہوا۔"

مطلب بیہ کہ خدائے ورجل کے ولی وہ ہیں جن کو دوئتی اور ولایت سے سرفراز کیا گیا ہے جواس قلم و کے حاکم ہیں۔ برگزیدہ ہیں۔ آفات طبعی سے پاک ہیں۔ خدائی افعال کے اظہار کا ذرایعہ ہیں۔ مختلف کرامات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ متابعت نفس سے بری ہیں۔ جن کی ہمت بجز تا ئیر حق کے نہیں اور جن کی روش بجز راہ حق کے نہیں قبل ازیں اولیاء ہیں۔ جن کی ہمت بجز تا ئیر حق کے نہیں اور جن کی روش بجز راہ حق کے نونکہ باری تعالی نے امت محمد الله ہوگذرے ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے کیونکہ باری تعالی نے امت محمد سلتھ اللہ ہوگذرے مطا کیا ہے اور صفاخت دی ہے کہ شریعت پیغیم سلتھ آئے آئے کی کھہداشت ہو تی رہے گی۔ جس طرح خبری اور عقلی دلائل علماء میں موجود ہیں۔ ای طرح دلائل غیبی بھی اولیاء اور ضامان حق میں موجود ہیں۔ ای طرح دلائل غیبی بھی اولیاء اور ضامان حق میں موجود ہیں۔ ای طرح دلائل غیبی بھی اولیاء

ال موضوع پر ہمارے مخالف دوگروہ ہیں: امعتز لد، ۲ حشوبیہ

معتزلہ گرویدگان تن میں سے ایک کو دوسرے پرفوقیت رکھنے (خاص ہونے) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ولی کی فوقیت سے انکار نبوت سے انکار کرنے کے برابر ہے اور کفر ہے۔ حشوبیگردہ کے لوگ خاصان تن کا انکار تو نہیں کرتے مگر کہتے ہیں کہ خاصان تن ہوگذر ہے

<sup>1-</sup>اتخاف السادة المتقين

ہیں اب موجود نہیں ہیں۔ وہ یہ بچھنے سے قاصر ہیں کہ ماضی اور ستعقبل کا اٹکار برابر ہے۔ اٹکار کی ایک صورت، دوسری صورت سے زیادہ شدید نہیں ہوتی۔

الله تبارک و تعالی نے بر ہان نبوت کو دوام بخشا ہے اور اولیائے کرام کوان کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ حضور مسلی آئیتی کی آیات، ولائل اور صدق کو ظاہر کرتے رہتے ہیں وہ گویا والیان عالم ہیں۔ وہ صرف ای ذات کے تالیع فرمان ہیں اور متابعت نفس سے بری ہیں۔ ان کی برکت سے آسان سے بارش ہوتی ہے۔ ان کے صفائے باطن کے فیل زمین ہیں۔ سے نبا تات چھوٹی ہیں ان کی توجہ سے صلمان کفار پرفتح یاب ہوتے ہیں۔

ان اولیائے کرام میں چار ہزار روپوش ہیں وہ ایک دو سرے سے نا آشنا ہیں وہ اپنی خوبی باطن ہے بھی آگاہ نہیں۔ ہر حال میں روپوش رہتے ہیں۔ اس پراحادیث نبوی بھی وارد ہیں اور اقوال اولیائے کرام بھی بالتواتر موجود ہیں۔ باری تعالی کاشکرہے کہ مجھے اس معاملے میں خبرعیاں میسر آئی۔

اہل بست وکشاد اور درگاہ حق کے پہریدار تین سو ہیں اور اخیار کہلاتے ہیں۔ چالیس اور ہیں جن کوابدال کہتے ہیں۔ سات اور ہیں جوابرار مشہور ہیں۔ چاراور ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں۔ سات اور ہیں جوابرار مشہور ہیں۔ چاراور ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں۔ بیسب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کاروبار ہیں ایک دوسرے سے اجازت کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اجادیث اور روایات اس پر ناطق ہیں۔ اہل حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ اہل حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ اہل حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ یہاں مقصد پنہیں کہاس کی طویل آخر تک کی جائے۔

عام اعتراض یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانے اور جانے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ولی ہے تو ان سب کو اپنی عاقبت سے مطمئن اور بے نیاز ہونا چاہئے۔ لیکن یہ امرمحال ہے کہ دولایت کی پہچان عاقبت سے مطمئن کر دے۔ جب میروہ ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی خبر ہوتی ہے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہوسکھ کے کہ ارزاہ کرامت بارگ تعالی ولی کواس کی نیک عاقبت سے آگاہ کر دے۔ جہاں تک اس صورت حال اور مخالفت

ے حفاظت کا تعلق ہے اس نقط پرمشائخ میں اختلاف ہے اور میں نے وجداختلاف ظاہر کر دی ہے۔

ایک گروہ ان چار ہزارروپی اولیاء ہے متعلق معرفت ولایت کوروانہیں بیچھتے دوسرا گروہ معرفت ولایت کا قائل ہے۔ اہل فقہ و کلام بھی پیچھ قائل ہیں پیچئیں۔ ابواسحاق اسفرائی اور متقد مین کی ایک جماعت کا پی عقیدہ ہے کہ ولی اپنی ولایت ہے ہے ملم ہوتا ہے۔ استادالو بکر بن فورک اور کچھ متقدین کا خیال ہے کہ ولی خودکو ولی جا نتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ولی آخت ولی اگر خودکو ولی جا نتا ہوتو اس میں کیا نقصان یا مصیبت ہے؟ اس گروہ کا قول ہے کہ ولی خود کو ولی ہوں کو ولی بچھ کر پندار میں جتلا ہوسکتا ہے اور شرط ولایت تفاظت تن ہے اور جب کوئی آفت ہے محفوظ ہووہ مز اوار ولایت نہیں ہوسکتا۔ یہ بات نہایت عامیانہ ہے۔ یہ کیا کہ کوئی ولی ہوں اس سے کرامات اور خوارق عا وات فاہر ہوں اور وہ خود کرامت سے بے خبر ہو۔ پچھلوگ ایک گروہ کی قالیہ کروہ کی قالیہ کروہ کی قالیہ کروہ کی بات معتر نہیں۔

معتزلہ کی بندے کے خاص ہونے یا کرامت کے سرے سے منکر ہیں اور ولایت کی بنیادہی کرامت اورخصوصیت پرہے۔وہ کہتے ہیں کہا گرمسلمان تالجع فرمان خداوندی ہوں تو سب اولیاء ہیں۔ جوکوئی احکام خداوندی کے مطابق ایمان قائم کرے۔خدائی صفات اور رویت باری کامنکر ہو۔مومن کے لئے بھی خلود دوزخ روا سمجھے جواز شریعت کو بلا واسطہ رسل وزول کتب محض عقل کی کموٹی پر پر کھے وہ ولی ہوتا ہے۔درست ہے! سب مسلمانوں کے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے۔درست ہے! سب مسلمانوں کے داجب ہوتی تو چاہئے ہے تھا کہ ہرمومن سے کرامت ظاہر ہوتی کیونکہ سب مسلمان ایمان واجب ہوتی تو چاہئے ہے تھا کہ ہرمومن سے کرامت ظاہر ہوتی کیونکہ سب مسلمان ایمان میں مشترک ہیں اور اگر اشتراک اصل موجود ہے تو اشتراک فرع بھی ہونا چاہئے۔ پھر کہتے ہیں کہمومن اور کافر دونوں کے لئے کرامت روا ہے مثلاً سفر میں کوئی بھوکا ہے اس کے لئے کوئی میز بان سامنے آ جائے یا کوئی تھکا ماندہ ہے اسے سواری کے لئے جانور مل جائے۔اگر میمکن ہوتا کہ سفرایک رات میں کٹ جائے تو پھر پیغیبر ملٹیڈ کیا تی کے خصد مکہ (مدینہ منورہ ہے)

كِموقع پرخداوند تبارك وتعالى بين فرما تا: وَ تَعْمِلُ ٱقْقَالْكُمْ إلى بَكِيدٍ لَّمُ تَكُونُو اللِغِيْدِ إِلَّا بِشِقِّ الْالْفُنِي (الْحُل:7)'' اللهاتے ہیں تبہارے بوجھ کواس شہرتک کہتم بلا مشقت نفس بھنج نہیں سے ہے''

معترلہ جھوٹے ہیں کیونکہ خدائے عزوجل نے فرمایا، سُبطی الّٰیہ ہی اُسُمای بِعَبْدِهٖ

لیکلا قِن الْسُنْجِدِالْحَرَاهِ إِلَى الْسُنْجِدِالْا قَصَاالَّذِی بُ بِرَ کُنَاحَوْلَهُ (الاسراء:1)" پاک

ہوہ ذات جس نے اپنی بندے کورات کے وقت سیر کرائی خانہ کعبہ سے مجدافعیٰ تک

جس کا باحول برکت سے معمور ہے۔" بوجھا ٹھانے اور مکہ سے جانے کے لئے صحابہ کرام

رضوان الله عنہم کے جمع ہونے کا مطلب بیٹھا کہ بیکرامت خاص تھی کرامت عام نہیں۔اگر مسب کے سب ازراہ کرامت مکہ جاتے تو کرامت عام ہوجاتی اورائیان غیبی ایمان غیبی ہو جاتا اورائیان غیبی کے جملہ احکام ساقط ہوجاتے ۔ ایمان عومیت کا پہلور کھتا ہے اوراس میں مطبع اور عاصی سب شامل ہیں۔ولایت ایک خاص چیز ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم عام تھا اس لئے بیغیر سائٹھ اُلِیّا ہم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور وہاں ہے" قاب این بیغیر سائٹھ اُلِیّا ہم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور وہاں ہے" قاب قوسین "کے مقام پر مرفراز فرمایا اور عالم کے سب زاویے اور گوشے دکھائے جب واپس قوسین "کے مقام پر مرفراز فرمایا اور عالم کے سب زاویے اور گوشے دکھائے جب واپس آنے تو بہت ی رات بھی باقی تھی۔

الغرض ایمان کا مقام عام ہے اور ولایت کا خاص، خصوصیت کا انکار صریح کیج بحثی ہے۔ شاہی دربار میں چوکیدار، دربان، اردلی اور وزیر ہوتے ہیں۔ نوکر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوتے ہیں مگر مقام سب کا جداگانہ ہوتا ہے۔ ای طرح حقیقت میں مومن کیساں ہوتے ہیں کیکن کچھ گنہگار، کچھ طاعت گذار، کچھ عالم و عابد، کچھ جابل و کابل۔ ظاہر ہے کہ خصوصیت کا انکار ہر چیز سے منکر ہونے کے برابر ہے۔ واللہ اعلم

فصل: رموز ولايت

مشائخ كرام نے حقیقت ولايت كے بہت سے رموز بيان كئے ہيں۔ جو كچھان

بیانات سے مختفرا ممکن ہے بیان کرتا ہوں تا کہ پڑھنے والے مستفید ہوسکیں۔انشاء الله تعالی ابوعلی جوز جانی رحمة الله علیہ نے فر بایا: الولمی هو الفانی فی حاله الباقی فی مشاهدة الحق لم یکن عن نفسه إخبار و لا مع غیر الله قرار ''ولی وہ ہے جوخود میں فانی ہواور مشاہرہ حق میں باتی۔اسے اپنی ذات کی خبر نہ ہواور بجر ذات خدا کے کسی چیز سے سکون قلب نہ پاسکے۔' بندہ ہمیشدا پی ذات سے متعلق گفتگو کرتا ہے جب اپنی ذات فنا ہو جائے تو خود سے متعلق د کرکر نے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ غیر الله سے مانوس ہو کر حال دل کہنا راز حبیب کو فاش کرنے کے برابر ہے راز حبیب غیر حبیب کے سپر دئیس کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سوئے غیر اٹھ ہی نہیں سکتی اور غیر حق کی طرف نظر تک علی خدا شھر تھی خوا میں مقادہ اور غیر حق کی طرف نظر تک بھی ندا شھر تو غیر سے سکون قلب کی تلاش ہے معنی ہے۔

جندرهمة الله عليہ نے فرمایا' ولی وہ ہے جے کوئی خوف لائن نہ ہو کیونکہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جس کے اختال ہے دل میں کراہت ہو یا اس خیال ہے ہوتا ہے کہ مجوب جو اب سامنے ہے غم فراق میں مبتلا نہ چھوڑ جائے۔ ولی صاحب وقت ہوتا ہے۔ اس کے لئے کوئی مستقبل باعث ہراس نہیں ہوسکتا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: اکر آن اولیکا اللہ لا خوف عکیہ ہوگا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: اکر آن اولیکا اللہ اللہ لا خوف عکیہ ہوتا۔ رجا مستقبل میں وصل مجبوب کا نام ہے یا یہ کوئی مزن و ملال نہیں۔''خوف کی طرح ولی اللہ بتلائے رجا بھی نہیں ہوتا۔ رجا مستقبل میں وصل مجبوب کا نام ہے یا یہ کوئی مروہ چیز دفع ہوجائے گی۔ ولی کوکوئی اندوہ وامن گیزئیں ہوتا۔ کیونکہ اندوہ و کدورت وقت محرال ہو جس کا مقام فردوس رضا اور گلشن موافقت ہوا ہے اندوہ کہاں؟عوام الناس کا خیال ہے کہ جب خوف ورجا اور اندوہ نہ ہوتو آمن ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ آمن النالوگوں کو طاق ہو جو باتی بھریت ہے بے نیاز ہوتے ہیں اور صفات ہے مطمئن نہیں ہو سکتے خوف ورجا اور اندوہ کی اتعاق نفس انسانی ہے۔ جب یہ فناہوجا میں تو رضا ادائی صفت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ اندانی صفت ہو جاتی ہو جاتی ہو انداوں عالات ہو منہ کھیر لیتا ہے۔ اس وقت کشف ولایت ادائی صفت کو بو ای میں محور خالات سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس وقت کشف ولایت حالات را محول کی میں محور خالات سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس وقت کشف ولایت حالات را محول کی میں محور خالات سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس وقت کشف ولایت

ہوتا ہاوراس کی حقیقت ولی کے باطن پر منکشف ہوتی ہے۔

ابوعثمان مغربی رحمة الله علیه نے فرمایا "ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے کیکن دنیا سے محبت فہیں رکھتا۔ "ایک اور بزرگ نے کہا: الولی قلد یکون مشہور اولا یکون مفتونا "ولی مستورہ وتا ہے مشہور نہیں ہوتا۔ "ولی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا۔ "

مطلب بیکہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے شہرت سے پر ہیز کیا اور صرف اس بناء پر کہ شہرت فقتہ پر ور ہوتی ہے۔ بقول ابوعثان: شہرت روا ہے اگر باعث فقتہ نہ ہو۔ فقفے کی بناء کذب پر ہے۔ ولی الله کذب سے پاک ہوتا ہے اور اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے۔ لفظ ولی کا ذب بر چہپاں ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کرامت کا ذب سے ظہور پذیر ہو ہی نہیں سکتی اور فقتہ کا ذب کے زندگی سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔

حاصل کلام وہی اختلاف ہے کہ کیا ولی کواپنی ولایت کاعلم ہوتا ہے؟ اگر علم ہوتو وہ مشہور ہے اگر علم نہ ہوتو مفتون ہے۔'' اس کی شرح بڑی طویل ہے۔''

کہتے ہیں ابراہیم ادھم رحمۃ الله علیہ نے کی شخص سے پوچھان کیا تو ولی الله ہونا چاہتا ہے؟'' آپ نے جواب دیا' ہاں' آپ نے فرمایا' دنیا اور عاقبت کی کسی چز سے وابسگی پیدانہ کراپ نفس کوفارغ کر اورا پے سامنے اس کی ذات پاک کور کھے۔' می تعالی سے منہ پھیر کر دنیا سے رغبت کرنا فافی چیز میں الجھنے کے برابر ہے۔ عاقبت کی تمنا حق سے باتی چیز کی طرف روگردان ہونے کے متر ادف ہے۔ فافی چیز فنا ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ روگردانی محمد مجمی ختم ہوجاتی ہے۔ باتی چیز کی طرف سے روگردانی کو بقا ہے۔ باتی چیز کی طرف سے روگردانی کو بقا ہے۔ باتی چیز کی طرف سے روگردانی کو بقا ہے۔ باتی چیز کوفنا نہیں ۔ اس سے روگردانی کو بھی فنا نہیں اور نیز کہا اپنی ذات کو خداکی دوئت کے لئے فارغ کر ۔ دنیا اور عاقبت کی ہوں سے پاک ہو۔ بجان و دل خداکی طرف رجوع کر ۔ اگر بیا دوساف موجود ہیں تو ولایت کا مقام کی چھردو زمین ہے۔

ابویزید بسطامی رحمة الله علیہ بے بچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا'' ولی اے کہتے ہیں جو باری تعالی کے امرونہی پر قائم رہے۔''حق تعالی کی دوتی نصیب ہوتو اس

كاحكام ك تعظيم دل عن زياده موتى بادرنوايى بحمرز ياده دورر بتا ب-

ابو بزیر رحمة الله علیہ سے لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی الله ہے۔آپ نے اس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب اس کی مجد میں پنچے تو وہ خض گھر سے فکل کر مجد میں آیا اور آتے ہی تھوک دیا۔ آپ اس کوسلام کئے بغیروا پس بلیٹ آئے اور کہا کہ ولی شریعت کا پاسدار ہوتا ہے تاکہ باری تعالی اس کا مقام برقر اررکھیں۔اگر شخص واقعی ولی ہوتا تو مجد میں تھو کئے کا مرتکب نہ ہوتا۔ اپٹی عزت کا لحاظ رکھتا۔ اپنے مقام کا حق اواکر تا اور سے کر امت کے لائق ہوتا۔ اس رات پنج بر سالٹی ایک کی خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ''اے ابویزید! جو تو نے کیا خدا تھے اس کی برکات سے نوازے' ابویزید کہتے ہیں کہ دوسرے ہی روز مجھے وہ مقام نصیب ہوا جس پر فائز بجھے لوگ دیکھتے ہیں۔

کہتے ہیں ایک شخص ابوسعیدر حمة الله علیہ کے پاس آیا۔اس نے اپنابایاں پاؤل پہلے مسجد میں رکھا۔ شخ نے اے ہٹا دیا اور کہا جو شخص دوست کے گھر داخل ہونے کے آ داب سے ناواقف ہووہ ہماری مجلس کے قابل نہیں۔

ملحدوں کا ایک گروہ صوفیائے کرام میں شامل ہوگیا۔ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اتن خدمت کرو کہ ولایت حاصل ہو جائے۔ جب ولایت حاصل ہوگئی۔ خدمت کی ضرورت نہیں۔ بیصرت کم گراہی ہے۔ راہ حق میں کوئی مقام ایسانہیں جہاں خدمت (طاعت) کا کوئی رکن ساقط ہو جائے۔ مناسب جگہاں کا مکمل ذکر ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

کرامت خرق عادت ہے جو تکلیف شرع کے دائرے میں رہ کرولی کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے وہ مرد حق بھی ولی ہوتا ہے جو خدا کے بخشے ہوئے علم کی بدولت ازراہ استدلال صدافت کو کذب سے علیحدہ کرسکے بیض اہل سنت و جماعت کا خیال ہے کہ کرامت ہوتو سکتی ہے مگر مجزہ کی حد تک نہیں ۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ خلاف عادت دعاؤں کا قبول وغیرہ کرامت ہوتو سکتی ہے ماط سے باہر ہے ہیں یو چھتا ہوں کہا گرکی ولی کے ہاتھوں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی خلاف عادت کرامت ظہور پذیر ہوجائے تو اس میں کیا چیز شریعت میں رہتے ہوئے کوئی خلاف عادت کرامت ظہور پذیر ہوجائے تو اس میں کیا چیز

قابل اعتراض ہے؟ اگروہ پیرجواب دیں کہ کرامات تقذیر خدادندی ہے باہر ہوتی ہیں تو پیہ چیز سراسر غلط ہے۔اگروہ کہیں کہ ہوتی توعین تقتریر کے مطابق ہیں مگرولی کے ہاتھوں ان کا ظهورمنصب نبوت كى تعريض ب اورانبياء كى خصوصيت كاا تكار فا برب كدبيات دلال بهي غلط ہے کیونکہ ولی کی خصوصیت کرامت ہے اور نبی کی معجز ہ۔ ولی ولی ہوتا ہے اور نبی نبی ۔ ان میں کسی مشابہت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا جس سے احتر از کیا جائے۔ پیغمبروں کا شرف ومرتبدان کےعلو ہمت اور صفائے عصمت کی وجہ ہے ہوتا ہے معجز ہ، کرامت یا ناقص عادت نغل کی وجہ سے نہیں۔ بنیا دی طور پرسب معجزات برابر ہیں اور درجات میں ایک کو دوسرے یر فضیلت ہوسکتی ہے جب خوارق عادت کے اصلاً متساوی ہونے کے باوجود انبیاء علیهم السلام مين فرق مراتب موجود بو كول اوليائ كرام عظهوركرامت روانه تجماجائ اور انبیاء کامر تبدان سے بلندتر ہے۔ جب انبیائے کرام کے لئے معجزہ یا ناقص عادت فعل باعث خصوصیت اور د جبر تبت نہیں تو اولیاء کرام سے ناقص عادت فعل ( کرامت ) کاظہور نبی کے مقابل ولی کی خصوصیت کا باعث کیے ہوسکتا ہے؟ اور دہ نبی کی برابری کیے کرسکتا ے؟ جوكوئى الل خرداس استدلال كو بجھ لے يقيناس كے دل سے ہرشبددور ہوجائے گا۔اگر کسی کے دل میں پیرخیال ہو کہ ولی ناقص عادت فعل پر قادر ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ بھی كرسكتا بوقيه چيزمال بي كيونكه ولايت كي شرط اجم صداقت بحقيقت كے خلاف وعوى ا کرنا کذب ہےاور کاذب ولی نہیں ہوسکتا۔ ولی کا دعویٰ نبوت معجزہ پر دست اندازی کے برابر ہاور بیکفرے۔

کرامت بجرمومن مطبع کے کسی سے معرض ظہور میں نہیں آتی ۔ جھوٹ طاعت نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو ولی الله کی کرامت اثبات ججت نبوت کے موافق ہوتی ہے محض نکتہ جینی سے مجزہ اور کرامت میں اشتباہ ٹابت نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ بیٹیبر سلٹی کیا کیا مجز ات سے اثبات نبوت بیٹیبر سلٹی کیا کیا مجز ات سے اثبات نبوت کرتے ہیں ، ولی الله کرامت سے اثبات نبوت بیٹیبر سلٹی کیا کہ کے ساتھ ساتھ اثبات ولایت بھی کرتا ہے۔ ولی بنام ولایت وہی کہتا ہے جو نبی بردور

نبوت ولی کی کرامت عین مجزهٔ نبی ہوتی ہے۔مومن کا ایمان ولی کی کرامت دیکھ کر نبی کی صداقت پر پختیر ہوجا تاہےاورشک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

نی اور ولی کی دعوت میں کوئی چیز متضاد نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کی نفی کرے۔ فی الحقیقت ولایت نبوت کی عین تائید ہوتی ہے۔ جیسے شریعت میں ورشہ کے معالم میں جب ایک گروہ کے تمام افرادا پنے دعویٰ میں اتفاق رائے رکھتے ہوں تو ایک فر دکی اثبات ججت سب پر یکساں عائد ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ متضاد ہوتو ایک کا فیصلہ دوسروں کے لئے جحت نہیں ہوسکتا۔ نبی مجزہ کی دلیل پر مدمی نبوت ہوتا ہے اور ولی کرامت کی بناء پر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دونوں میں کسی اشتباہ کا احتمال رونمانہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب مجز واور کرامت

یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مجزہ یا کرامت جھوٹے مدعی کے ہاتھوں ظہور پذر نہیں ہوتے۔ابان کا فرق بیان کرنا ضروری ہے تا کہ بات صاف اور واضح ہوجائے۔

مجزہ کی شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو۔ کرامت کے لئے اخفاء ضروری ہے کیونکہ مجزہ کا نتیجہ اورول کے لئے ہوتا ہے اور کرامت کا صاحب کرامت کے لئے ۔علاوہ ازیں صاحب مجزہ کو مجزہ کو مجزہ کو مجزہ کی علم ہوتا ہے ولی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ظہور پذیر ہونے والا نعل کرامت ہے یا استدراج۔ نبی عظم خداوندی کے تحت شریعت میں تقرف کرتا ہے اور حکم خداوندی کے تحت شریعت میں تقرف کرتا ہے اور حکم خداوندی کے تحت شریعت میں اشارات کرتا ہے۔صاحب کرامت کو بجرتسلیم اور اسے مرتب کرتے ہوئے استدراج کی نفی یا اثبات کرتا ہے۔صاحب کرامت کو بجرتسلیم اور قبول احکام کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ولی کی کرامت کسی حالت میں بھی شریعت نبوی کے منافی نہیں ہوتا۔

اگر کوئی ہے کہے کہ تمہارے اپ قول کے مطابق معجز ہ خرق عادت ہے اور نبی کی صدافت کی دلیل ہے اور نبی کی صدافت کی دلیل ہے اور پھر تمہارے ہی خیال کے مطابق خرق عادت ولی کے لئے بھی روا ہے تو بیا کیک عامیانہ بات ہوگئ ۔ ظاہر ہے کہ مجمز ہ کی حقیقت کا شوت کرامت کی حقیقت کی دلیل کواز خود قطع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاملہ پنہیں ۔ کرامت ولی معجز ہ نبی کی ہم شکل

ہوتی ہے۔ دونوں ایک بی قتم کے اعجاز کامظہر ہیں اور اعجاز منافی اعجاز نہیں ہوسکتا۔ جب كفار مكه حضرت خبيب رضى الله تعالى عنه كودار يرافكار ب عقد يغمر مالله اليلم في مسجد نبوی میں بیٹے ہوئے صورت حال دیکھ کی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کومطلع کر دیا۔ خدائے عزوجل نے خبیب رضی الله تعالی عنه کی آنکھوں سے بردے اٹھادیے۔انہوں نے پینمبرسٹی آیا کہ کود یکھا اور سلام عرض کیا حضور ملٹی آیٹی نے سلام سنا اور دعائے خیر کی فیدب رضى الله تعالى عندروبة بله مو كئ يغيرما في الله الله تعالى عندروبة بلهول في طبيب رضى الله تعالى عندكود يكها \_ بيخرق عادت مجزه تقاحضرت ضبيب رضى الله تعالى عنه في مكم عظمه ہے حضور ساتھ الیام کو دیکھا۔ بیان کی کرامت تھی۔ بیرویت غیب بھی خرق عادت تھی۔ غیبت مكاني اورغيبت زماني ميس كوئي فرق نهيس كيا جاسكتا \_كرامت خبيب رضي الله تعالى عنه ايسے عالم میں ظہور یذیر ہوئی جب وہ مکانی طور پر حضور سی آیہ ہے دور تھے۔ بیفرق بین ہے اور ظاہر دلیل ہے کہ کرامت پیغیر کے مجزہ کے منانی نہیں ہو یکتی۔ کرامت کو کرامت نہیں کہہ سكتے جب تك وه صاحب معجزه يغمبركى تقىدىق نه كرے اورايے ولى كے ہاتھوں ظہوريذين موجوطاعت گزار اورصاحب ايمان مو-كرامت دراصل پينمبرسان كانيرمعولي معجزه ہے۔ان کی شریعت منتقل ہے اور ای بناء پران کی حجت نبوت بھی منتقل ہے۔حضور ملی این این کے منصب نبوت کے اولیائے کرام گواہ ہیں اور غیرمکن ہے کہ کرامت کی برگانہ کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے۔

یہاں ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عادت کے مطابق گوشنینی کی نیت سے جنگل میں گیا۔ گوشہ جنگل سے ایک شخص نمودار ہوا اور مجھ سے مجالست کا خواہش مند ہوا۔ میں نے اس کودیکھا تو میرے دل میں کراہت پیدا ہوئی اس نے کہاا ہے ابراہیم! آزردہ دل نہ ہو۔ میں بیسائی ہوں۔ ان کے صابیوں میں شارہوتا ہوں اور بلا دروم کے نواح سے آیا ہوں اور صرف تیری مجلس میں باریا لی کی خواہش ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ برگا نہ ہے تو میرے دل کوقد رہے تھیں ہوئی اور اس کے ساتھ

مجالست كابوجه الكابوكميا- مين نے كها''اے راجب! ميرے پاس كھانا بينانہيں تجھے تكليف ہوگى۔''اس نے جواب دیا:''افسوس ہاراہيم! تواقصائے عالم ميں اتنامشہور ہے مگراہمی تك تجھے كھانے بينے كاغم ہے۔''

راہب کی خوش کلامی اور معقول گوئی سے ابراہیم متبحب ہوئے اور ازراہ آز ماکش اس کی مجالست پرراضی ہو گئے تا کہ اس کی بساط اور اس کا مقام دیجی تیس سات شاندرز و چلنے كى بعد پياس نے غلبه كيا-عيسائى كفهر كيا اور بولا" اے ابراہيم! ونيا ميں تيرے نام كے ات وهول يدخ جارے بيں- بارگاه حق ميں جواعز از مجھے حاصل ہے برو كارلاء ميں پیاس کی شدت برداشت نہیں کرسکتا۔ 'ابراہیم نے سربعجدہ ہوکر پکارا:''اے باری تعالیٰ! مجھاس کافر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا۔ اسے باوجود بیگانہ ہونے کے میرے متعلق خوش فہی ہے۔ الی اس کی خوش فہی میں فرق ندآنے دے۔ "اس دعاکے بعد ابراہیم نے سر اٹھایاتوایک طباق سامنے تھاجس میں دوروٹیاں اور دوپیا لے شربت موجود تھے۔ دونوں کھا لی کر پھر چل پڑے۔سات شاندروز اور گذر گئے۔ابراہیم نے سوچا کداس عیسائی کی آ زمائش کرنی چاہئے کہاہے اپنی ہے مائیگی کا احساس ہوجائے اوروہ باردیگر امتحان کرنے ک غرض سے معارض نہ ہو۔ کہا'' اے راہب نصاریٰ! اب تیری باری ہے تیرے مجاہدہ کا كونى شره بتوسامن لا-"اس نے بھى سرزمين پرد كاكر كچھكها۔ايك طشت سامنے آياجس میں چارروٹیاں اور چار پیالے شربت رکھ ہوئے تھے۔ ابراہیم کو بخت تعجب ہوا۔ کبیدہ غاطر ہوئے اور اپنے حال سے ناامیری کے عالم میں بولے: '' میں پنہیں کھاؤں گا۔'' یہ طعام کافر کے لئے ظاہر ہوا ہے اور وہ از راہ اعانت پیش کررہا ہے۔ 'راہب نے کہا '' کھائے۔''ابراہیم نے فر مایا'' میں نہیں کھاسکتا۔ تو اس کا سز اوار نہیں یہ چیز تیرے بس کی نہیں۔ مجھے چرت ہے۔ کرامت خیال نہیں کرسکتا کیونکہ کرامت کا فرکے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہوسکتی اور اگر تیری طرف سے اعانت سمجھ رقبول کروں تو مجھے مدعی صادق تصور کرنے میں مجھے عارہے۔"راہب نے پھر کہا:'' آپ کھا کیں، میں آپ کو دو چیزوں کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ (کلم شہادت پڑھا) دوسرے یہ کہ جناب ربانی میں آپ کی بڑی قدر ومنزلت ہے۔ "پوچھا کیے، کہا" ہم لوگ ایسی چیزوں کے سزاوار نہیں۔ میں آپ سے شرم محسوں کرتے ہوئے سر بسجدہ ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ اے خدا! اگر محمد ملی آپ سے شرم محسوں کرتے ہوئے سر بسجدہ ہوا تھا اور دو پیالہ شربت عطافر ما اور اگر ایرا ہیم خواص حقیقتا ولی ہے تو دیگر دوروٹیاں اور دو پیالہ شربت مرحمت فرما۔ جب سرا تھا یا تو دیل طشت موجود پایا۔" ابراہیم نے اس طعام سے نوش کیا۔ اس راہب جو انمرد نے بزرگان دین میں جگہ پائی۔

ییس معجزہ نبی ملٹی آئے کہ تھا جو کرامت ولی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بیناممکن ہے کہ ایک نبی کی عدم موجودگی میں کوئی عام آ دمی نبوت کی دلیل پیش کرے اور ولی کی موجودگی میں کوئی غیر ولی کرامت ولی کا حقد اربن جائے۔ فی الحقیقت انتہائے ولایت ابتدائے نبوت ہے۔ وہ راہب فرعون کے جادوگروں کی طرح نخفی طور پرصاحب ایمان تھا۔ ابراہیم نے اعجاز نبوت کی صدافت ثابت کی۔ راہب بھی صدافت اور تو قیر ولایت کا دلدادہ تھا۔ خدائے بزرگ نے اسے بھی دولت مقصود سے مرفر از فر مایا یہ ہے فرق کرامت ولی اور اعجاز نبی میں۔

اس بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے گرکتاب میں گنجائش نہیں قطع نظراس سے کہ اولیاء کے لئے اختا شرط ہے اظہار بہ اولیاء کے لئے اختا شرط ہے اظہار بہ تکلف روانہیں میرے پیر طریقت کا قول ہے کہ اگر ولی اظہار ولایت کرے اور اس کا دعویدار ہوتو یہ اس کی صحت حال کے لئے نقصان دہ نہیں۔ البتہ تکلفا اظہار ولایت کرنا رعونت ہے۔ واللہ اعلم

## مدعی الوہیت کے خوارق

مشائخ کباراور جملہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پراتفاق ہے کہ خوارق عادات از قتم مججزہ و کرامت کا فر کے ہاتھوں بھی رونما ہو گئے ہیں تا کہ اسباب اشباہ ختم ہوجا کیں اور کسی کوان کے جموٹ ہونے ہے متعلق کوئی شبہ ندر ہے نظہور ہی جموٹ کو ثابت کرتا ہے مثلاً فرعون نے چارسوسال عمر یائی اور اس عرصے میں کوئی بھاری اس کے نزد یک نہ آئی۔ یانی اس کے عقب میں بلندی پر چڑھ جاتا تھا۔ وہ تھہرتا تو یانی بھی تھم جاتا تھا اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ یانی بھی روال رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کسی اہل خرد کو اس کے وعوائ الوہیت کے لچر ہونے میں شبنیں کوئکداہل ہوش جانے ہیں کہ خدا عوز وجل کی ذات اقدى مجسم ومركب نهيل موسكتى - اى طرح شداد (صاحب ارم) اورنمرود سے متعلق محیرالعقول با تیں مشہور ہیں۔ ثقدر دایات کی بناء پریے بھی کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال ردنما ہوگا اور دعوائے الوہیت كرے كا۔ اس كے دونوں باتھوں ير يباز مول كے۔ دائیں ہاتھ کا پہاڑ مقام راحت ہوگا اور بائیں ہاتھ کا جائے عذاب۔ وہ لوگوں کو دعوت دے گا اور اطاعت نہ کرنے والوں کومز ادے گا۔لیکن وہ ہزار حیرت انگیز مظاہروں کے باوجود اہل نظر کے لئے مفتری اور کاذب ہو گا کیونکہ خدا گدھے پرسواری نہیں کرتا اور آئکھ سے اندھانہیں۔ یہ جملہ چزیں استدراج کے تحت آتی ہیں۔ای طرح نبوت کا مدعی کا ذب بھی غیر معمولی افعال کی نمائش کرسکتا ہے مگراس کی نمائش اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے جس طرح سے نبی کے معجزات اس کی صدافت کی دلیل ہوتے ہیں۔ مگریا در کھنا جا ہے کہ خوار ق عادات ظہور پذرنہیں ہوسکتے۔اگراشاہ کااحمال ہواورصدافت کو کذب ہے تمیز کرنے میں تحى دفت كاسامنا موء بيصورت نه موتويقيناً اصول بيعت برحرف آتا ہے كيونكه طالب نبيس جانتا كه كسي المجھاور كے جھوٹا۔

سے روا ہے کہ مدی ولایت کے ہاتھوں ازقتم کرامت کوئی چیز ظہور پذیر ہوگو بظاہراس کے معاملات درست نہ ہوں کیونکہ اظہار کرامت سے وہ صدافت نبوت کو ثابت کرتا ہے اور اس نفنل و مکرمت کو نمایاں کرتا ہے جو بارگاہ تی سے اسے ارزاں ہوئے ہوں۔ اسے اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ مدنظ نہیں ہوتا۔ جو محض ایمان کے معاملے میں بلا اظہار خوار قسی ہو تا۔ جو محض ایمان کے معاملے میں بلا اظہار خوار قسی ہو تا ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعتقاد کے معاملے میں اظہار خوار ق کے ساتھ بھی سچا ہی ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعتقاد ولی کے اعتقاد کے عین مطابق

نہیں ہوتے۔اعمال ظاہر کی خرابی اس کی ولایت کی نفی نہیں کرتی جس طرح سے چیز ایمان کی نفی نہیں کرتی۔ دراصل کرامت اور ولایت انعام خداوندی ہیں، مکاسب انسانی نہیں۔ کسب انسانی حقیقت ہدایت کا سبب نہیں ہوسکتا۔

میں قبل ازیں کہہ چکا ہوں کہ ولی گنا ہوں سے پاک نہیں۔ کیونکہ گنا ہوں سے پاک ہونا صفی اسے پاک ہونا صرف نبوت کی شرط ہے۔ تاہم اولیاء ہراس آفت سے کتر اگر نکلتے ہیں جونئی ولایت کی مقتضی ہو۔ ولایت منقطع ہوتی ہے مگر صرف سقوط ایمان اور ارتد ادسے، گناہ سے نہیں بیچمہ بن علی حکیم ترفدی، جنید، ابوالحن نوری اور حارث محاسی رضی اللہ عنہم کا کمتب خیال ہے۔ اہل معاملات جیسے بہل بن عبد اللہ تستری، ابوسلیمان دار انی ابوحمہ ون قصار رضی اللہ تعالی عنہم کے مطابق دوام طاعت شرط ولایت ہے۔ ارتکاب گناہ کمیرہ سے ولایت چھن جاتی ہے۔

جیسے اوپر بیان ہوا با تفاق آئمہ کرام گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک ولایت کو دوسری ولایت پر فوقیت نہیں ہوتی۔ جب ولایت معرفت جوسب کرامات کاسرچشمہ ہے، گناہ سے ساقط نہیں ہوتی توبیا مرکال ہے کہ شرف و مکرمت میں کمتر چیز گناہ سے ساقط ہوجائے۔مشائخ کہار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلا فات ہیں۔ چیز گناہ سے ساقط ہوجائے۔مشائخ کہار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلا فات ہیں۔ میں سب کومعرض بیان میں نہیں لا نا چاہتا۔ اس معاطے میں اہم ترین چیز ہیہ ہے کہ یقینی طور پر اس بات کاعلم ہوکہ صاحب ولایت سے کرامت کس عالم میں ظہور پذیر ہوئی ہے صومیں یا سکر میں ،غلبہ یا تمکین میں صحو سکر کی کمل تشریح کمت ابویز یدے تحت کی جا چی ہے۔

ابویزید، ذوالنون مصری، محمد بن خفیف، حسین بن منصور، یجی بن معاذ رازی رضی الله عنهم اوران کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ولی کا ظہار کرامت حالت سکر (مستی و ہے ہوقی) میں ہوتا ہے۔ عالم صحو میں صرف مجرئ نبی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک کرامت اور مجزہ میں یہی واضح فرق ہوتا ہے کہ ولی اظہار کرامت کے وقت حالت سکر میں ہوتا ہے۔مخلوب الحال ہونے کی وجہ سے دعوت سے معذور ہوتا ہے۔ نبی کا مجزہ عالم صحو میں ظاہر ہوتا ہے۔وہ عالب ہوتا ہے اورلوگوں کو دعوت معارضہ ویتا ہے اسے مجزہ کو

پردہ اخفا میں رکھنے یا ظاہر کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔اولیاء کرام کو بید مقام نہیں ملا۔ان کو کرامت پراختیار نہیں ہوتی اور بعض کرامت پراختیار نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ ظہور کرامت چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ کرامت نہیں چاہتے مگر وہ معرض ظہور میں آجاتی ہے۔ولی کے لئے دعوت لازی نہیں ہوتی تا کہ اس کے اوضاف قائم رہیں وہ پردہ اخفا میں ہوتا ہے اور اس کی صحیح حالت یکی ہے کہ اس کے اوضاف روبے فنا ہوں۔

نجی صاحب شریعت ہوتا ہے اور دلی صاحب دل اور اس لئے ولی ہے کرامت ظہور میں نہیں آتی جب تک اس پر عالم بے خودی طاری نہ ہواور وہ کلیتۂ تصرف تی میں نہ ہو۔ اس حالت میں اس کی جملہ گفتار گویا تالیف تی ہوتی ہے۔ صفت بشریت کی درتی یالا ہی کو ہوتی ہے یا ساہی کو یا مطلق اللی کو نبی نہ لا ہی ہوتے ہیں نہ ساہی۔ بجر انبیاء کے کوئی مطلق اللی کو نبی نہ لا ہی ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہووہ مجوب نہیں ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہووہ مجوب ہوتے ہیں جا اطاف خداوندی کے ہوتے ہیں جب عالم کشف میں ہوں تو مدہوش و متحیر ہوجاتے ہیں۔ الطاف خداوندی کے پیش نظر۔ اظہار کرامت حالت کشف کے بغیر درست نہیں کیونکہ میں مقام قرب ہے اور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب پھر اور سونا ول کے نز دیک برابر ہوں۔ یہ مقام صرف انبیاء کرام کا ہے۔ اور وں کوعارضی طور پرارز اں ہوتا ہے اور وہ بھی صرف عالم سکر (مستی) میں۔

چٹانچہا کیک روز حارشا اس دنیا ہے منقطع اور دوسری دنیا ہے دو چارتھے۔آپ نے کہا: '' میں نے اپنے آپ کواس دنیا ہے منقطع کر لیا۔ اس کے پھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے لئے برابر ہیں۔'' دوسرے روزلوگوں نے آپ کوخر ماکے درخت پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا؟ حارشہ نے جواب دیا:'' طلب روزی میں مصروف ہوں اس کے بغیر چارہ نہیں۔'' پہلے مقام کی وہ کیفیت تھی اور دوسرے کی ہیہ۔

المخترصحواولیاء کے لئے ایک عام کیفیت ہےاورسکرمقام انبیاء ہے وہ حالات سکرمیں راجع بحق ہوتے ہیں۔ان کاسکرسنورتا م راجع بحق ہوتے ہیں اور جب پلٹے ہیں تو عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ان کاسکرسنورتا ہے اور وہ حق کے سونا ہو جاتا ہے۔ بقول شبلی ہے اور وہ حق کے لئے سنور تے ہیں۔سب عالم ان کے لئے سونا ہو جاتا ہے۔ بقول شبلی

رحمة اللهعليه

ذهب أينما ذهبنا ودر حيث درنا و فضة في الفضاء ''ہم جہاں گے سونا ہی سونا پایا۔'' جدھرقدم اٹھاتے موتی ہی موتی نظرآئے تمام فضا میں جاندی پھیلی ہوئی تھی''۔

استادابوالقاسم قشری رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ ایک موقع پرانہوں نے طائدانی سے ابتدائے عال سے متعلق دریافت کیا طائدانی نے بیان کیا'' مجھے ایک پھر کی ضرورت مقی میں سرخس میں دریا کی وادی میں تلاش کررہا تھا مگر جس پھر کواٹھا تاوہ موتی ہوتا۔''اس کی وجہ بیھی کہ پھر اور موتی اسکی نظر میں یکسال تھے بلکہ موتی کم قیمت تھے کیونکہ اسے ان کی ضرورت نہھی۔

مجھے سرخس میں امام خوارزی نے کہا، میں لڑکین میں ایک دفعہ ریشم کے کیڑوں کے لئے شہتوت کے بیت تلاش کرتے ہوئے جنگل میں گیااور ایک درخت پر چڑھ گیااور پت جھاڑنے لگا۔ شخ ابوالفضل بن حسن رحمة الله علیه ادھر سے گذر ہے۔ میں شہتوت پر تھا۔ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ میں سمجھا کہ وہ خود سے غائب ہیں اور مشغول بحق ہیں۔ انہوں نے عالم انبساط میں سر اٹھایا اور کہا: '' باری تعالیٰ! ایک سال سے زائد عرصہ ہوگیا۔ مجھے بال کٹوانے کے لئے چاندی کا ایک سمکہ عطائیوں ہوا کیا تو دوستوں کے ساتھ بہی پچھروار کھتا ہوئے۔ " میں نے ویکھا کہ بارگ سے درختوں کے سب ہے ، شاخیں اور سے سونے کے ہوگئے۔ شخ ابوالفضل نے کہا '' واہ واہ ہم کنایٹا بھی پچھ کہد دیں تو گویا راہ وفاس پر ب

شبلی سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے چار ہزار دینار دریائے وجلہ میں ڈال دیئے لوگوں نے ہوا ہیں ڈال دیئے لوگوں نے کہا آپ نے کسی لوگوں نے کہا آپ نے کسی اور کو دے دیئے ہوتے ۔ 'لوگوں نے کہا آپ نے کسی اور کو دے دیئے ہوتے ۔ فر مایا ، خدا کی پٹاہ! کیا وہ سامان تجاب جو مجھے اپنے لئے گوارانہیں اپنے برادران اسلام کے دلوں پر مسلط کر دول ۔ خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کسی مسلمان بھائی

کواپنے سے کمتر سجھنا شرط اسلام نہیں'۔ یہ سب حالت سکر کا معاملہ ہے اور اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں مذنظر اثبات کرامت ہے۔

جنید، ابوالعباس سیاری، ابوبکر واسطی اور محمد بن علی تر ندی رضی الله عنهم جمله بزرگان دین کا خیال ہے کہ کرامت عالم صحوق مکین میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور سکر کواس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اولیائے کرام حاکمان وقت ہوتے ہیں۔ خدائے عزوجل ان کو جہان کا کار پرداز اوروائی بناتا ہے۔ بندوبست عالم ان کی تحویل میں دے دیتا ہے۔ کواکف حیات ان کی ہمت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لاز ماان کی رائے تمام آراء سے محکم ترین ہوتی ہے ان کے دل تمام دلوں سے شفق ترین ہوتے ہیں اوروہ درجہ کمال پر متمکن ہوتے ہیں۔ شورومتی ابتدائے حال میں رونما ہوتی ہے کمال کو بہنچ کرشور مبدل ہمکین ہوجا تا ہے وہ صحیح ولایت پرفائز ہوجاتے ہیں۔

اہل تصوف میں مشہور ہے کہ اوتاد کو ہرشب جہان کے گرد چکر لگا ناہوتا ہے اگر کوئی جگہ نظر انداز ہوجائے اور دہاں خلل رونما ہوتو بی قطب کواطلاع دیتے ہیں تا کہ وہ تو جہدے اور اس کی برکت سے وہ خلل یا فساد رفع ہوجائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونا اور مٹی ان کے بزدیک یکسال حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ علامت سکر ہے اور کوتا ہی نظر پر بنی ہے اس کی کوئی تو قیر نہیں ۔ تو قیراسی میں ہے کہ سوئے کوسونا اور مٹی کوئی سمجھا جائے اور ان کے شرسے کما حقہ واقعیت ہو۔ بقول کے : یا صفو او یا بیضاء غوی غیری ' اے زرداے سفید! میرے سواکسی اور کوفریب دے۔ میں تجھے دیکھ کر مغروز ہیں ہوسکتا۔ کیونکہ تیرے شرکا مجھے علم ہے۔

جوکوئی بھی سیم وزر کے شرسے آشنا ہوتا ہے وہ دونوں کو باعث تجاب بجھتا ہے اور دونوں
کوترک کرنے کی دعوت دے کر ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔جس کی نظر میں زرمٹی کے برابر ہو
دہ مٹی کوترک کرنے کی تلقین نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ حارشہ نے عالم سکر میں کہا کہ سونا، پھر،
چاندی اور مٹی سب برابر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب صحوتھے۔ مال و

منال دنیا کو قبضه اختیار میں رکھنے کی آفت سے واقف تھے میچے روش سے آشنا تھے۔ جب پیغیبر سلٹھ اَلِیَا ہم نے دریافت فرمایا: ما خلفت لعیالک فقال اللّٰه ورسوله (1)'' اپنے اہل وعیال کے لئے کیار کھا؟''عرض کی' خدااور خدا کارسول (ملٹھ اَلِیَلَم)

ابو بکروراق ترفدی رحمة الله علیہ کتے ہیں کہ ایک روز مجھے گھر بن علی رحمۃ الله علیہ نے کہا

"اے ابو بکر! آج ہم تہمیں ایک جگہ لے جائیں گے" میں نے عرض کی" جیسا حکم۔" ہم

چلے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے ایک سنسان جنگل تھا۔ دیکھا کہ ایک سرسز درخت

کے فیج تخت بچھا ہوا ہے پاس بی ایک چشمہ آب روال ہے۔ ایک آدی تخت پر بیشا ہوا

ہے۔ جب ٹھر بن علی قریب پنچ تو وہ آدی کھڑا ہو گیا اور تخت ان کے لئے خالی کر دیا تھوڑی

دیر میں چاروں طرف سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ جب چالیس کے قریب جمع ہوگئے۔

ذیر میں چاروں طرف سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ جب چالیس کے قریب جمع ہوگئے۔

انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ طعام نازل ہوا۔ ہم سب نے اس کر کھایا۔ محمہ بن علی ایک سنا ایک افظ بھی نہ آیا۔ پھر میری بچھ میں ایک نظام بھی نہ آیا۔ پھر میری بچھ میں ایک افظ بھی نہ آیا۔ پھر میں ایک اسرائیل تھا اور وہ مخض قطب المدار تھا۔" بیش نے پھر پوچھا:" یا شخ اہم اسے عرصے میں اسرائیل تھا اور وہ مخض قطب المدار تھا۔" میں بہنچنا تھا پوچھنے سے کیا مطلب؟ اور اس کی گیفیت دریا ہے۔ کیا مطلب؟ اور اس کی گیفیت دریا ہے۔ دریا ہے۔ کیا مطلب؟ اور اس کی گیفیت دریا ہے۔ دریا ہے۔ کیا مطلب؟ اور اس کی گیفیت دریا ہے۔ دریا ہے۔ کیا مطلب؟ اور اس کی گیفیت دریا ہے۔ دریا ہے۔ کیا عرض ۔"

سے علامات صحت حال ہیں۔ سکر کو ان میں دخل نہیں۔ میں اب بیان کو مخضر کرتا ہوں
کیونکہ اگر پوری تفصیل کوسامنے لاؤں تو کتاب طویل ہوجائے گی اور مطلب فوت ہوجائے
گا۔ میں (علی بن عثمان) صرف چند دلائل جو اس کتاب سے متعلقہ ہیں اور اولیاء کی
کرامات و حکامات سے وابستہ ہیں، پر اکتفا کروں گا تا کہ مطالعہ سے مریدوں کو آگاہی
حاصل ہو۔ عالموں کی راحت، محققین کی یا دواشت اورعوام کا یقین زیادہ ہو۔ شک وشبہ کی

<sup>1</sup> \_ سنن ترفدى ، ابوداؤد

مخجائش باتى ندرب\_انشاءالله تعالى

كرامات اوليائ كرام

صحت کرامات عقلی دلائل سے ثابت ہو چکی اور منطقیا نہ ثبوت بہم پہنچا دیا گیا۔اب ضروری ہے کہ کتابی دلائل بھی سامنے آ جا کیں اور وہ کچھ بھی بیان کیا جائے جو صحیح احادیث میں موجود ہے۔

کرامات اورائل ولایت سے ظہورخوارق عادت سے متعلق قرآن وحدیث ناطق ہیں اوران کا اٹکارگویانص قرآنی سے منکر ہونا ہے۔

پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدائے عزوجل نے قرآن میں فرمایا: وَ ظَلَّلْمَا عَلَیْکُمُ الْعَمَامَ وَ اَنْ زُلْنَاعَلَیْکُمُ الْمَعَامَ وَ اَنْ زُلْنَاعَلَیْکُمُ الْمَعَادِی (البقرہ: 57) '' ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لئے من وسلوی نازل ہوگیا۔''اگرکوئی منکریہ کیے کہ یہ حضرت موئی علیہ السلام کا مجز ہ تھا تو ہم کہیں گے بالکل ہجا ہے۔ کیونکہ کرامات اولیا ، بھی جملہ مجزات محمد ساتھ آئے ہم ہیں اور پھراگرکوئی سے کہ کہموی علیہ السلام تو موجود تھے محمد ساتھ آئے ہم اس وقت موجود نہیں اس لئے کوئی کرامت ان کا مجز فہیں ہو عتی ہم کہتے ہیں کہ جب موئی علیہ السلام موجود نہیں تھے اور طور پر چلے گئے تو اے برادرامن وسلوئی کا سلسلہ بدستور قائم رہا نفیبت مکانی اور فیبت زمانی میں موجود نہیں ہوسکتا۔

نہیں اگر فیبت مکانی میں مجز ہ رواتھ اتو فیبت زمانی میں ناروانہیں ہوسکتا۔

دوسرا ہم آصف بن برخیا کی کرامت ہے متعلق جانے ہیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ بلقیس کا تخت اس کی آ مدے پہلے سامنے آ جائے حق تعالیٰ کا بھی ایماء تھا کہ آصف کا شرف اٹل علم پرظاہر ہونیز اور لوگ جان جا کیں کہ اولیائے کرام سے ظہور کرامت جائز ہے۔ چنانچ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کی آ مدے پہلے حاضر کرسکتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قال عِقْدِ بنت قِنَ الْجِینَ اَکَا اَوْنِ کَ مَا مُوں کے کہا میں حاضر کرتا ہوں کی آ مدے کہا میں حاضر کرتا ہوں جمی جلد قبل ای عگر ہے آ ہے۔ آ ہیں۔ ' سلیمان علیہ السلام نے فرمایا' اس سے بھی جلد قبل ای سے کھی جلد

تن آصف نے کہا: قبل اس کے آپ آ نکھ جھپکیں تخت حاضر کرتا ہوں۔ " یہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام برآ شفتہ نہیں ہوئے ،ا نکار نہیں کیا اور اس چیز کو کیال نہیں سمجھا۔

یہ عجز ہنیں تھا کیونکہ آصف پیغبرنہیں تھا۔ لا محالہ کرامت تھی جو آصف کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئی اگر معجز ہ ہوتا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام سرانجام دیتے۔

قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب ذکر یاعلیہ السلام حضرت مریم علیم السلام کے پاس آتے تو موسم گرما میں سرما کا اور موسم سرما میں گرما کا میوہ موجود یاتے۔ پوچھتے: "مریم! تیرے لئے کہاں ہے آیا؟" حضرت مریم علیہا السلام فرماتی" بیت تعالی کی طرف ہے آیا ے۔ ' یہ بات مسلم ہے کہ حفرت مریم پیغیر نہیں تھیں۔ نیز ان کی نسبت الله تبارک تعالیٰ نصري الفاظ من فرمايا: وَهُوِّ فَي إليُكِ بِجِنْ عِ النَّخْلَة تُسْقِطُ عَلَيْكِ مُ طَبًّا جَنِيًّا @ (مريم) " مجور كے سو كھے تنے كو ہلاتا كه تازه مجور تيرے لئے گرے " علادہ ازيں اصحاب کہف کا واقعہ، کتے کا کلام کرنا، اصحاب کہف کا سونا، ان کا غار میں وائیں بائیں كروث لينا-"جم ان كى دائيس باكيس كروث بدلتے بين اوران كاكتا چوكھٹ يركھ اہے۔" یہ جملہ چیزیں خرق عادات میں شامل ہیں۔ معجزہ کے تحت تو آتی نہیں لامحالہ کرامات كہلائيں امورموہومہ كے حاصل ہونے كے لئے تكليف كے وقت دعاكى قبوليت بھى کرامات کی ایک شکل ہے۔ کمبی مسافت چشم زدن میں طے ہو جانا۔ غیر معلوم مقام سے طعام کا نازل ہونا۔خلقت کے اندیشہائے نہانی سے واقف ہونا وغیرہ کرامات میں شامل ہیں۔احادیث صححہ میں حدیث غار قابل غور ہے۔ صحابے نے پیغمبر سلی ایک استدعا کی: " يارسول الله! مستي لَيْلِيمُ كذشته امتول كاكوكى عجيب واقعه بيان فرماييّ -" حضور مستي ليّلِم ني فرمایا:'' کسی زمانے میں نین آ دمی کہیں سفر پر جارہے تھے۔ جب رات ہوئی تو وہ ایک غار میں شب بسری کے لئے چلے گئے تھوڑی رات گذری توایک پھر پہاڑیرے سرک کر غار كمنه يرآ گيا- تنول كے تنول يريشان مو كئ اور ايك دوسرے سے كہنے لگے اس غار سے رہائی ناممکن ہے۔ آؤ اینے بے ریا کاموں کی شفاعت تلاش کریں ایک نے کہا

"میرے ماں باپ زندہ تھے۔میری بساط صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ اپنے مال باپ کو بلا و بتاتھا۔ ہرروزلکڑیوں کا ایک گھالاتا تھااس کے دام سے ان کے طعام کا انتظام کرتا تھا۔ایک رات مجھے در ہوگئ ۔ بکری کا دود ھدوہ کران کے لئے کھانا تیار کیا۔ اتن دریس وہ سو گئے میں دودھ کا پیالہ اور کھانا لئے کھڑار ہا۔ صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے۔ جب وہ کھا چے تب بیان اگر کے اس شخص نے دعا کی کداے باری تعالیٰ!اگر بیوا تعدیس نے سے کہا ہوتو غار کے منہ سے اس پھر کوسر کا دے۔ پیغمبر ساتھ اِلیٹم نے فر مایا کہ پھر کو حرکت ہوئی اورتھوڑا ساراستہ بن گیا۔ دوسرے آدی نے کہا''میرے چھاکی ایک صاحب جمال لاک تھی۔میرادل ہمیشہ اس کی طرف مائل تھا۔ میں اسے ترغیب ملاقات دیتار ہا تگروہ کسی طرح ملتفت نہ ہوئی۔ آخر میں نے اسے ایک سوبیس دینار پیش کئے اور ایک رات کی خلوت کے لئے استدعا کی۔ جب وہ میرے پاس آئی توحق تعالیٰ کا خوف میرے دل پر مسلط ہوگیا۔ میں نے اس سے پر ہیز کیا اور وہ رقم بھی اس کے پاس رہنے دی۔'' یہ بیان کر کے اس مخض نے دعا کی، ''اے باری تعالیٰ!اگریدواقعہ میں نے سے کہا ہے تواس سوراخ کوفراخی عطا فر ما۔'' پیغیبر ملٹی آیا ہے نے فر مایا کہ پھرنے ایک اور جنبش کی اور سوراخ زیادہ ہو گیا مگر ابھی اتنا نہیں تھا کہوہ غارہے باہرنکل سکیں۔تیسرے آ دمی نے کہا'' میرے پاس مزدوروں کا ایک گروہ کام کیا کرتا تھا۔سب نے اپنی اپنی اجرت وصول کی تگر ایک مز دور کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی اجرت ہے ایک بکری خریدی۔ دوسرے سال دو اور تیسرے سال جار بکریاں ہوگئیں اور انی طرح سال بسال بڑھتی گئیں۔ چندسال کے اندر بہت سا مال جمع ہوگیا۔وہ مزدور دالیں آیا اوراین اجرت طلب کی۔ میں نے کہاوہ سب بکریاں تیرا مال اور ملکت ہیں۔اس نے مذاق سمجھا مگر میں نے سب کھواسے دے دیا۔ "بیے کہنے کے بعداس شخص نے دعا ما تکی: '' یارب العزت! اگریہ واقعہ میں نے من وعن بچ بیان کیا ہے تو اس سوراخ کواور فراخ فرما۔ '' پیغیبر ملٹی لیا ہے فرمایا کہ ای وقت پھر غار کے دہانے سے سرک

علىااور تينول مسافر بابرنكل آئے \_ يہ چربھى خارق عادت تھى \_(1)

ایک اور خاتون اپنے بچے کو گود میں لئے گھر میں بیٹھی تھی۔ ایک خوش پوش خوبروسوار
پاس سے گذرا۔ خاتون نے کہا،" باری تعالیٰ! میرے بچے کو ایسا جوان کرنا۔" بچے نے کہا
"اے خدا جھے ایسا نہ بنائیو۔" تھوڑی دیر کے بعد ایک بدنام عورت پاس سے گذری۔ اس
خاتون نے کہا،" اے خدا! میرے بچے کو اس عورت جسیا نہ بنانا۔" بچے نے پھر کہا" اے
خدا! جھے اس عورت جسیا بنانا۔" خاتون کو خت تجب ہوا۔ اس نے پوچھا،" بیٹا یہ کیا کہ درہ
ہو؟" بچے نے جواب دیا" یہ جوان رعنا ظالم ہے، یہ عورت صالحہ ہے لوگ اس برا کہتے
ہو؟" بی نے نے جواب دیا" یہ جوان رعنا ظالم ہے، یہ عورت صالحہ ہے لوگ اس برا کہتے
ہیں اورائے نہیں جانے میں ظالموں میں شار نہیں ہونا چا ہتا جھے صالحین میں شامل ہونے

<sup>1</sup>\_د يكفي امام نووى كى رياض الصالحين

کاتمناہ۔''

زایده کنیره حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه ہے منعلق روایت ہے کہ وہ ایک روز حضور رسالت مآب سلى الله الله مين حاضر موكرسلام بجالا كى حضور سلى الله الله ارشاد فرمايا،" اے زایدہ!ات عرصہ کے بعد کیوں آئی ہوتم بڑی نیکوکار ہوادر ہم تمہیں عزیز بھے ہیں۔"عرض عرض کی " صبح کنڑی کی تلاش میں باہر نکلی۔ جب میں نے لکڑیوں کا گھابا ندھ کرا تھانے کے لئے ایک پھر پر رکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سوار آسان سے زمین پر نازل ہوا۔ مجھے سلام كبه كربولا، "اے زايده! محد مستالية كم كورضوان، خازن بہشت كى طرف سے سلام پہنچا كركہنا كرحضور! مليناتينم آب كي امت كے تين كروه بول كے۔ ايك كروه بلاحساب داخل بهشت جوگا۔دوسرے گروہ کا حساب آسان کر دیا جائے گا اور تیسر اگروہ آپ کی شفاعت سے بخش ویا جائے گا۔ " یہ کہ کروہ سوار پھر روبہ آسان ہوا بلندی پر جا کر پھر میری طرف ویکھا۔ میں منفے کو اکٹھا کر دی تھی گرا تھانے ہے قاصرتھی۔ سوارنے کہا، '' زایدہ! لکڑیوں کا گھااس پھر یر رکادے " چر پھرے کہا'' یہ گھازایدہ کے ساتھ عمر کے گھر تک پہنچاؤ۔'' پھرائی جگہ ے ہلا اور گھاال کے ساتھ عمر کے دروازے تک آگیا۔ پیٹیبرسٹھائی آم حابہ کرام کے ساتھ الشفاور حفزت عمر كے دروازے تك پُفر كي آئے جائے كے نشانات ديكھے اور فر مايا: " الحمد لله! دنیا سے رخصت ہونے ہے قبل مجھے رضوان کی طرف سے اپنی امت سے متعلق بشارت ملی اور باری تعالی نے میری امت میں سے ایک خاتون کومریم کا درجہ عطا کیا''۔

مشہورے کہ پیغمبر سلٹی آیٹی نے علاء حضری کو ایک لڑائی پر بھیجا۔ رائے میں ایک بڑے دریا کا حصد حاکل تھا۔ سب پانی پر چلنے گے اور سب پار ہوگئے اور کسی کا پاؤں تر نہ ہوا۔

عبدالله بن عمر ف متعلق مشهور ہے کہ وہ کہیں جارہے تھے۔ ویکھا کہ بہت سے لوگ ایک مقام پر سرک کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایک شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ عبدالله بن عمر نے آگے بڑھ کر کہا'' اے کتے!اگر فر مان خدادندی ہے تو اپنا کام کرورنہ

راستہ وے۔'شیرا پی جگہ سے اٹھا اور لجاجت کرتا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔حضرت ابراہیم نے ایک شخص کو ہوا میں معلق بیٹھے ہوئے دیکھا۔'' پوچھا اے مردحق! بیہ مقام کس طرح حاصل کیا؟'' اس نے جواب دیا،'' بالکل ذرای چیز سے میں دنیا سے روگراں ہو کر راہ حق پر گامزن ہوا۔ مجھسے پوچھا گیا تیری کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا مجھے ہوا میں جگہ لمی چاہئے تاکہ میرادل اہل دنیا سے منقطع ہوجائے۔''

ایک بچی جوان قتل عمر کے ارادہ سے مدینہ منورہ آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگل میں سور ہے ہوں گے۔ تھوڑی می تلاش کے بعدد یکھا کہ وہ خاک پر
کوڑاز برسرر کھے ہوئے سوڑ ہے ہیں۔ سوچا سارے جہان میں فتنداسی کی دجہ ہے اب
اسے قتل کرنا آسان ہے تکوار تکالی۔ دفعتہ دوشیر نمودار ہوئے اور اس پر حملہ آور ہوئے۔ اس
نے چیخ و پکار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ مجمی جوان نے ساری واردات
بیان کی اور مشرف براسلام ہوا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں عراق کے علاقہ میں حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه کے پاستحا نف میں ایک ڈیمیا آئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس ڈیمیا میں وہ زہر قاتل ہے جو کسی بادشاہ وفت کے خزانہ میں نہیں۔خالدرضی الله عنه نے وہ ڈیمیا کھولی۔ زہر نکال کر تھیلی پر دکھا اور بسم الله پڑھ کرمنہ میں ڈال لیا کوئی تکلیف نہ ہوئی ۔ لوگ چرت زدہ رہ گئے اور بہت سے راہ ہدایت پر آگئے۔

خواجہ حسن بھری رضی الله تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبادان میں ایک بادیہ شین عبی کہ عبادان میں ایک بادیہ شین عبشی تھا۔ ایک روز میں نے بازار سے کچھ فریدااوراس کے پاس لے گیا۔اس نے بوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے گھانے کے لئے کچھلا یا ہوں۔ شاید تحقیے ضرورت ہو۔وہ مجھ پر ہنا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ صحراکے سب پھر اور کنگر سونا ہوگئے۔ میں بخت شرمندہ ہوااور سب کچھ چھوڑ کر دہشت سے بھا گا۔

ابراہیم ادہم رحمة الله عليہ كہتے ہیں میں ايك خرقد پوش سے ملا۔ مجھے بياس تھى پائى

طلب کیا اس نے کہا میرے پاس پانی بھی ہے اور دودھ بھی۔ میں نے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ خرقہ پوش اٹھااوراس نے پھر پر عصا مارا۔ پھر سے صاف اور شیریں پانی جاری ہوا۔ مجھے جرت ہوئی۔ گدڑی پوش نے کہا، جرت نہیں ہونی چاہئے۔ جب بندہ فرمان جن کے تالع ہوتو سب جہان اس کے تالع فرمان ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ابو الدرداء اور سلمان رضی الله عنها باہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور پیالہ سے تبیح کی آواز آرہی تھی۔

سعید خراز رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مدت تین دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھا تا رہا۔ صحرامیں تھا۔ تیسرے روز مجھے محسوں ہوا۔ طبیعت کو عادت کے مطابق طلب ہوئی مگر بھھانے کو میسر نہ آیا۔ مجور ہوکر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ہاتف غیب نے آواز دی: 'اے ابوسعید! بے طعام دفع ضعف کی ضرورت ہے یا طعام کی یاصرف قوت کی۔''میں نے کہا مجھے توت جا ہے گئے۔ میں نے قوت محسوں کی اور بارہ منزل اور بغیر خور دونوش کے مطے کر گیا۔

مشہورے کہ آج کل تستر میں مہل بن عبداللہ کے گھر کو بیت السباع کہتے ہیں اور تستر کے باشندے بالا تفاق کہتے ہیں کہ بیت السباع میں درندے (شیروغیرہ) آتے ہیں۔ مہل انہیں کھانے کودیتے اوران کی رکھوالی کرتے ہیں۔

ابوالقاسم مروزی بیان کرتے بین کہ بیں ایک روز ابوسعید خرازی کے ہمراہ جارہا تھا۔
دریا کے کنارے ایک خرقہ بیش جوان نظر آیا۔ جس کے ہاتھ بیس کاسہ تھا اور کاسہ کے ساتھ
ایک دوات آویختہ تھی۔ ابوسعید نے کہا کہ اس جوان کی بیشانی عابدانہ ہے اور صاحب
معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر پہنچا ہوا دکھائی ویتا ہے مگر دوات کو دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ ابھی
مقام طلب بیس ہے۔ آؤ ذرا دریافٹ کریں۔ خرازی نے بڑھ کر بوچھا، '' خدا تک پہنچنے کی
راہ کون تی ہے؟''بولا دورا بیں بیں، ایک عوام کے لئے دوسری خواص کے لئے۔خواص کی
راہ کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ البت عوام کی راہ بیں ہو بڑھے چلو۔ اپنے معاملہ کو اللہ سے ملنے کی
سبیل سمجھوا وردوات کوآلہ تجاب نہ بناؤ۔

ذوالنون مصری رحمۃ الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ بین ایک دفعہ کھولوگوں کے ساتھ کشی پرمصرے جدہ جارہا تھا۔ ایک خرقہ پوش جوان کشی بین سوارتھا۔ میرے دل بین طاقات کی خواہش پیدا ہوئی گراس کا رعب اس قدر تھا کہ جھے بات کرنے کی برات نہ ہوئی۔ وہ صاحب وقت تھا اور کی حال بین عبادت سے فارغ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن کی شخص کی جواہرات کی تھیلی کم ہوگئ۔ مالک نے اس درولیش پرتہمت تراش دی۔ لوگ اے سزادیے کے دریے ہوگئے۔ میں نے کہا کہ اس پرتخی نہ کرو۔ جھے پوچھے دو۔ بین اس کے قریب گیا اور زم لیج بین کہا یہ اول کے کہا کہ اس پرتخی نہ کرو۔ جھے پوچھے دو۔ بین اس کے قریب گیا اور زم لیج بین اور خرم لیج بین کہا یہ اول کی کروں ؟ درولیش نے دوبہ آسان ہو کو چیئے ہے کھ کہا ، مین موقی تھا۔ درولیش نے ایک موتی تھا۔ درولیش نے ایک موتی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ایک و کھوئی درجہ تھے کہوں تھا۔ درولیش نے ایک موتی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ایک و کھوئی درجہ تھے کہوں تھا۔ درولیش نے ایک موتی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ایک موجود تھا اس نے تھیلی پانی میں بھینک دی کشی مواد ورنکل گیا۔ تھیلی چرانے والا کشی میں موجود تھا اس نے تھیلی پانی میں بھینک دی کشی والے حت نادم ہوئے۔

ایرائیم رقی رحمة الله علیه فرمائے ہیں کہ بین نے ابتدائے حال بین مسلم مغربی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ مبحد بین پنچا تو وہ امامت فرمارہ سے محرسورہ فاتحہ کی قرائت غلط تھی۔ اپنی محنت اور تکلیف اکارت جانے کا احساس ہوا۔ وہ رات وہیں گذاری۔ دوسرے روز قصد طہارت سے دریائے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ راہ بین ایک شیرسوتا ہوانظرا آیا بین واپس لوٹ آیا مگر ایک ادر شیر میرے پیچھے لیک پڑا۔ بین زورسے چلایا شملم اپنی عبادت گاہ سے باہر آئے۔ شیروں نے انہیں ویکھ کر گرونیل ڈال دیں۔ انہوں نے سب کی گوشالی کی اور فرمایا: "خدائی کو ایمن نے تمہیں کتی بارکہاہے کہ میرے مہمانوں کو تک نہ کیا کروئ سے پھر جھے مخاطب کر کے فرمایا" دیجی ایک خلقت کا ظاہر درست کرنے میں مشغول ہواس کے خلقت ہم سے کئے خلقت ہم سے کئے خلقت ہم سے کئے خلقت ہم سے کئی خلقت کی دری پر مامور ہیں اس لئے خلقت ہم سے خوف کھاتی ہے "۔

ایک روز میں اپنے پیرطریقت کے ہمراہ بیت الجن سے دمثق جارہا تھا۔ بارش ہورہی تھی اور کچچڑ کے باعث بمشکل چلا جا پہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پیرصاحب کے کپڑے اور جوتا خشک ہے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں میں نے اپنی ہمت کے بجائے تو کل کا سہارالیا اور باطن کوحرص وہواسے پاک کیامیرے مولانے مجھے کچڑ سے محفوظ فرمایا۔

بھے ایک مشکل در پیش تھی جس کاحل میرے لئے دشوارتھا۔ میں شُنَّ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ الله علیہ کی زیارت کے لئے طوس پہنچاہے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی مجد میں تشریف فرما ہیں اور عالم تنہائی میں میرا حال ایک ستون سے کہدرہے ہیں۔ مجھے بغیر سوال کے جواب مل گیا۔ میں نے یو چھا:" جناب شُخ اید آپ کے فرمارہے ہیں؟"فرمایا:" ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس ستون کوزبان دی اور اس نے جھے یہ سوال یو چھا۔"

فرغانہ کے ایک گاؤں شلا تک میں اوتادالارض میں ہے ایک پیر بزرگ رہتے تھے۔
الوگ انہیں باب عروکہتے تھاس علاقے میں سب درولیش مشائے بزرگ کو باب کہتے ہیں۔
ان کی رفیقہ حیات ایک عفیفہ فاطمہ نام کی تھیں۔ میں ان کی زیارت کے لئے گیا۔ جب قریب بہنچا تو پوچھا کیوں آئے ہو عرض کی'' شخ کی زیارت کے لئے اوراس امید پر کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہو۔''فر مایا:'' میں خود فلاں دن سے تیرے لئے چٹم براہ تھا تا کہ میں کتھے دکھاوں اورتو ادھر ادھرنہ ہوجائے''۔ میں نے حساب لگایا تو یدن میری ابتدائے تو بہکادن میں اورتو ادھر ادھرنہ ہوجائے''۔ میں نے حساب لگایا تو یدون میری ابتدائے تو بہکادن میں اورتو ادھر اورتو ادھر اورتو ا

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میہنہ میں ابوسعید رحمۃ الله علیہ کے مزار پرحسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑکر چلا آیا ہے۔ غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسر سے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجھے بخت تعجب ہوا۔ ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے میں نے پوچھا تو آپ نے فر مایا:'' کبور میری صفائے معاملات ہے جو ہرروز میری ہم نشینی کے لئے زیر لحد آتا ہے۔''

ابو بكروراق رحمة الله عليفرمات بي كمايك روزمحد بن على عكيم ترندى في اين تصانيف ے چند جزونکال کر جھے دیے اور فر مایا کہ بیدوریائے جیمون میں ڈال دو۔ میں نے باہرآ کر دیکھا تو عجیب وغریب تحریقی۔ دریامیں ڈالنے کوطبیعت نہ جا ہیں۔ میں نے وہ جزوایے گھر مين ركه لئے اورواپس بليث كركهدويا كدريا مين ڈال آيا مول \_انہوں نے يو چھا، كياد يكھا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں فرمایا: وہ جزوتم نے دریا میں نہیں ڈالے۔ جاؤ ڈال کرآؤ۔ میل نے کہا یک نہ شددوشد بھلا یہ کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دواور دریا میں ڈال دول گاتو كيا كرامت رونما موكى؟ طوعاً وكرباً مين واليس مواروه جزو المائ اور باول ناخواسته وريائے جيمون ميل ذال ديئے۔ ياني كا دهارا كھك كيا اور ايك صندوق نمودار مواجس كا ڈ حکنا اٹھا ہوا تھا۔ جزواس کے اندر چلے گئے۔ڈ حکنا بند ہو گیا اور یانی پھراپنی اصلی حالت پر آگیا۔ میں سکیم ترندی کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے، ابتم نے واقعی در يابردكي بين من في كها، " يا شخ إخداك لئ مجھے بتائے يدكياراز بي؟ "فرمايا" مين نے تصوف پرایک کتاب کھی تھی۔ ہرآ دی کے لئے اسے مجھنا دشوارتھا۔ خفرعلیہ السلام نے مجھے طلب کی۔وہ صندوق ان کے حکم کے مطابق مجھلی لا کی تھی۔اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ صندوق خصرعليه السلام كوپہنچادے۔"

اسی طرح کی اور بہت می حکایات بھی بیان کردوں تو طبیعت سیرنہیں ہوگی۔ میری مراد اس کتاب میں تصوف کے اصول کو ثابت کرنا ہے۔ فروعات اور معاملات پر ناقلین آ ثار بہت کچھکھے چکے ہیں جومنبروں پر واعظلوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔

میں ابھویک دوفصلوں میں چند ایسے نکات کی تشریح کروں گا جواس موضوع سے پیوستہ ہیں تا کہ پھراس کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔واللہ اعلم بالصواب

## انبياء كى اولياء پرفضيلت

تمام صوفی مشائخ کباراس امر پرشفق بین کداولیاء برحال اور برصورت میں انبیاء كے تابع اوران كى دعوت كى تقىدىتى كرنے والے ہوتے ہيں \_ پيغبراولياء سے افضل ہوتے ہیں کیونکہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہرنی ولی ہوتا ہے مگر ولیوں میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ انبیاء انسانی کمزور بول سے متنقلاً یاک ہوتے ہیں اور اولیاء صرف عارضی طور يراولياء كااحوال طارى اورانبياء كاقيام متفل موتاب اورجواولياء كي لئ مقام موتاب وہ انبیاء کے لئے حجاب کی حثیت رکھتا ہے۔ بیالل سنت صوفیائے کرام کامتفقہ فیصلہ ہے۔ حثوبہ کا ایک گروہ لیعنی کمتب خراسان اس کے خلاف ہے۔ بیلوگ اصول توحید پر متناقض کلای سے کام لیتے ہیں۔صوفیائے کرام کے منکر ہیں اور اپنے آپ کودلی سجھتے ہیں۔ ہاں ولی وہ جوں کے مگر شیطان کے ولی۔ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے فاضل تر ہیں۔ بید صلالت ہی ان کے لئے کافی ہے کہ جاہل کو تھ ساتھ اللّٰہ اللّٰہ سے بہتر جھتے ہیں۔اس فتم کاب ہودہ عقیدہ مشتبہ جماعت کے لوگوں کا ہے جوسونی کہلاتے ہیں اور ذات باری سے متعلق ازراہ انقال حلول ونزول پریقین رکھتے ہیں تجزیہ ذات حق کا جواز ثابت کرتے ہیں۔اس کمتب کی دو جماعتیں ہیں جن سے متعلق میں نے اس کتاب میں تفصیلاً ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انشاءالله تعالی \_ یه مذکوره جماعتیں دعوائے اسلام کرتی ہیں مگر انبیائے کرام کی تخصیص کے معاملے میں برہمنوں کی ہم خیال ہیں تخصیص انبیاء کامنکر کا فرہوتا ہے۔

انبیائے کرام دعوت دینے والے اور امام ہوتے ہیں۔ اولیاء ان کے مقتدی ہوتے ہیں۔ رولیاء ان کے مقتدی ہوتے ہیں۔ ریمال ہے کہ مقتدی امام سے فاضل تر ہو۔ مخضر یہ کہ اگر جملہ اولیائے کرام کے احوال ، انفاس وروزگارکوایک جگہر کھ کرنجی کے ایک گام صدق سے مقابلہ کیا جائے تو جملہ احوال و انفاس پراگندہ نظر آئیں گے کیونکہ اولیاء طلب میں گامزن ہوتے ہیں اور انبیاء منزل پر پہنے کر گو ہر مقصود حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعوت سے خلقت کوراہ حق دکھاتے ہیں۔ ان طحدوں میں سے اگر کوئی ملعون یہ کے کہ قاعدہ یہ ہے کہ کی ملک سے

جھیجا ہواسفیر مرسل الیہ سے فاضل ترنہیں ہوتا۔ چنانچہ جریل پیغیرں کے پاس آتے گر پیغیروں کامقام جریل سے بلندتر تھا۔ان لوگوں کی بیخیاں آرائی غلط ہے۔ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سفیرا یک آدی کی طرف بھیجا جائے تو یقینا مرسل الیہ فاضل تر ہوگا۔ جریل ایک ایک پیغیر کے پاس آئے ہر پیغیر جریل سے فاضل تر ہوا۔لیکن جب رسول ایک جماعت یا قوم کی طرف بھیجا جائے تو لامحالہ وہ اس قوم سے فاضل تر ہوگا بھیے ہرامت کا پیغیر۔اس معاملے میں کسی ذی ہوش کو مغالط نہیں ہوسکتا۔الغرض نبی کا ایک سانس ولی کی ساری زندگی معاملے میں کسی ذی ہوش کو مغالط نہیں ہوسکتا۔الغرض نبی کا ایک سانس ولی کی ساری زندگی سے فاضل تر ہے۔ جب ولی اپنے باطنی مجاہدے اور ظاہری عبادت سے درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو مقام مشاہرہ پر فائز ہوتا ہے اور جاب بشریت سے نجات پاتا ہے۔ حالانکہ وہ عین بشریت میں مبتلار ہتا ہے اس کے برعکس رسول کا پہلا قدم مشاہدہ ہوتا ہے۔رسول کی ابتدا ولی کی انتہا ہوتی ہے اس لئے ایک سے دوسرے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تم جانے ہوکہ سب طالبان حق بالا تفاق کہتے ہیں کہ کمال ولایت تفریق ہے منقطع ہو کر جع کے مقام کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں غلبددوی کے باعث عقل کا دستور نظر باطل ہوجا تا ہے اور ہر چیز میں فاعل کل نظر آتا ہے۔ چنا نچہ ابوعلی رود ہاری رحمۃ الله علیہ نے فر مایا: ''اگر ہم اس کی رویت سے محروم ہو جا کیس تو ہماری عبادت کا شرف اس کی رویت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔''

میر حقیقت انبیاء کے لئے ابتدائے حال ہوتی ہے۔ ان کے روزگار میں کوئی تفرقہ صورت پذیر نہیں ہوتا نفی ، اثبات ، مسلک ، انقطاع ، اقبال ، اعراض ، بدایت اور نہایت سب عین جمع کے عالم میں ہوتے ہیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائے حال میں سورج کودیکھا تو فر مایا" بیرمیرارب ہے۔ "جب چا ندستارے کودیکھا تو فر مایا۔" بیرمیرارب ہے۔ "جب چا ندستارے کودیکھا تو فر مایا۔" بیرمیرارب ہے۔ "کیونکہ ان کادل غلبرت سے مغلوب تھا۔ وہ عین جمع کے مقام پر تھے۔ انہول نے کئ غیر چیز کوئیس دیکھا اوراگر دیکھا تو جمع کی نظر سے دیکھا عین ویدار جن میں محو ہو کرتا ہودیدار

سے بیزاری کی حالت میں فرمایا" میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔"ابتدا بھی جمع۔ جمع انتہا بھی جمع۔

ولایت کے لئے ابتداادرا نہتا ہے نبوت کے لئے نہیں۔ا نبیاء جب تک تھے نبوت پر فائز تھے جب تک ان کور ہنا تھا نبوت پر سرفراز رہنا تھا۔ بعثت سے پہلے بھی اللہ کے علم اور ارادے کے مطابق وہ صاحب نبوت تھے۔

ابویزیدر جمة الله علیہ سے بوچھا گیا آپ انبیاء کے بارے میں کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا،
"فدانہ کرے! ہم انبیاء کے بارے میں فیصلے نہیں دے سکتے۔ ان کی نبست ہمارے تصورات ہماری ذاتی بساط کے مطابق ہوتے ہیں۔ باری تعالی نے ان کی فئی اور اثبات السے مقام پر رکھے ہیں جہال انسانی نظر قاصر رہ جاتی ہے۔ جیسے اولیاء کا مرتبہ لوگوں کی نظر سے بنہاں ہے ای طرح انبیاء کیم مالسلام کامقام اولیاء کے دائرہ تصرف سے باہر ہے۔"
ابویزید بر ہان روزگار تھے آپ نے فرمایا،

" بین نے دیکھافر شے میری روح کوآسان پر لے گئے۔اس نے کسی طرف توجہ نہ
دی۔ گودوز خ اور بہشت اس کے سامنے رونما ہوئے۔ وہ حادثات اور جابات سے معراتی ۔
پھر میں ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم وحدانیت تھا اور جس کے بازو ابدیت تھے۔ میں
فضائے ہویت میں اڑا گیا۔ یہاں تک کہ فضائے ازلیت میں داخل ہوا اور شجر احدیت کو
دیکھا۔ نور کیا توسب کچھ میں ہی تھا۔ میں پکارا خدایا! جب تک میری انا موجود ہے تیری
طرف راستہ ملنا محال ہے۔ ججھے انا سے رستگاری نہیں ، بتا میں کیا کروں؟" حکم ہوا:" اے
ابو بزید! انا سے رستگاری ہمارے دوست کی ستا بعت سے وابستہ ہے۔ اس کے قدموں کی
خاک کوا پنی آ تھوں کا مرمہ بنا اور اس کی تا بعداری میں بسر کر۔"

یدداستان بوی طویل ہے۔اہل طریقت اے معراج ہویزید کہتے ہیں۔معراج سے مراد قرب ہے۔اہل عراج جسمانی طور پر طاہر ہوتا ہے۔اولیائے کرام کا معراج ہمت اور روح ہے متعلق ہے۔انبیاء کاجسم صفااور پاکیزگی میں قرب کے معالمے

میں اولیاء کے دل اور ان کی روح کی مانند ہوتا ہے۔ یہ بظاہر فضیلت کی دلیل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ولی عالم سکر میں اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے اور روحانی درجات سے گزر کر قرب جق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب عالم صحوبیں واپس پلٹتا ہے تو تمام دلائل اس کے دل پر نقش ہوتے ہیں اور ان کاعلم اسے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جسمانی معراج اور اس فکری معراج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

انبياء واولياء كى فرشتول برفضيلت

جمله اللسنت وجماعت اورمشائخ طريقت متفقه طورير مانتة مين كدانبياء اوروه تمام اولياء جوآفات مصحفوظ بين فرشتول يربرترى ركهته بين صرف معتزله فرشتول كوانبياء ے افضل رسمجھتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کارتبہ زیادہ ہاوروہ پیدائش طور پرلطیف واقع ہوئے ہیں۔ بالخصوص وہ باری تعالیٰ کی زیادہ طاعت کرتے ہیں اس لئے ان کا مقام بلندر ہے۔ میں کہنا ہوں کہ حقیقت اس موہومہ صورت سے بالکل مختلف ہے۔ جسمانی طاعت،مقامی بلندی،اور پیدائشی لطافت فضل خداوندی کی مقرره علت نہیں۔ پیتمام چزیں توابلیس میں بھی موجود تھیں مگرسب مانتے ہیں کہوہ ملعون اور ذکیل ہوا فضل خداوندی ای كے لئے ہوتا ہے جے بارى تعالى خودارزال فرمائے اور جے خوداس كى رحمت منتخب كرے۔ انبیاء کافضیات کے لئے دلیل سے کالله تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا که آدم کو تجده کریں۔ بیام مسلم ہے کہ مبحود ساجد سے بالاتر ہوتا ہے۔اگراس کے خلاف بیکہا جائے کہ خانہ کعبہ بے جان پھر کا بنا ہوا ہے۔ موس کا مقام بلندتر ہے مگر وہ اسے تجدہ کرتا ہے۔ ای طرح فرشتے آدم کو مجدہ کرنے کے باوجود فاضل تر ہیں تو میں کہوں گا کہ کی ہوشمند کے نزدیک مومن دیوار، محراب یا پھر کو مجدہ نہیں کرتا مجدہ صرف خدا کے لئے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ صرف آ دم کوکیا جیسا کہ تھم باری تعالیٰ میں مذکور ہے۔ السُجُنُ وَالْأَدَمَ (البقره:34)" آدم كو مجده كرو-"مومنول كي مجده ك ذكر ميل فرمايا: وَالسُّجُنُّ وَاوَاعْبُنُوْا مَبُّكُمْ (الْحِ:77) " تجده كرواورايي رب كى بندگى كرو-"

خانہ کعبہ آدم کی طرح نہیں ہوسکتا۔ سوار جب نماز اداکرتا ہے تواس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ معذور ہوتا ہے۔ جب کسی جنگل میں جہت قبلہ معلوم نہ ہوسکے تو جدهر بھی منہ کرلیا جائے نماز ہو جاتی ہے۔ ملائکہ کو آدم کے سامنے بحدہ کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ ایک نے عذر تر اشا اور ملعون وخوار ہوگیا۔ اہل بصیرت کے لئے یہی دلائل واضح اور روشن ہیں۔

علاوہ ازیں ملائکہ صرف اس بناء پر کیے افضل تر ہو سکتے ہیں کہ وہ تق معرفت میں بلندتر
ہیں۔ ان کی تو جبلت ہی شہوات سے معرا ہے۔ ان کے دل حرص و آفت سے نا آشنا ہیں۔
ان کی طبیعت کر وفریب سے پاک ہے۔ ان کی غذا اطاعت خداوندی ہے اور ان کا مشرب فرمان حق کی بجا آوری ہے۔ اس کے برعس انسانی طینت شہوات کا مرکب ہے، گناہوں کا مرتکب ہونا انسانی کمزوری ہے۔ زینت دنیوی کی طلب اس کے دل پر طاری رہتی ہے۔
مرتکب ہونا انسانی کمزوری ہے۔ شیطان اس پر اس قدر مسلط ہے کہ گویا اس کے دل و پ علی میں خون کے ساتھ گردش کر دہا ہے۔ نفس امارہ جو جملے شرکا منبع ہے، اس کے قریب ہے۔ جس میں خون کے ساتھ گردش کر دہا ہے۔ نفس امارہ جو جملے شرکا منبع ہے، اس کے قریب ہے۔ جس کے وجود میں یہ تمام چیز میں ہوں اور وہ فلہ شہوات کے باوجود فسق و فجو رسے پر ہیز کر ے۔ حصوص و ہوا کے باوصف دنیا سے روگر دال ہو۔ شیطانی وسوسوں کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچے۔ نفسانی آفات سے دور رہے ۔ عبادت، طاعت، مجاہدہ نفس اور خالفت شیطان میں مشغول ہو۔ یقینا اسی مخلوق سے افضل تر ہے جس کی طبیعت میں شہوات کی مشکش نہو۔ جو غذا کی ضرورت اور لذت سے ناواقف ہو۔ جے زن وفرزند کاغم نہ ہو۔ جے خویش و اقارب سے تعلق نہ ہو۔ جے خویش و اقارب سے تعلق نہ ہو۔ جو آلات کی مختاج نہ ہواور امید و بیم میں مبتلا نہ ہو۔

بخدا مجھے تجب ہے اس شخص پر جو افعال میں نضیات تلاش کرتا ہے جمال میں عزت طلب کرتا ہے اور مال جمع کرنے میں بزرگی کی تمنار کھتا ہے۔ عنقریب بیہ جاہ ومنال زوال پذر بہوگا۔ رب قدیر کے نفل پر نظرر کھنی چاہئے۔ رضائے حق کوعزت بجھنا چاہئے۔ معرفت اور ایمان میں بزرگی تلاش کرنی چاہئے تا کہ دوام نعمت نصیب ہواور دونوں جہان کی دولت

سےشاد مانی حاصل ہو۔

جبریل انظار خلعت بیس کی بزار سال عبادت کرتا رہا ۔ خلعت کیاتھی ؟ حضور سال اللہ اللہ کی غلای شب معرائ ان کی سواری کی خدمت ، جھلا وہ کیے افضل تر ہوسکتا ہے اس ذات گرامی ہے جس نے ونیا بیل نفس کوعبادت شباندروز بیس مشغول رکھا، تجاہدہ کیا اور باری تعالیٰ نے ازراہ کرم اسے اپ دیدار سے سر فراز فر مایا اور تمام آفات سے محفوظ کیا۔ جب ملائکہ نے از خود نخوت کا اظہار کیا اور ہرایک نے اپنی صفائے معاملت کو بر بیل دلیل پیش کیا اور انسان پر زبان درازی کی تو حق تعالیٰ نے ان کی صحیح کیفیت ان پر آشکارا کودی چا تی فر مایا کہ اپنی گروہ میں تین افراد ایسے منتخب کروجن پر تمہیں پورا اعتماد ہو۔ دو زمین پر فر مایا کہ اپنی فران فران ایسے نوائی کوراہ راست دکھا کیں اور عدل وانساف کی داد دیں۔ بر آئف خلافت بجالا کیں۔ لوگوں کوراہ راست دکھا کیں اور عدل وانساف کی داد دیں۔ بین فرشتے منتخب کئے گئے ۔ ایک نے تو اس وقت مصیبت کا اندازہ کر لیا اور معذرت چاہی ۔ بیل دی اور وہ طعام وشراب کے چاہی۔ باتی دوز مین پر آئے تی تعالیٰ نے ان کی جبلت بدل دی اور وہ طعام وشراب کے قابی۔ باتی دوز مین پر آئے تی تعالیٰ نے ان کی جبلت بدل دی اور وہ طعام وشراب کے آئر دو مند ہوئے۔ تمام ملائکہ کو انسانی فضیلت کا قائل ہونا پڑا۔

اہل ایمان میں سے خاص لوگ ملائکہ سے افضل ہیں اور اسی طرح عام مومن عام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ معصوم تر اور محفوظ تر آ دمی جریل اور میکا ئیل سے افضل ہیں جو معصوم ہیں وہ حفظہ اور کراماً کاتبین سے بہتر ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

اس معاملے پر بہت کھ کہا جا چکا ہے۔ مشاک کی کبار میں سے ہرایک نے کھ نہ کھ ضرور فرمایا ہے باری تعالیٰ جے جانے اوروں پر فضیلت عطا کرتا ہے۔ باللہ التو فیق

یہ ہیں حکیمیہ کتب تصوف اور اہل تصوف کے اختلافات جو مختراً معرض بیان میں آئے ہیں۔ یادر کھوکہ ولایت اسرار حق تعالی میں شامل ہے اور سلوک طریقت کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی۔ صرف ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ اگر ہرکس و ناکس دانندہ راز ہوتا تو دوست کی دشمن سے اور واصل کی غافل سے تمیز نہ ہو سکتی۔ مشیت ایز دی کا بھی تقاضا ہے کہ

اس کی دوئتی کا موتی ملامت کے صدف میں جانستاں سمندر کی تہ میں چھپارہے۔اس کا طالب اپنی جان جو کھوں میں ڈالے۔ بحر تلاطم انگیز میں اترے یا اپنا مقصود حاصل کرے یا جان پر کھیل جائے۔

خیال تھا کہ اس موضوع پر کچھاور لکھوں مگر قاری کے ملال اور کراہت طبع کے خیال سے دست بردار ہوتا ہوں ۔ واللہ اعلم بالصواب خراز ہے

اس مکتب تصوف کے لوگ ابوسعید خراز رحمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔طریقت پر ان کی بہت می تصانیف ہیں۔ وہ تجرید اور انقطاع میں بڑی منزلت رکھتے ہیں۔ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے فنا اور بقا پر عبارت آ رائی کی اور اپنے مکتب تصوف کو ان دوالفاظ کی تشریح میں سمویا۔

اب میں ان کے معانی بیان کرتا ہوں اور اس گروہ کی غلطیاں ظاہر کرتا ہوں تا کہ قاری کو اس مکتب فکر ہے متعلق واقفیت حاصل ہواوروہ مجھ پائے کہ ان اصطلاحات کامفہوم کیا ہے۔ فٹا اور بقاء

بارى تعالى نے فرمايا، مَاعِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقِ (اَلْحَل:96)" تمهار نے باس جو كھ ہے ذوال پذیر ہے اور جو كھ خدا كے پائ ہے اسے بقاہے ''دوسرى جگفرمايا، كُلُّ مَنْ عَكَيْهَا قَانٍ ﴿ قَا يَبْعَلَى وَجُهُ مُربِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِ كُواهِ ﴿ (الرَّمْنَ) " ہر چيز فنا مونے والى ہے مرف جلال واكرام والے رب كى ذات كے لئے بقاہے ''

معلوم ہونا چاہئے کہ لغوی طور پرفٹا اور بقا کا مطلب کچھاور ہے۔ حال کے نقط نظر سے کچھاور الل طریقت صرف ان دولفظوں پرعبارت آ رائی میں اتنا کھوئے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔

علمی زبان میں لغوی حیثیت ہے بقا کی تین صورتیں ہیں: اول وہ بقاجس کا اول و آخر فنا ہو۔ جیسے یہ جہان گذران جوابتدا میں کچھنہیں تھا اور بالآخر کچھنیں رہےگا۔ گو کہ فی الحال موجود ہے۔ دوسری وہ بقا جو بھی نہ تھی ، معرض وجود میں آئی اور پھر بھی فنانہیں ہوگی مثلاً

بہشت ودوزخ کا جہان اور اس جہان والے تیسری وہ بقاجو کی وقت بھی معرض وجود میں

نہیں آئی اور کسی وقت بھی ختم نہیں ہوگی یہ بقائے حق تعالی اور اس کی صفات لم بزل ولا بزال

کی بقا ہے۔ وہ ذات پاک جوابی صفات کے ساتھ قد یم ہے اور جس کی بقاسے مراداس کا

دوام وجود ہے جس کی صفات میں کوئی شریکے نہیں ۔ فنا کاعلم یہ ہے کہ دنیا کوفانی سمجھا جائے

اور بقاء کاعلم یہ ہے کہ عقبی کو باتی تصور کیا جائے ۔ چنا نچہ باری تعالی نے فر مایا: وَاللّهٰ خِدَةٌ خَیْدٌ

و الر بقاء کاعلم ہو ہے دوسرے جہان میں بقائے عمر کے لئے فنانہیں ۔

استعال ہوا ہے ، دوسرے جہان میں بقائے عمر کے لئے فنانہیں ۔

حال کی رو سے فٹا اور بقا کو یوں مجھنا چاہئے کہ جب جہالت فٹا ہوتی ہے تو لا محالہ علم بقا پند پر ہوتا ہے۔ جب انسان پند پر ہوتا ہے۔ جب انسان اطاعت اور علم سے بہرہ ور ہوتا ہے تو ذکر حق سے غفلت فٹا ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر جب انسان کو معرفت حق میں بقا حاصل کر لیتا ہے تو اس کی غفلت فٹا ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی حال میں حق سے عافل نہیں رہتا اور ریخفلت کی فٹاذکر حق میں بقا کا سبب بنتی ہے۔ اس میں صفات قبیحہ سے دست بردار ہوکر صفات حینہ کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔

خواصان اہل تصوف کواس میں اختلاف ہے۔ وہ فنا اور بقا کوعلم یا حال ہے منسوب نہیں کرتے بلکہ دونوں لفظوں کو کمال درجہ ولایت کے ضمن میں استعال کرتے ہیں لینی اولیائے کرام کے لئے جو تکلیف مجاہدہ سے فارغ ہو چکے ہوں، مقامات و تغیر حال سے آزاد ہوں۔ جنہوں نے میدان طلب میں مقام مقصود پالیا ہو۔ ہرد کیصنے والی چیز دکھی لی ہو۔ ہر سننے والی چیز من لی ہو۔ ہر جانے والی چیز جان لی ہو۔ ہر پانے والی چیز پالی ہو۔ اور پانے کے بعد حصول کی بے مائی و کھی لی ہو۔ ہرسمت سے روگرداں ہو چکے ہوں۔ کمیل مراد کے لئے اپنے قصد اور ارادے سے ہاتھ دھو لئے ہوں۔ گامزن ہوں۔ ہر دعویٰ سے بیزار

ہوں۔ اصل مے منقطع ہوں۔ کرامات کو جاب سیجھتے ہوں۔ جن کی نظر سے ہر مقام گذر چکا ہو۔ جولباس آفت زیب تن کئے ہوئے ہوں۔ جو مراد کو پہنچ کرنا مراد ہوں۔ ہر مشرب سے روگرداں ہوں۔ ہر تعلق سے بے تعلق ہوں۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے: لِیتے فیلائ مَنْ ھکک عَنْ بَرِیّنَدُو وَیَ مُنْ مِی مَنْ حَیْ عَنْ بَرِیّنَدُو (الانفال: 42) "جو ہلاک ہوا مشاہدہ سے ہوااور جوزندہ ہوا مشاہدہ سے "میں اسی موضوع پر کہتا ہوں

فنیت فنائی بفقد هوائی فصار هوائی فی الامور هواک میں نے فناکوا پی خواہش تری خواہش تیری خواہش تیری خواہش تیری خواہش ہوگئ۔ جس کسی نے اینے ذاتی اوصاف کوفنا کیا تو گویا اس نے بقائے کامل حاصل کرلی۔

جبآدی عالم وجود میں ذاتی اوصاف کونذرفنا کردیتا ہے توفنائے مراد کی بدولت بقائے مراد کی بدولت بقائے مراد سے بہر ه ور بہوتا ہے۔ پھر نہ قرب رہتا ہے نہ بعد نه وحشت نمائس ، نہ صوفہ سکر ، نہ فراق نہ وصال ، نہ ہلاکت نہ نئ کی ۔ نہ نام نہ نشان ۔ نہ کوئی سمت نہ تر یر ۔ بقول ایک شخ کے وطاح مقامی والرسوم کلاهما فلست اُری فی الوقت قربا و لا بعدا فنیت به غنی فنازلنی به فهذا ظهور الحق عند الفناء قصدا فنیت به غنی فنازلنی به فهذا ظهور الحق عند الفناء قصدا فنیت به غنی فنازلنی به فهذا ظهور الحق عند الفناء قصدا اس میں فناہو گئے۔ کوئی قرب اور فاصلہ نہ رہا۔ میں ایٹی ذات سے اس میں فناہو گیا۔ بھے بدایت ملی جوظہور تن ہے ، جوقصد فناسے رفماہوا۔ "

المخفر كى چيز سے شجے طور پر فنا ہونا ہے كداس چيز كے ناقص ہونے كا تكمل احساس ہو جائے اور اس كى خواہش باقى ندر ہے۔ صرف بيكا فى نہيں كہ كى چيز سے رغبت ہواور آ دى كہے " ميں اس چيز سے باقى ہوں۔" ياكس چيز سے نفرت ہواور آ دى كہے" ميں اس چيز سے فانی ہوں۔" رغبت اور نفرت دوالي چيز بي تو ايسے لوگوں سے سرز دہوتى ہيں جوابھى جو يان منزل ہوں۔ فنا ميں كوئى رغبت ونفرت نہيں ہوتى۔ بقاميں كوئى فراق ووصال كا امتياز نہيں ہوتا۔

کے لوگ غلط طور پر یہ بھتے ہیں کہ فنا کا مطلب فقد ان ذات اور از الہ شخصیت ہے بقائے حق میں پیوست ہو جانے کو بقا کہتے ہیں۔ یاد رکھو سے دونوں چیزیں محال ہیں۔

ہندوستان میں مجھےایک ایتے مخص سے سابقہ پڑا جوعلم تفییر وغیرہ میں کامل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ فنا اور بقا کی حقیقت سیجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ حدوث وقدم کی تفریق سے ٹا آشنا تھا۔ بہت سے مجہول صوفیاء فنائے کل کے قائل ہیں۔ یہ فاش غلطی ہے کیونکہ طینت کے اجزاء کی فٹااوران کا انقطاع محال ہے۔ میں غلط روجہلاء سے یو چھتا ہول کہ اس فنا سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر ان کا مطلب فنائے عین بوت بہناممکن ہے۔اگرفنائے صفات ہے تو اسکی صورت صرف سے کہ ایک صفت کی فناکسی دوسری صفت کی بقاسے وابستہ ہواور دونوں صفتیں صفات انسانی میں شامل ہوں۔ بیناممکن ہے کہ کوئی کسی غیر کی صفت پر فائز ہو۔رومیوں میں نظوری کا قصاری کا مذہب بیہے کہ مریم رضی الله عنها برور مجامده تمام ناسوتی اوصاف سے فانی ہوگئیں۔ان کو بقائے لا ہوتی حاصل ہوئی اوراس بقا سے بقائے خداوندی میں شامل ہو گئیں۔اس کا متیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے،جن کی تر كيب اصليت انسانيت سے بالاتر تھی۔ كيونكه ان كى بقا در حقيقت بقائے الى سے پيوستہ تقى \_اس طرح حضرت عيسىٰ عليه السلام، ان كي والده إورحق تعالىٰ ايك ،ي قتم كي بقامين شامل ہیں یعنی بقائے قدیم میں جو صرف خدائے عزوجل کی صفت ہے بیرسب کچھ حثوی مجسمہ اور مشبدلوگوں کے قول سے موافق ہے جو سیجھے ہیں کہذات خداوندی محل حوادث ہے اور قدیم كے لئے صفت محدث جائز ہے میں ایسے اعتقادات میں میتلا تمام لوگوں ہے یو چھتا ہوں ك كيافرق إس بات من كروريم كل حوادث إورحوادث كل قديم بين اوراس بات مين كرفد يم صفات حوادث ع آراسته عاور حوادث صفات قديم عيمزين بين؟

ساعقادد ہریت پر بنی ہے اور حدوث عالم کی حقیقت کے منانی ہے۔ اسے سامنے رکھ کو بھیں سلیم کرنا پڑے گا کہ مخلوق اور خالق قدیم میں یا دونوں محدث ہیں۔ یا چھر یہ کہنا پڑے گا ''نامخلوق'' کا مخلوق سے طاب ہے یا'' نامخلوق'' کا مخلوق سے طاب ہے یا'' نامخلوق' کملوق میں طول کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بے سود اعتقاد انہیں کیوں پیند ہے؟ قدیم کوکل حوادث کہیں یا حادث کوکل قدیم ہر دوصورت میں پیدانتا پڑے گا کہ صفت اور صالع دونوں

قدیم ہیں یابرائے دلیل۔ اگر صفت حادث کوقد یم کہاجائے یا قدیم کو حادث تصور کیا جائے ہے۔
ہیمری گراہی ہے۔ ہم جانے ہیں ہیں کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے ہیوست، ملی جلی اور
قریب ہوتی ہیں وہ باہم کیساں ہوتی ہیں۔ ہاری بقا ہماری صفت ہے۔ ہماری فنا ہمارا
وصف ہو دونوں ہمارے اوصاف میں شامل ہیں اور یہی چیز دونوں میں قدر مشترک ہے۔
فنا کسی ایک وصف کی فنا ہے جو کسی اور وصف کی بقاسے صورت پذیر ہوتی ہے۔ فنا بغیر بقا اور
بقا بغیر فنا بھی ہو سکتی ہے اس تصور کے پیش نظر فناسے مراد فنائے ذکر غیر ہے اور بقا کا مطلب
بقائے ذکر حق ہے۔ بقول کسے: من فنی من المواد بقی بالمواد "جو شخص اپنی مراد
سے فانی ہوا اور مراد حق سے باقی ہوا۔"

کیونکہ انسانی مراد فانی ہے اور مرادی باتی ہے۔ جب انسان اپنی فانی مراد پر قائم رہا تو قیامت فنا پر ہوگ ۔ اس تو قیامت فنا پر ہوگ ۔ جب مرادی پر رہاتو گویا مراد باتی پر رہااور قیامت بھا پر ہوگ ۔ اس کی مثال یوں سمھنا چاہئے کہ جو چیز بردھکتی ہوئی آگ میں گرتی ہے وہ اس کے التہاب کا وصف اختیار کر لیتی ہے۔ فاہر ہے کہ جب آگ کی طاقت اپنے لیسٹ میں آئی ہوئی چیز کا وصف بدل سمتی ہو تو ارادت جی کی قوت تو آگ ہے بہت زیادہ ہے۔ مگریا در کھو میآگ کا تصرف صرف لوے کے وصف تک محدود ہے اس کی ذات نہیں بدلتی لیجن لوہا بھی آگ نہیں موسکتا۔ واللہ اعلم

فصل: فناوبقا کے اسرار ورموز

مثار کی کبار نے اسموضوع پر بہت بار یک رموز بیان کے ہیں۔ ابوسعید خراز رحمة الله علیہ جواس کمتب کے امام ہیں، فرماتے ہیں: الفناء فناء العبد عن رؤیة العبودیة والبقاء بقاء العبد بشاهد انظر الإلهیة "فنا احساس عبودیت کی فنا کا نام ہے بقا مشاہدہ حق ہے باتی ہونے کو کہتے ہیں۔ "یعنی پیٹے افعال پرنظر رکھنا خام کاری کی دلیل مشاہدہ حق ہے۔ بندگی کا صحیح مقام اس دفت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی کارگذاری کونظر انداز کر دراس کی طرف سے ایے آپ کوفانی سمجھے۔ صرف فعل خداوندی پرنظر رکھے اور اس

ے خودکو باتی تصور کرے۔ اپ معاملہ کوخود نے نہیں بلکہ اس کی ذات ہے منسوب کرے
کیونکہ ہر انسانی چیز ناقص ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جوجی تعالی سے موصول ہو کامل ہوتی ہے
الغرض آدی اپنے جملہ متعلقات سے فانی ہو کر ہی اللہت حق کے جمال سے باتی ہوسکتا ہے۔
ابوا کچی نہر جوری رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں، '' صحیح عبودیت فنا و بقامیں ہے۔' یعنی جب
تک بندہ اپنی تمام لوقی سے بیز ارنہ ہو تھے اور مخلص بندگی کے قابل نہیں ہوتا۔ مطلب سے
کہ مر ما ہے آدمیت سے دست بردار ہونا فنا ہے اور عبودیت میں مخلص ہونا بقا ہے۔

ابراہیم بن شیبان رحمة الله علیه فر ماتے ہیں: ' معلم فناوبقا کی بنیادا خلاص، وحدانیت اور صحیح عبودیت پر ہے۔ باقی سب کچھ خطاوا لحادہ۔''جب انسان تو حید خداوندی کا اقرار کرتا ہوائے آپ کو حکم حق تعالی کے سامنے مغلوب ومقہوریا تا ہے۔مغلوب ہمیشہ غالب کے سامنے فانی ہوتا ہے وہ اپنی فنا کو میج سمجھ کرایے عجز کومسوں کرتا ہے اور اسے بجز بندگی عارہ کارنہیں رہتا اور وہ جادء رضایر گامزن ہوجاتا ہے۔ پس فناوبقاکے یہی معنی ہیں جوکوئی اس كے خلاف كہتا ہے يعنى يدكہتا ہے كه فنا كا مطلب فنائے ذات ہے اور بقا كے معنى بقائے خداوندی ہےوہ زندقہ کامرتکب ہےاورعیسائیت کاعلمبر دارجیسا کہاو پربیان ہوچکاہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ اقوال ازروئے معانی برابر ہیں، گو کہ از روئے عمارت مختلف نظرآتے ہیں مخضراً مطلب بیہ کے فناحق تعالیٰ کے جلال کی روایت اوراس کے کشف عظمت سے ظہور پذیرہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اس کے غلبہ جلال کے سامنے دنیا وعقبٰی کو فراموش کردیتا ہے۔احوال ومقام اس کی ہمت کے سامنے حقیر ہوجاتے ہیں۔کرامات ہے ہوکررہ جاتی ہیں۔وہ عقل ونفس سے فانی ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہوہ فناہے بھی فانی ہو جاتا ہے اور اس حقیقی فنا کے عالم میں وہ زبان فنا سے اعلان حق کرتا ہے اور اس کی جان اور اس کاتن سرا پاختیت وطاعت ہو کررہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اولا دآ دم، پشت سے یاک ومنز انکای می اورسرتابقدم پیرعبودیت تھی۔ای موضوع پرایک بزرگ نے فر مایا ہے، لا كنت أن كنت أدرى كيف السبيل

افنیتنی عن جمیعی فصرت ابکی علیک "
"اگر مجھے تیری ذات تک چنچنے کاراستر معلوم ہوتا تو میں اپنی ذات سے فنا ہو کر تیر سے ذکر میں روتار ہتا ۔"ایک اور ہزرگ نے فر مایا ،

ففی فنائی فنا فنائی وفی فنائی وجدت أنت محوت رسمی ورسم جسمی سألت عنی فقلت انت ''میری فنایس میری فناکی فنا ہے۔ میں نے اپنی فناکوسود مند پایا۔ میں نے اپنا نام و نشان منادیا۔ تونے پوچھاتو کون ہے، میں نے کہا تو بی توہے۔''

یہ بیں احکام فناوبقانصوف اورفقر کے نقطہ نظر سے جومیں نے مخضر أبیان کردیئے۔اس کتاب میں جہاں کہیں فناوبقا کا ذکر ہوگا یہی پچھ مراد ہوگا۔ یہ خرازیوں کے مکتب کا بنیادی اصول ہے جو تمام تر روش اور بین ہے۔ فی الحقیقت جو فراق وصل کی دلیل ہووہ بے بنیاد نہیں ہوتا۔اس طا کفہ میں یہ بات زبان زدعام ہے واللہ اعلم بالصواب

خفيف

خفیفی کمتب فکر کے لوگ ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی رحمة الله علیه کا اتباع کرتے ہیں اوروہ اس کمتب کے بزرگ سر براہوں میں شارہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں صاحب عزت وتو قیر تھے۔ علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے۔ ان کی تصانیف مشہور ومعروف ہیں۔ ان کے مناقب و فضائل بے شار ہیں۔ مخضر سے کہ عزیز روزگار تھے اور نہایت درجہ یا کیز ونفس تھے۔ شہوات نفسانی سے روگردانی ان کی خصوصیت تھی۔

سنا ہے کہ انہوں نے چارسوعورتوں سے نکاح کئے۔ وجہ غالبًا بیتھی کہ آپ شاہی فائدان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب توبہ کی ابتدا ہوئی تو اہل شیراز نے بے صدارادت کا اظہار کیا۔ جب بلند حال ہوئے تو شنم ادلیوں اور رئیس زادیوں نے تبرکا آپ کے ساتھ رشتہ زوجیت استوار کرنا چاہا۔ تاہم آپ ابتلاء سے بچے اور ہراکیک کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔البتہ چالیس عورتیں الی تھیں جو مختلف اوقات میں دودو، تین تین آپ

کے حلقہ زوجیت میں رہیں۔ایک مکمل جالیس برس تک آپ کے ساتھ رہی وہ کسی وزیر کی لڑی تھی۔ میں نے شخ ابوالحن علی بکران شیرازی رحمۃ الله علیہ سے سنا کہ ایک روز آپ سے متعلقة كجه عورتين ايك جكه جع تهين اور باجم كفتكوكر دى تهين سب كى سب ال بات يرشفق تھیں۔ کہان میں سے کسی نے بھی خلوت میں شیخ کوعالم شہوت میں نہیں دیکھا۔ ہرایک کے دل میں دسوسہ بیدا ہوااور وہ پخت متعجب ہوئیں قبل ازیں ہرایک اپنی جگہ بیجھتی تھی کہ شخ کامیلان طیع دوسری طرف ماکل ب\_سب نے سوچا کدوزیرزادی کے سواکوئی اس رازے وانف نہیں ہوسکتا۔ وہ سالہا سال سے ان کی صحبت میں رہی ہے۔سب نے مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے دو کووزیرزادی کے باس بھیجا تا کہ سجے صورت حال معلوم ہوسکے۔وزیر زادی نے بیان کیا، شخ کے علقہ زوجیت میں آنے کے بعد مجھے پیغام پہنچا کہ آج رات شخ میرے بال بسر کریں گے۔ میں نے خوب کھانے تیار کئے ،خوب بناؤسنگھار کیا۔وہ تشریف لائے۔دسترخوان لگ جاتو مجھے طلب كيا۔ايك نظر مجھے ديكھا۔ايك نظر دسترخوان يروالى۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کرائی آسٹین میں لے گئے۔ میں نے دیکھا توسینے ناف تک پیٹ یہ يندره كريس براي موني تفس \_ پرفرمايان اے وزيرزادي! بيكريس اس مختى ادرمبر كانتيجه بيل جویس اس حسن اور طعام سے روگردال موکر برداشت کرتار ہامول"۔

يْخ في صرف قدر مُنفتكوى اورامُه كر چلے كئے يه بمار في تعلق كى انتهاتمى -

تصوف بیں ان کے کمتب کا بٹیادی تصور نیبت وحضور سے دابسۃ ہاس پر انہوں نے عبارت آرائی کی ہے۔ بیں اس موضوع پرجومکن ہے، بیان کرتا ہوں۔ انشاء الله العزیز

غيبت وحضور

یہ الفاظ حقیق معنوں میں ایک دوسرے کاعکس ہیں۔ گو بظاہر متضاد دکھائی دیے ہیں،
اہل زبان اور اہل حقیقت کے ہاں مروج وستعمل ہیں۔حضور سے مراد حضور دل ہے جو
دلیل یقین ہے لیخی جو آنکھوں سے نہاں ہے اس کی حیثیت الیکی چیز کی ہے جو آنکھوں کے
سامنے عیاں ہے۔ غیبت سے مراد غیر الله سے دل کی غیبت ہے یہاں تک کہ دل خود سے

اورا پی غیبت سے بھی غائب ہوجائے۔ اپنی اہمیت قطعاً موقوف ہوجائے۔ اس کی علامت رسی تکلفات سے قطع تعلق ہے۔ نبی کی طرح جوتا ئیدر بانی سے معصوم ہوتا ہے۔

جنانچہ اپنی ذات سے فیبت حضور حق اور حضور حق اپنی ذات سے فیبت کا نام ہے۔جو
اپنی ذات سے غائب ہو وہ صاحب حضور حق ہوتا ہے اور جوصاحب حضور حق ہو وہ اپنی
ذات سے غائب ہوتا ہے۔ مالک القلوب ذات باری ہے۔ جب جذب حق دل پر غالب
ہوتا ہے تو دل کی فیبت طالب کے لئے حضور حق کے برابر ہوتی ہے۔ شرکت اور تقسیم کا
سوال ہی پیدانہیں ہوتا اور خودی کا تصور مث جاتا ہے۔ بقول شخ

ولى فؤاد وأنت مالكه بلا شريك فكيف ينقسم " توبلاشركت غير مردل كاما لك إلى كوتشيم كيد كيا جاك آت الكام كالما ك

ذات حق مالک القلوب ہے اور ای کو دلول کی غیبت اور حضور پر پوری قدرت ہے۔ بیے دراصل جملہ منطق کالب لباب \_ مگر فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے مشاکح کبار کا اختلاف ے۔ایک جماعت حضور کوفیت پرترجیج دیت ہے اور دوسری فیبت کوحضور پراس بحث کی نوعیت صحو وسکر کی سے جو اس سے پہلے معرض بیان میں آچکی ہے مگر صحو وسکر بقائے اوصاف انسانی کی علامات ہیں اور غیبت وحضور فنائے اوصاف کی۔اس لئے غیبت وحضور درحقیقت لطیف ہیں۔غیبت کوحضور پرمقدم رکھنے والوں میں ابن عطا،حسین بن منصور، ابو بکرشلی، بندار بن حسین، ابو همزه بغدادی، سمنون محبّ رضی الله عنهم اجمعین اور کئی دوسرے عراتی مشائخ شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: "خدا اور تیرے درمیان سب سے بڑا تجاب تیری اپنی ذات ہے۔ جب تو اپنی ذات سے غائب ہوجا تا ہے تو تیرے جبلی عیوب ختم ہو جاتے ہیں۔ تیری ذات میں ایک بنیادی انقلاب رونم اوجا تا ہے۔ مریدوں کے مقامات تیرے لئے حجاب ہوکررہ جاتے ہیں۔طالبوں کے احوال سامان آفت بن جاتے ہیں۔ تیری اپنی ذات ادر ہرغیراللہ چیز تیری نگاہ میں ناپید ہوجاتی ہے۔ تیری انسانی صفات شعلہ قربت سے جل كر بھسم ہو جاتى ہيں۔ يہى غيبت كا عالم ہے جس ميں بارى تعالى نے مجھے

پشت آدم سے پیدا کیا۔ اپنا مقدس کلام تجھے سنوایا۔خلعت توحید اور لباس مشاہرہ سے سرفراز کیا۔ جب تک توانی ذات سے عائب تھاحضور حق سے سرفراز تھا۔ جب ای صفات انسانی میں حاضر ہواقر بت حق سے غائب ہوگیا۔ تیراحضور تیرے لئے باعث ہلاکت ہے۔ مطلب باس قول خداوندى كا، وَ لَقَنْ جِئْتُمُونَا فَهَا ذِي كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (الانعام:92)" ابتم مارى طرف تنها آرے مو جیسے ہم نے تہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ دوسرى طرف حارث محاسى، جنيد، مهل بن عبدالله تسترى، ابوحفص حداد، حمدون قصار، ابومحد جریری، حصری، بانی مکتب محد خفیف رضی الله عنهم اجمعین اور کئی ایک دوسرے مشاکخ حضور کوغیبت پرمقدم سجھتے ہیں کیونکہ سب خوبیاں حضور سے متعلق ہیں۔ اپنی ذات سے غائب ہوناحضور حق کی راہ ہے۔اگر منزل پر پہنچ جائے لیعنی حضور حاصل ہوجائے تو راہ در کار نہیں ہوتی۔جوخود سے غائب ہووہ لامحالہ حاضر بحق ہوتا ہے۔غیبت کا حامل صاحب حضور ہے اور غیبت بے حضور بے کار ہے ۔ غفلت سے دست بردار ہونا ضروری ہے، غیبت حضور كيلية ذريعه كارب اورحصول مقصدك بعدكارك ذريع كى كوئى اجميت نبيس ربتى "وہ عائب نہیں ہوتا جوایے شہرے عائب ہو۔ عائب وہ ہے جو ہرآ رزوے عائب

''وہ غائب نہیں ہوتا جو اپنے شہرے غائب ہو۔ غائب وہ ہے جو ہر آرزوے غائب ہوصا ضروہ نہیں جس کی کوئی آرزونہ ہو۔ حاضروہ ہے جس کے دل میں دور نگی نہ ہواوراس کی آرزوصرف ذات باری ہو۔''

مشہور ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ الله علیہ کے ایک مرید نے ابویزیدر حمۃ الله علیہ کی ایر سرت کا ارادہ کیا۔ ان کے عبادت خانہ کے دروازہ پر آ کر دستک دی۔ ابویزید نے اندر سے بوچھان کون ہے، کس کی تلاش ہے؟ "مرید نے جواب دیا، میں ابویزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا:" ابویزید کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں مدت سے اس کی تلاش میں ہوں جھے آج تک نہیں ملا۔" مرید نے واپس آ کرتمام واقعہ ذوالنون سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:" میرا بھائی ابویزید تن تعالی کی طرف جانے والوں میں چلاگیا۔"

ا يك شخص جنيدرجمة الله عليه كي خدمت مين حاضر موا اور درخواست كي كه ايك لمحه مجھے

توجہ دیجئے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔جنید نے فر مایا:''اے جوانمر د! تو مجھ سے وہ چیز طلب کرر ہاہے جس کامیں خود مدت سے طالب ہوں۔سالہا سال گذر گئے ہیں۔حضور حق کے لئے کوشاں ہوں مگر مجھے کامیا بی نہیں ہوئی۔ اس وقت میں تیرے سامنے کیے حاضر ہوسکتا ہوں۔''

الغرض غیبت میں جاب کا خوف ہوتا ہے اور حضور میں کشف کی مسرت ۔ جاب کسی شکل میں بھی کشف کے برابر نہیں ہوسکتا۔ ای مضمون پرشنے ابوسعیدر جمۃ الله علیہ نے فرمایا ۔
تقشع غیم الهجو عن قمر الحب و اسفر نور الصبح عن ظلمة العتب
"ماہتاب محبت سے فراق کے بادل دور ہوگئے ۔ ظلمت غیب سے نور انی صبح ضوفشاں میں گئی۔"

ہوگی۔'' پیتفریق جومشائخ کبارنے بیان کی ہے، حال سے تعلق رکھتی ہے۔ سطی طور پر صرف

اقوال کافرق ہے در ندونوں صورتیں کم دبیش برابر ہیں۔حضور حق اورخود سے غیبت۔دونوں میں کیا فرق ہے؟ جوخود غائب ہے دہ حاضر بحق نہیں ہوسکتا۔جو حاضر بحق ہے دہ لاز ماخود سے

غائب ہے۔ چنانچے حضرت ابوب صلوات الله علیہ نے درد و کرب میں جو پکار کی وہ ان کے ذاتی اختیار سے باہر تھی کیونکہ وہ خود سے غائب تھے۔اس لئے حق تعالیٰ نے اس ایکارکومبر کے

منانى ندكها حب الوب صلوات الله عليه في مايا: أنِّي مَسَّنى (الانبياء: 83)" بمحقة تكليف

ہوئی۔''باری تعالیٰ نے فرمایا،انا و جدنا صابوا (ص:66)'' وہ صبر کرنے والا تھا۔''اس حکایت سے موضوع بخن کی کمل وضاحت ہوتی ہے۔غوروتامل کی ضرورت ہے۔

جنیدر دحمة الله علیہ نے فرمایا: '' ایک ایسا وقت تھا کہ اہل آسان اور ساکنان زمین میرے عالم جیرت پرگریاں تھے۔ پھرایک ایسا وقت آیا کہ مجھےان کی غیبت پر دونا پڑااب بیعالم ہے کہنہ مجھے زمین وآسال کی خبر ہے اور نہا پنا پتا ہے۔'' بیموضوع حضور پرایک حسین اشارہ سمید

یہ ہیں معانی غیبت وحضور کے جومیں نے مختصراً بیان کردیتے ہیں تا کہ خفیفیہ کمتب کا

مسلک ظاہر ہوجائے اور غیبت وحضور سے جوان کی مراد ہے وہ سامنے آجائے۔ مزید شرح و بسط کتاب کوطویل کردے گی اور میراطریق تح ریاختصار ہے دحمۃ الله علیہ و بالله التوفیق سیار ہیہ

ساری کمتب کے لوگ ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه کا انباع کرتے جومرو میں تمام علوم كے امام تعليم كئے ميں - بيابوبكرواسطى كے مصاحب تھے۔ آج بھى نساءاور مروميں ایک کیر جماعت ان کے اصحاب کی موجود ہے۔ ٹایدیمی ایک منتب تصوف ہے جوآج تک ا پنی اصلی صورت پر قائم ہے۔ مرواور نساء میں بمیشہ کوئی نہ کوئی رہنما موجودر ہاہے جس نے اس كمتب كے پيروكارول كوآج تك اقامت كاسبق ديا۔ الل نساء اور الل مروكے درميان كئ لطیف رسائل ہیں جو مکتوبات کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ میں نے خود چند مکتوبات دیکھے۔ نہایت خوبصورت زیادہ ترعبارات جمع وتفرقہ کے موضوع پر ہیں۔ بیالفاظ اہل علم میں مشترک ہیں۔ ہرگروہ اینے موضوع علم کے مطابق ان الفاظ کومفہوم بیان کرنے کے لئے استعال کرتا ہے۔ مرادسب کی جدا گاند ہوتی ہے۔ چنانچ حماب دان جمع وتفرقہ سے اجماع وافتراق اعدادمراد ليت بين نحوى لوگ لغوى طور پراساء كالقاق اوران كے معانى كا فرق سجھتے ہیں۔فقہاء جمع قیاس اور تفرقہ صفات نص یا جمع نص اور تفرقہ قیاس کے لئے استعال كرتے ہيں۔ اہل اصول جمع صفات ذات اور تفرقہ صفات فعل ير چيال كرتے ہیں۔اس مکتب تصوف میں بیالفاظ ان معنوں میں استعال نہیں ہوتے۔

میں اب اس جماعت کا مقصود اور آن کے مشاکے کے اختلافات بیان کرتا ہوں تا کہ اصل حقیقت روش ہو جائے اور مشاکے کے ہر گروہ کا مقصود جمع و تفرقہ سے متعلق واضح ہو جائے۔والله اعلم بالصواب

جمع وتفرقه

 ہدایت کے لئے فرق ظاہر کیا اور فرمایا، یکھی کی من بیشآ اُ اِلی صِرَاطِ مُسْتَقِیدہِ ﴿
لَا لِمِن ﴾ الله جے چاہتا ہے راہ ہدایت دکھا تا ہے۔' ظاہر ہے کہ دعوت سب کو دی تعنی دعوت میں سب جع سے گرا پی مشیت کے مطابق ایک گروہ کور دفر مایا یعنی تفزیق فرمائی۔
سب کو ایک جا کیا۔ تھم دیا۔ تفریق فرمائی۔ ایک گروہ کو مردود کر کے بے سہارا چھوڑ دیا۔
دوسرے گروہ کو شرف قبولیت عطا کیا اور تا ئیر ربانی سے سرفر از فرمایا۔ پھر دوبارہ ایک تعداد کو جع کیا۔ تفریق فرمائی۔ ایک گروہ کو معصیت سے آزاد فرمایا۔ دوسرے گروہ کو مائل بہ کے دوی چھوڑ دیا۔

المختفر جمع دراصل حق تبارک و تعالی کاعلم اوراس کا تھم ہے اور تفرقہ امرونہی کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و کئی کہ اساعیل کو ذرج کر بے نہ چاہا کہ اساعیل علیہ السلام ذرج ہوجا کیں الجیس کو تھم ہوا کہ آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرے مگر نہ چاہا کہ ایسا ہو۔ آ دم علیہ السلام کو دانہ گذم چکھنے ہے منع فر مایا مگر چاہا کہ چکھے وغیرہ جمع وہ ہے جو وہ اپنی صفات علیہ السلام کو دانہ گذم چکھنے ہے منع فر مایا مگر چاہا کہ چکھے وغیرہ جمع وہ ہوا کہ ارادت کی الفاع کا ادر ارادت حق کا اثبات ہے جو پھے جمع و تفرقہ کی نسبت بیان ہوا اس پر بجرمعتز لہ کا انقطاع اور ارادت حق کا اثبات ہے جو پھے جمع و تفرقہ کی نسبت بیان ہوا اس پر بجرمعتز لہ کے تمام اہل سنت و جماعت کمتب فکر کے مشائخ کہار شفق ہیں۔ اس سے آ گے اختلاف ہے۔ پھو تھے وغیرہ بھے افعال سے۔ پھو تھے وہ تھے افعال سے۔

توحیرے نبت دھیے والوں کا قول ہے کہ جمع کے دودر ہے ہیں: ا۔ جمع اوصاف حق، ۲ - جمع اوصاف حق، ۲ - جمع اوصاف حق، ۲

اول الذكر سرتوحید ہے جس میں کسب انسانی کوکوئی دخل نہیں۔مؤخر الذکر توحید ہے۔
متعلق صدق اعتقاد اور صحت عزم کا نام ہے۔ سیابوعلی رود باری رحمة الله علیہ کاعقیدہ ہے۔
جمع و تفرق کو اور صاف ہے منسوب کرنے والے کہتے ہیں کہ جمع حق تعالیٰ کی صفت ہے
اور تفرقہ ای ذات کا فعل ہے جس میں انسان کو دِغل نہیں کیونکہ خدائی میں کوئی شریلے نہیں
ہوسکتا۔ جمع کو صرف ذات حق اور صفات حق ہے متعلق سمجھنا جا ہے کیونکہ جمع تسویت اصل کا

نام ہے اور ابدیت میں بجز ذات وصفات فق کے کوئی دو چیزیں مساوی نہیں ہوسکتیں۔ جح ہرگز جمع نہیں اگر تفصیل و تجزیہ میں ذات وصفات کو جدا جدا کیا جاسکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فق تعالیٰ کی صفات از ل سے ابد تک اس کی ذات سے وابستہ وموجود ہیں۔ ذات تق اور اس کی صفات علیحدہ اور مختلف نہیں ہیں کیونکہ وحدا نیت میں تفریق واعداد کا وجو زہیں ہوتا۔ اس نقط یہ نظر ہے جمع صرف ندکورہ صورت میں ممکن ہے۔

تفرقہ فی الحکم کی نسبت افعال خدادندی سے ہے جومختلف الانواع ہوا کرتے ہیں۔ ایک کے لئے تھم وجود ہے۔ دوسرے کے لئے تھم عدم۔ مگروہ عدم جس کے لئے وجود بھی ممکن ہو۔ایک طرف تھم بقاہے دوسری طرف تھم فنا۔

پھرایک اورگردہ ہے جوان الفاظ کا اطلاق علم پرکرتا ہے۔ بقول اس گردہ کے''جع علم تو حید اور تفرقه علم احکام'' کا نام ہے۔الغرض علم جمع کی اصل اور تفرقہ شاخوں کی مانند ہے۔ اس سلسلہ میں کئی شخ بزرگ کا قول ہے:'' جس چیز پر اہل علم شفق ہوں وہ جمع اور جس چیز سے متعلق اختلاف ہودہ تفرقہ ہے''۔

جمله محققین تصوف اپ اقوال اور اپنی عبارات میں لفظ تفرقہ کو انسانی افعال (مکاسب) کے معنوں میں استعال کرتے ہیں اور جمع سے انعامات خداوندی (مواہب) مراد لیتے ہیں۔ یعنی عباہدہ ومشاہدہ ہو کچھ آدمی ہزور مجاہدہ حاصل کرے وہ باعث پریشانی ہے اور جو محض عنایت وہدایت خداوندی سے میسر آئے وہ باعث اطمینان ہے۔ یہ آدمی کے لئے موجب افتخار ہے کہ وہ اپ افعال وعباہدہ کی امکانی آفات سے جمال حق کی بدولت محفوظ رہے۔ اپ فعل کو فضل حق میں مستغرق سمجھ ۔ اپ مجاہدہ کو ہدایت حق کے سامنے ہی تصور کرے۔ کی طور پر خدا پر توکل ہوا ہے تمام اوصاف کو وکالت حق کے سپر دکر دے اور اپ جملہ افعال کو ای کی ذات اقدی سے منسوب کرے۔ یہاں تک کہ اس کے مکاسب کو اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے۔ جبیا کہ چیم رسائی آئی تم نے فرمایا کہ جریل علیہ اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے۔ جبیا کہ چیم رسائی آئی تم نے فرمایا کہ جریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا: ''جب بندہ مجاہدہ سے ہمارا تقرب تلاش کرتا ہے ہم

اسے اپنی محبت سے نواز تے ہیں۔ جب ہماری محبت کی نوازش ہوتی ہے تو ہم اس کے کان،
آنگھ، اس کے ہاتھ اور اس کا دل ہوجاتے ہیں۔ وہ ہمارے ذریعہ سے سنتا ہے، دیکھتا ہے،
بولتا ہے اور بست وکشاد کرتا ہے (1)۔ "یعنی ہمارا ذکر کرتے ہوئے وہ ذکر میں اتنا تحوہ وجاتا
ہے کہ اس کے ذاتی مکاسب فنا ہوجاتے ہیں۔ وہ خود فراموثی کے عالم میں فقط ہمارے ذکر
میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان ہوئے کا احساس مث جاتا ہے اور وہ کیفیت وجد میں ابو یزید
مرحمۃ الله علیہ کی طرح پکار اٹھتا ہے۔ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی "میں پاک
ہوں میں پاک ہوں۔ میری شان کتی بلند ہے۔ "ابویزیدرحمۃ الله علیہ کے بیالفاظ گفتار کا
ظاہری لباس شھے بولے والے والے تعالی تھے۔

حضور مل الله عنه کی خصور مل الله عنه کی خصور مل الله عنه کی زبان سے گویا ہے (2)۔ "اصل حقیقت سے ہے کہ جب جلال حق انسانی قلب پرغلبہ کرتا ہے تو انسان اپنی ذات سے فنا ہوجا تا ہے اور اس کی گفتار حق تعالیٰ کی گفتار ہوجاتی ہے۔ بیغیر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو گلوقات یا مصنوعات سے امتزاج یا اتحاد ہوجائے یا وہ کسی چیز میں حلول کر جائے۔ اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے اور بہت او نجی ہے ان چیز وں سے جو ملاحدہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

موسکتا ہے کہ جب عشق حق انسان پر غلبہ کرتا ہے اور اس کے دل ود ماغ اس ہو جھ کے متحمل نہیں ہوسکتے تو اسے اپنے کسب پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اس حالت کو جمع کہتے ہیں مثلاً حضور سلٹھ ایکی مستفرق ومغلوب تھے۔ آپ سے ایک فعل ظہور پذیر ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور فر مایا بیمیر افعل تھا۔ وَ مَا کَامَیْتَ اِذْ کَامَیْتَ وَ لَکِنَّ اللّٰهُ کَا لَٰهُ کَا لَٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ نے بھیکے ' (الانفال: 17)' اے محمد (سلٹھ ایکھ کے اور نے دیزے تو نے نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے بھیکے ' حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ای قسم کا فعل ظہور پذیر ہوا۔ اس پر فر مایا: قَسَلَ دَاؤدُ کُلُوتَ (البقرہ: 251)' داؤد علیہ السلام نے جالوت کوئل کیا۔'' یہ تفرقہ کی حالت تھی۔ جالوت کوئل کیا۔'' یہ تفرقہ کی حالت تھی۔

سمی کے فعل کو ای سے منسوب کرنے اور اپنی ذات سے منسوب کرنے میں بہت فرق ہے۔ انسان محل آفات وحوادث ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس قدیم و ہے آفت ہے۔ جب فعل حق انسان کے ہاتھوں ظاہر ہواور انسانی امکان سے باہر ہوتو لامحالہ فعل حق متصور ہوگا۔ اعجاز کرامات کا یہی مقام ہے۔

جملہ منہاج معمول پرسرانجام پانے والے کام تفرقہ کے تحت آتے ہیں اور جملہ خوارق عادات جمع کے۔ایک شب میں "قاب توسین" کو پہنچ افعل معمول نہیں اے فعل حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ای طرح کسی غیر موجود سے بات کرنا فعل معمول نہیں فعل حق متصور ہوگا۔آگ سے بے گزندگر رجانا معمول نہیں فعل حق سمجھا جائے گا۔ حق تعالیٰ مجزات اور کرامات اپ پغیروں اور ولیوں کو عطا کرتا ہے اپ افعال کوان سے اور ان کے افعال کوخود سے منسوب کرتا ہے جیسا کہ فرمایا، اِنَّ الَّذِن اللهُ وَان سے اور ان کے افعال کوخود سے منسوب کرتا ہے جیسا کہ فرمایا، اِنَّ الَّذِن اللهُ وَان کے اِنّ کہا اِنگ وَن اللهُ وَان ہوں۔" پھر کرتا ہے جیسا کہ فرمایا، اِنَّ الَّذِن اللهُ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔" پھر فرمایا، مَن یُنظیم الرَّ سُول فَقَدُ اَ طَاءَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَداللهُ عَداللهُ عَلَى اُن اور جس نے پینجبر سالی اِنْ اِنگ وَالله عن کی اس نے الله کی اطاعت کی۔" پغیم رسالی اِنْ اِنگ وَالله کافر ما نبر دار الله کافر ما نبر دار رسے۔"

اولیائے الله اسرار کے معاملے میں مجتم اور ظاہری اطوار میں متفرق ہوتے ہیں۔ محبت حق جمع باطن سے مضبوط ہوتی ہے اور حقوق عبودیت تفرقہ ظاہرسے پایٹ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ کسی شخ کبیر کا قول ہے:

'' میں نے اپنے اندرونی اسرار کو سمجھا اور تیرے ساتھ خفیہ طور پر گفتگو کی۔ایک صورت ہے ہم مجتمع ہیں اورایک صورت سے متفرق''

'' تیرے جلال نے تجھے میری مشاق نگاہوں سے چھپار کھا ہے۔ مگر عالم کیف میں تجھے دل کی گہرائیوں میں دیکھر ہاہوں۔''

یہاں باطنی طور پرمجتمع ہونے کوجع کہا گیاہے اور خفیہ گفتگو (مناجات) کوتفرقہ ۔ پھرجمع وتفرقہ دونوں کی اپنے اندرنشان دہی کی ہے اور ان کی بنیاد اپنی ذات کوقر اردیا ہے۔ یہ

نهایت نازک نکته ہے۔وبالله التوفیق الاعلیٰ فصل: ایک متنازع فیہ مسئلہ

یہاں ایک متنازعہ فیہ مئلہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کچھلوگ خیال کرتے ہیں کہ جب جمع کاظہور ہو جائے تو تفرقہ کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ بید متضاد چیزیں ہیں وہ سجھتے ہیں کہ ہدایت من الله کے سامنے کب و مجاہدہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ پیر خیال سراسر غلط ہے۔ تا ب امکان توانائی کب ومجاہدہ ہے مفرنہیں۔ جمع اور تفرقہ الگ الگ نہیں کئے جاسکتے۔ جیسے نور آ فآب سے، عرض جو ہر سے اور صفت موصوف سے وابستہ ہے ای طرح مجاہدہ مدایت ے، شریعت حقیقت سے اور یافت طلب سے وابستہ ہے۔ البتہ مجاہدہ مقدم ومؤخر ہوسکتا ہے۔ جہاں مقدم ہو دہاں غیبت کے پیش نظر زیادہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجاہدہ موخر ہوتو بوجہ حضوری رنج وکلفت ہے دو چار ہونانہیں پڑتا۔جس کے اعمال کی بنیا دی فعی پر موادراس کی نگاموں میں نفی عین عمل ہوا کرتی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔البتہ میمکن ہے کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں اسے اپنی تمام عمدہ صفات نامکمل اور ناقص دکھائی دين اور جب اچھي صفات نامكمل اور ناقص نظر آئيں گي تو يفنينا بري صفات ناقص تر دكھائي دیں گی۔ یہ چیز میں اس لئے بیان کررہا ہوں کہ جہالت میں مبتلا بعض لوگ ایک علین غلطی ك مرتكب بوتے بيں جوالحادے بہت قريب ہو ہ سجھتے بيں كدكوشش سے كوئى چيز حاصل نہیں ہوسکتی۔ ہماری طاعت ناتص اور ہمارے اعمال معیوب ہیں۔ ناقص مجاہدہ نہ کرنا مجاہدہ كرنے سے بہتر ہے بياستدلال باطل ہے۔ كيونك بالا تفاق مانا كيا ہے كەكرداركى بنيافعل یرے۔اگرفعل کومرکز علت وآفت تصور کیا جائے اور یہ بھی ظاہر ہوکہ ناکردہ کو بھی بنیادی فعل كي ضرورت ہے تو ہر دوجانب بنيا دى طور پر نعل كار فر ما ہونا جائے فعل دونوں جانب علت وآفت ہے تو ناکردہ کو کردہ پر کیونکر ترجیح دی جاعتی ہے۔ یہ بین غلطی اور واضح بے راہروی ہے۔ کفراورایمان میں یبی نمایاں فرق ہے۔ مومن و کافر منفق ہیں کہ افعال محل علت ہیں۔ مومن حسب علم كرده كو ناكرده يرترجيح ديتا ہے اور كافر اپني نافر مانى كى بناء ير ناكرده كوكرده

ے بہتر سجھتا ہے۔ فی الحقیقت جمع ہے کہ آفت تفرقہ کے باوجود حکم تفرقہ کوسا قط نہ سمجھا جائے اور تفرقہ بیہے کہ جمع کے پردے میں تفرقہ بھی جمع متصور ہو۔

ای مضمون پر مزین کبیر فرماتے ہیں: ''جمع مقام خصوصیت ہے اور تفرقہ عبودیت ہے دونوں صور تیں ایک دوسرے سے کلیت وابستہ ہیں۔'' مطلب بیہ ہے کہ عبودیت کے فرائض کوسرانجام دینا خاصان حق کا کام ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ ہر فرض کو کماحقہ سرانجام دینے والے کے لئے محنت ومشقت کو آسان کر دیا جائے مگر یہ قطعاً ناممکن ہے کہ مجاہد ہ نفس کے آئین کوسا قط کر دیا جائے جب تک شرعاً جائز شلیم کئے جانے والی شکل موجود نہ ہو۔ یہاں قدر سے تشریح کی خوصور تیں ہیں: اے جمع میں دوصور تیں ہیں: اے جمع میں موسور تیں ہیں: اے جمع سلامت، کا بہت تا کہ بات قابل فہم ہو جائے ۔ جمع کی دوصور تیں ہیں: اے جمع سلامت، کا بہت تا کہ بات قابل فہم ہو جائے ۔ جمع کی دوصور تیں ہیں: اے جمع سلامت، کا بہت تا کہ بات قابل فہم ہو جائے۔ جمع کی دوصور تیں ہیں: اے جمع سلامت، کا بہت تا کہ بات قابل فہم ہو جائے۔ جمع کی دوصور تیں ہیں: اے جمع سلامت، کا بہت تا کہ بات قابل فہم ہو جائے۔ جمع کی دوصور تیں ہیں۔ ا

جمع سلامت وہ ہے جو غلبہ حال، شدت وجد، قلق اور شوق کے عالم میں ظہور میں آئے۔ حق تعالیٰ بندہ کی حفاظت کرے اس کے ظاہر کوسلامت رکھے۔ امر اداکرنے کی توفیق عطا کرے اور مجاہدہ پر استفامت دے۔ مہل بن عبداللہ، ابوحفص حداد، ابوالعباس سیاری امام مروصاحب مکتب سیاری امام مروصاحب مکتب سیاری، ابو پر بید بسطا می، ابو بکر شبلی، ابوالحسن حصری، اور مشاکخ کبار کی ایک کثیر جماعت قدس الله تعالیٰ ارواجہم مغلوب رہا کرتے تھے جب تک وقت نماز کا وقت ندآ جا تا۔ نماز کے وقت اپنے حال پر پلٹ آتے تھے۔ نماز اداکر چکنے کے بعد پھر مغلوبیت طاری ہو جاتی تھی۔ فاہر ہے کہ عالم تفرقہ میں کوئی شخص احساس خودی سے خالی مغلوبیت طاری ہو جاتی تھی۔ فاہر ہے کہ عالم تفرقہ میں کوئی شخص احساس خودی سے خالی منبیں ہوسکتا اور اس کے لئے تعمیل امر لازم ہے۔ عالم جذب میں بیچن تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندے کو خلاف امر ہے محفوظ رکھے تا کہ اس کا نستان عبود بت برقر ارر ہے اور باری تعالیٰ کا بید عدد پور ہودر ہور ہودر ہور ہودر کرتا ہے۔

جمع تکسیر میں انسان مدہوش ہوجا تا ہے اور اس کی قوت فیصلہ دیوانوں کی ہی ہوکررہ جاتی ہے۔ اس حالت میں انسان معذور ہوتا ہے یا مشکور مشکور کا درجہ معذور سے بلندتر ہے۔ الخرض جمع کسی خاص مقام یا خاص حال کا نام نہیں جمع سے مرادا یے مطلوب کے لئے

اپی ہمت کومرکوزکرنا ہے۔ پچھلوگ سجھتے ہیں کہ یہ مقامات میں شامل ہے اور پچھ کہتے ہیں کہ یہ احوال ہے متعلق ہے۔ بہر حال صاحب جمع کومراد نفی مراد سے حاصل ہوتی ہے۔ '' تفرقہ جدائی اور جمع وصل ہے۔ '' یہ چیز ہر مقام پر درست انرتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی ہمت کیا اور جمع وصل ہے۔ 'بہ چیز ہر مقام پر درست انرتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی ہمت کیا اور ان کے تصور میں اس کے سواکوئی ندرہا۔ مجنوں کی ہمت کیا پر مرکوز ہوئی تواسے دنیا میں لیا کے سوا پچھنظر نہیں آیا۔ ہر چیز نے کیا گی شکل اختیار کر لی۔ پر مرکوز ہوئی تواسے دنیا میں لیا کے سوا پچھنظر نہیں آیا۔ ہر چیز نے کیا گی شکل اختیار کر لی۔ ابوین بدرجمۃ الله علیہ اپنے عبادت کدہ میں مقیم تھے۔ کی انے آکر آواز دی: '' کیا ابوین بدگھر میں ہے۔'' ابوین بدنے جواب دیا: '' بجز ذات خدا کے گھر میں کوئی نہیں۔''

ایک شخ بزرگ نے بیان کیا ہے کہ کوئی درویش مکم معظمہ میں وارد ہوا اور خانہ کعبہ کے سامنے ایک سال تک بیٹے ارداس نے کھایا نہ بیا۔ نہ وہ سویا اور نہ رفع حاجت کیلئے اٹھا۔
اس کی ہمت رویت خانہ خدا پر جمع تھی اور خانہ خدا اس کے تن اور اس کی روح کے لئے سامان خورد ونوش بن گیا۔ اس کی حقیقت رہے کہ باری تعالی نے اپنی مجت کو جواصل میں ایک ہی جو ہر ہے منسوب ہے ، ٹکڑ ہے گلڑ ہے کیا اور اپنے دوستوں میں ہرایک کے ظرف اور اشتیاق کے مطابق تقسیم فر مایا پھر اس پر انسانیت کی زرہ ، طبیعت کا لباس ، مزاج کا پر دہ اور روح کا جاب ڈال دیا تا کہ وہ ریز ہ محبت اپنی قوت سے تمام اجزائے انسانی کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ نینجا مجت کرنے والا سرایا محبت ہوگیا اور اس کی تمام حرکات و سکنات شرائط محبت ہوگیا اور اس کی تمام حرکات و سکنات شرائط محبت ہوگیا اور اس کی تمام حرکات و سکنات شرائط محبت ہوگیا ور اہل زبان نے جمع کا لفظ وضع کیا۔ اس مضمون پر حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

"اے میرے آقا! میں حاضر ہوں اے میرے مالک! میں حاضر ہوں اے میرے مقصدا اے میرے معنی! میں حاضر ہوں۔ اے میری روح رواں! اے میری منزل مقصود! اے میری عبارت! اے میری اشارت! اے میری اشارت! اے میری اشارت! اے میری اشارت! اے میری کلیت کے کل! اے میری قوت سمج! اے

ميرى طاقت ديدا ميرى جملكى ،ميرع عناصر،مير اجزاء

الغرض جب انسان مجھ لیتا ہے کہ اس کے ذاتی اوصاف مستعار ہیں تو اسکی نظر میں اپنی مستی باعث عار ہو جاتی ہے۔ کوئین کی طرف نگاہ التفات کرنا شرک کے برابر ہو جاتا ہے عالم موجودات کی ہرشے بے وقعت ہوکر رہ جاتی ہے۔

بعض اہل زبان کلام کی نزاکت اور عبارت کی باریک کے لئے جمع کالفظ استعال کرتے ہیں۔ یکلم عبارت آ رائی کے لئے خوب ہے۔ گرمعنوی اعتبارے بہتر یہی ہے کہ جمع کی جمع نہ بنائی جائے کیونکہ جمع کے لئے تفر قد ضروری ہے۔ جمع موجود ہے تو اس پراور جمع کی جمع نہ بنائی جائے کیونکہ جمع کے لئے تفر قد ضروری ہے۔ جمع موجود ہے تو اس پراور جمع مسلط نہیں کی جاستی ۔ اس کلمہ کا غلط مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ صاحب جمع کی نظر تحت و قوق ہے۔ بیغیر مسل آئے آئے کہ کوشب معراج ہر دو عالم دکھائے گئے۔ آپ نے فوق سے بے نیاز ہوتی ہے۔ بیغیر مسل آئے آئے کہ کوشب معراج ہر دو عالم دکھائے گئے۔ آپ نے کسی طرف نگاہ النفات نہ فر مائی۔ آپ مجتمع سے اور مجتمع کی نظر تفر قد پرنہیں پڑا کرتی۔ اس واسط باری تعالی نے فر مایا ، هاؤا خ البَقَ وَ هَا طَلَّی ﴿ (الْنِم ) '' نہ نظر کی طرف مائل موئی نہ تجاوز کیا۔''

ادائل ایام میں ای موضوع پر میں نے ایک کتاب تر تیب دی تھی ادراس کا نام' البیان لائل العیان' رکھا تھا'' بحر القلوب' میں بھی جمع کے تحت اس مضمون پر سیر حاصل بحث کی ہے۔اب اختصار کے طور پر جو بیان کیا کافی ہے۔

یہ ہے محتب سیار میکا طریق۔اوراسی پران مکا تب تصوف کا احوال ختم ہوتا ہے جو مقبول
ہیں اور سی تصوف کے علمبردار ہیں اب مجھے پھھ ان طیدوں سے متعلق بیان کرنا ہے جو
صوفیائے کرام کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کے اقوال کو اپنے الحاد کا
جامہ پہناتے ہیں اور اپنی تذکیل کو ان کی عزت وقو قیر میں چھپاتے ہیں۔میرا مقصد ایسے
لوگوں کے مکروریا کو بے نقاب کرنا ہے تا کہ عوام الناس ان سے دور رہیں۔انشاء اللہ العزیز
طولیہ (لعنہم الله)

بارى تعالى نفر مايا وكماذًا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّالُ (يونس :32)" صداقت ك بعد

گراہی کے سواکیارکھاہے۔"

دومردددگرده بین جوصوفیائے کرام سے منسلک ہوکراپنی گمراہیوں کاتعلق ان سے ظاہر
کرتے ہیں۔ ان بین سے ایک گردہ ابی حلمان دشقی کا اتباع کرتا ہے ادر اس کے متعلق
الی حکایات بیان کرتا ہے جومصدقہ کتب سے مختلف ہیں۔ اہل تصوف حلمان کو منجملہ
صوفیائے کرام سیجھتے ہیں گریہ طحدوں کا گردہ حلول ، امتزاج ادر تناسخ ارواح کے مسائل اس
کی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں نے یہ مقدی میں پڑھا۔ جس میں ابی حلمان پراعتراض کیا
گیا ہے۔ دیگر علمائے اصول کا بھی یہی زادیہ نظر ہے۔ تاہم اصل حقیقت کاعلم صرف باری
تعالی کو ہے۔

دوسرادہ مردود ہے جواپی تعلیمات کوفارس ہے منسوب کرتا ہے اوراس کا دعویٰ ہے کہ پیطریق حسین بن منصور (حلاج) کا ہے مگر حلاج کا اتباع کرنے والوں میں صرف فارس ہی اس چیز کا مدی ہے۔ میں نے ابوجعفر صید لائی ہے ملا قات کی۔ ان کے چار ہزار مرید جو سب کے سب طلاجی تھے جوات میں پھیلے ہوئے تھے، سب کے سب فارس کوملعوں جھتے تھے علاوہ ازیں حلاج کی اپنی تصنیفات میں بجر سمجھے کے پچھ بھی نظر نہیں آتا۔

میں سمجھتا ہوں کہ بیہ جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ فارس اور صلمان کون تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ جوکوئی بھی کسی ایسی چیز کا قائل ہو جو تو حید اور تصوف کے منافی ہے وہ وین سے بے بہرہ ہے۔ دین جڑ ہے۔ اگر جڑ کمزور ہے تو تصوف جسکی حیثیت شاخ کی ہے بھی مضبوط نہیں ہوسکتا۔ کرامت، کشف اور مجز ہ صرف اہل دین اور اہل تو حید کے لئے ہیں۔ بیفلط انگاری روح کے معاملے میں ہے اور میں اب روح سے متعلق جملہ احکام قانون سنت و مقالات کے مطابق بیان کرتا ہوں اور محدول کی اغلاط اور ان کے شبہات کا ذکر کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کو تقویت ہو۔

بيان روح

معلوم ہونا چاہئے كدروح متعلق علم كى ضرورت بي كراس كى ماہيت بجھنے عقل

انسانی عاجز ہے۔ علاء، حکماء اور حکیمان امت نے اپنی اپنی سجھ کے مطابق اس موضوع پر قیاس آرائی کی ہے۔ اکثر کفار نے بھی روح کوموضوع بحث بنایا ہے۔ جب کفار قریش نے یہود یوں کی انگیفت پر نفر بن حارث کورسول الله سالی آیا ہے ہاں کیفیت روح کی نبیت سوال کرنے کے لئے بھجاتو حق تعالی نے پہلے از راہ اثبات حقیقت روح فرمایا، یکٹ گونگ کی عنوالڈو چ (الاسراء: 85) '' وہ لوگ آپ سالی آیا ہے سورح کے متعلق پوچھے ہیں۔''اور پھر قدم روح کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، قبل الا وہ میں اُمُد کر آپ (اسرائیل: 85) '' آپ فرمادیں کہ روح امر ربی ہے۔''

حضور سلی اینکی نے فرمایا، الارواح کی مثال انکروں کی ہے جو ایک جگری ہوں متفاق اِنْتَلَفَ وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِنْتَلَفَ وَالَ جَمَعَ ہوں متعارف روحوں میں اتفاق اور غیر متعارف میں اختلاف ہوتا ہے۔''ای طرح حقیقت روح کے اثبات پر بہت سے اقوال ہیں مگر ماہیت روح سے متعلق کوئی ثقہ چیز موجود نہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے: روح ایک حیات ہے جس سے جسم زندہ ہیں۔''متکلمین بیشتر ای فظریہ کے قائل ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق روح کی حیثیت'' عرض' کی ہے جو فرمان خداوندی کے تحت جسم کوزندہ رکھتا ہے جو جس نالیف اور حرکت اجتاع کا باعث ہے اور ان خداوندی کے تحت جسم کوزندہ رکھتا ہے جو جس نالیف اور حرکت اجتاع کا باعث ہے اور ان کا موجب ہے جو جسم کو شنف صور تول میں ڈھالیے رہتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے:'' روح حیات نہیں اگر چہ حیات اس کے بغیر نہیں ہو کئی۔ جسم کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے در داور کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے در داور کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے در داور کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے در داور کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے در داور کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے در داور کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا محکون نہیں۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ کے جیسے در داور

پیشتر اہل سنت والجماعت اور جمہور مشائخ کے مطابق روح بذات خود ایک حقیقت ہے، صفت نہیں۔ جب تک جمع میں موجود ہے حکم خداوندی سے حیات آفریں ہے۔ زندگ آدی کی صفت ہے اور اس سے زندہ ہے۔ روح جم میں ود لیت ہے روح جد ابھی ہوجائے

<sup>1-</sup> بخارى: الأوب المفرد

تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ عالم خواب میں روح موجود نہیں ہوتی مگر انسان زندہ ہوتا ہے۔ پرٹھیک ہے کہروح کی عدم موجودگی میں حقل علم مفقو دہوتے ہیں۔

پغیرس الله آلی نے فرمایا: "میں نے شب معراج آدم صفی الله، یوسف صدیق، موی الله الله الله الله الله تعالی علیم الجمعین کوآسانوں پر دیکھا"۔ یقیناً بیان کی رومیں ہوں گی۔ اگرروح" عرض"، ی ہوتی تو بذات خود قائم ہو کر نظر ندآتی ۔ کیونکہ دکھائی دینے ہوں گی۔ اگر روح جس کا"عرض" دینے کے لئے جو ہر (محل) کی ضرورت ہے۔ لیعنی وہ" جو ہر" یا محل روح جس کا" عرض" ہو۔ لامحالہ" جو ہر" لطیف نہیں بلکہ کثیف ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ روح جسم ہوارجسم الطیف رکھتی ہے۔ جسم ہونے کی وجہ سے نظر آسکتی ہے مگر صرف چشم دل کو بقول پنیمبر لطیف رکھتی ہے۔ جسم ہونے کی وجہ سے نظر آسکتی ہے مگر صرف چشم دل کو بقول پنیمبر ملی مثال کہا جا سکتا ہے۔

یہاں ہمیں اختلاف ہے ان طیروں سے جو یہ کہتے ہیں کہ روح قد یم ہے۔ اس کی پرسش کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز کا فاعل اور مد بر بھتے ہیں۔ خدائے لم بزل کی طرح اس کو ہو چیز کا فاعل اور مد بر بھتے ہیں۔ خدائے لم بزل کی طرح اس کو ہو غیر مخلوق تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک جسم سے دوسر ہے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جس قدر خلقت اس گراہی میں ہتلا ہے شاید ہی کسی اور گراہی میں ہوئی ہو۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے گووہ بیان کرتے وقت مختلف انداز میں بیان کر جاتے ہیں۔ ہند، شیدن ماچین میں یہی عقیدہ مروح ہے۔ شیعہ، قرامط، اور باطنیہ کا بھی اس پراجتماع ہے۔ مذکورہ بالا دو باطل گروہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان راہ گم کردہ جماعتوں کے چند مفروضات ہیں جن کی بناء پروہ دلائل و برا ہین پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ "قدم سے تہاری مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب محدث قبل از وجود ہے یا قدیم

ازلی ہے؟ اگر مطلب '' محدث قبل از وجود' ہے تو اصواا کوئی فرق ندرہا۔ کیونکہ ہم بھی روح کو ایسا محدث بیجھتے ہیں جس کا وجود تحق وجود سے پہلے معرض وجود بیں آتا ہے۔ چنانچے پیغبر سلٹھائی آئی نے فر مایا، یقینا الله تعالی عز وجل نے ارواح کو اجساد سے پہلے پیدا کیا۔'' روح ایک قتم کی مخلوق سے پیوند کر دیتا ہے اوراس طرح پیوند کرنے میں اپنی قدرت سے زندگی پیدا کرتا ہے مگر روح ایک جسمانی قالب سے دوسرے حسمانی قالب سے دوسرے جسمانی قالب میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ کوئکہ جس طرح جسم کے لئے دوزندگیاں نہیں ہو سکتیں روح کے لئے دوجسم نہیں ہوسکتے۔ اگر اس حقیقت پر پیغمبر سلٹھ الیکٹی کی احادیث ناطق ندہوتیں اور پیغمبر سلٹھ الیکٹی کی احادیث ناطق ندہوتیں اور پیغمبر سلٹھ الیکٹی کی احادیث ناطق ندہوتیں اور پیغمبر سلٹھ الیکٹی کی معدادت مسلمہ نہ ہوتی تو عقلی نقطہ نظر سے روح کو صرف زندگی کہا جا سکتا۔ اس کی حیثیت سے خارج بچھی جاتی۔

اگر یولگ میرے سوال کے جواب میں یہ کہیں کرقدم سے ان کا مطلب "قدم از لئ"
ہےتو میں پوچھتا ہوں کہ یہ قدم بذات خود قائم ہے یا کسی اور چیز کے سہارے؟ اگر جواب یہ
ہے کہ قدم سے مرادوہ قدیم ہے جو بذات خود قائم ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ خداوند عالم
ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ وہ خداوند عالم نہیں تو یہ ایک اور قدیم شوت ہے۔ یہ صورت
مامعقول ہے کہ قدیم محدود ہواور ایک قدیم کا وجود اور اس کی ذات دوسرے قدیم کی صد ہو
کررہ جائے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ان کے تصور کا" بذات خود قائم" قدیم خداوند عالم ہے تو میں
کررہ جائے۔ اگر وہ یہ ہیں کہ ان کے تصور کا" بذات خود قائم" قدیم محدث سے پوند
ہوں گا خداوند عالم قدیم ہے اور مخلوق محدث یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قدیم محدث سے پوند
ہوا کے۔ اس سے امتزاج یا اتحاد پیدا کرے یا اس میں صلول کر جائے۔ نہ محدث حال افدیم ہوسکتا ہے اور نہ قدیم حال محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے پوند ہوا کرتی ہے۔ وصل و
قدیم ہوسکتا ہے اور نہ قدیم حال محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے پوند ہوا کرتی ہے۔ وصل و
قدیم ہوسکتا ہے اور نہ قدیم حال محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے پوند ہوا کرتی ہے۔ وصل و

اگروہ میکہیں کہ "قدم" ہے مرادوہ قدیم ہے جو بذات خودہیں بلکہ کسی اور چیز کے سہارے قائم ہے تو اس صورت میں روح یا" صفت" ہو تکتی ہے یا" عرض" اگر" عرض" مے تو یا اس کا کوئی تحل ہے یاوہ لاکل ہے۔اگر تکل ہے تو تحل کی ماہیت بھی وہی ہونی چاہئے جو

اس کی ہے یعنی دونوں میں سے کوئی بھی قدیم نہیں۔ لاکل ہونے کا تصور ہی مضحکہ خیز ہے

کیونکہ ' عرض ' بغیر کل نہیں ہوسکتا۔ اگر دہ یہ کہیں کہ روح ایک ' صفت قدیم اس کی خلوق ک

اور اہل تناسخ کا فد ہب ہے۔ ) تو میں کہوں گا کہ جق تعالی کی کوئی صفت قدیم اس کی خلوق ک

صفت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اگر حیات حق صفات خلق میں شار ہوسکتی ہے تو اس کی قدرت بھی
خلق ہونی چاہئے۔ رابط صفت وموصوف صرف اسی صورت میں قائم سمجھا جا سکتا ہے گرقد یم
کومحدث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

جب ظاہر بین لوگوں نے اس قتم کی حکایات اہل اصول سے سیں تو خیال کیا کہ سب اہل تصوف کا بہی عقیدہ ہے۔ وہ بخت غلطی کا شکار ہوئے اور انہیں صرح دھوکا ہوا علم تصوف کا نوران سے مستور رہا۔ اولیائے الله کا جمال ان سے روپوش رہا۔ نورتن کی چک انہیں نظر نہ آسکی۔ یہ یا در ہے کہ بزرگان تن اور سادات قوم کے لئے عوام الناس کا ردو قبول کیساں حیثیت رکھتا ہے۔

فصل: ارواح کے مقامات

مشائ میں سے ایک بزرگ کا قول ہے: '' روح جم میں اس طرح ہے جیسے کو سکلے کے اندرآ گ۔آ گ مخلوق ہے اور کوئلہ مصنوی چیز۔'' قدم صرف ذات تق کے لئے ہے۔ ابو بحرواسطی رحمۃ الله علیہ نے روح ہے متعلق بہت کچھ کہا ہے بقول ان کے ارواح کے لئے

دس مقامات ہیں۔

ا۔ مخلصین کی ارواح ظلمت میں مقید ہیں اورائیے انجام سے ناواقف ہیں۔

۲۔ پارساؤں کی ارواح کامقام آسانوں پر ہے اور وہ اپنے اعمال کے اجر پرخوش ہیں اپنی طاعت ہے مطمئن ہیں اور ای کی قوت سے گامزن ہیں۔

سو۔ مریدان صادق کی ارواح چوشے آسان پرلذت صدق اور اپنے سایدا عمال میں ملائکہ کے ساتھ ہیں۔

س اہل مروت واحسان کی ارواح عرش کی نورانی شمعوں میں ہیں۔رحست حق ان کی غذا اورلطف وقربت حق ان کاشرب ہے۔

۵۔ اہل وفاکی ارواح صفائے پردوں میں بلندی کے مقام پرخش وخرم ہیں۔

۲۔ شہداء کی ارواح باغ جنان میں طیور کے پوٹوں میں مقیم ہیں اور ہر جگد آزادی کے ساتھ اڑتی پھرتی ہیں۔

ے۔ مشاقوں کی ارواح انوار صفات کے پردوں میں بساط ادب پر قیام پذیریں۔

 ۸۔ عارفوں کی ارواح جو قرب حق میں صبح وسا کلام حق ہے گوش آسودہ ہیں اور دنیا و جنت میں ان کامقام ان کی نظر کے سامنے ہے۔

9۔ دوستوں کی ارواح مشاہدہ جمال میں مقام کشف پرمستغرق ہیں بجرحق کے ان کی کوئی آرز ونہیں اور بجرحق کے انہیں کسی چیز سے اطمینان نہیں۔

۱- درویشول کی ارواح مقام فنا پرقرار پذیر ہیں۔ان کے اوصاف واحوال مبدل ہو چکے ہیں۔

مشائ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارواح کومتشکل دیکھا ہے۔ میمکن ہے کیونکہ جیسے او پر بیان ہوا ہے کردرج موجود ہے اورجیم ہے خداجس شکل میں چاہے دکھا سکتا ہے۔

میں (علی بن عثان جلابی) کہتا ہوں کہ ہماری زندگی حق تعالی کی عطا ہے۔ پائندگی صرف اُسی ذات یاک کے لئے ہے۔ ہمیں زندہ رکھنا فعل حق ہے ہم اسکی قدرت سے

بحثیت مخلوق زندہ ہیں۔ اس کی ذات، صفات میں شامل نہیں روحیان کی تعلیم قطعاً باطل ہے۔ قدم روح کاعقیدہ صرح خلطی ہے اور اس گراہی میں صرف غلط رو مبتلا ہوتے ہیں۔ مختلف الفاظر آثی محض الحاد کو چھپانے کے لئے کی جاتی ہے۔ روح و مادہ، نوروظلمت یا بھیکے ہوئے گروہ صوفیاء کی اصطلاحات فنا و بقا، جمع و تفرقہ سب کفروالحاد کو لیسٹ کر پیش کرنے کا در لیماظہار ہیں سیحے تصوف کے علمبرداران سے بیزار ہیں کیونکہ اثبات ولایت اور محبت حق کی حقیقت کا انتصار معرفت پر ہے۔ جوقدم وحدوث میں تمیز نہیں کرسکتا وہ محض مجہولا نہ گفتار کی مرتکب ہوتا ہے اور اہل دائش جہلاء کی گفتگو پر کان نہیں دھرا کرتے۔ ان دو باطل کی مرتکب ہوتا ہے اور اہل دائش جہلاء کی گفتگو پر کان نہیں دھرا کرتے۔ ان دو باطل کروہوں سے متعلق جو ضروری تھا بیان کر دیا اگر پھھائی سے زیادہ چا ہے تو میری دوسری کی کابوں میں تلاش کریں۔ اس جگہ ہمارا مقصد کتا ہو کول دینائیں۔

اب میں کشف تجابات کی طرف توجہ دیتا ہوں اور اہل تصوف کے معاملات حقائق و براہین ظاہرہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں تا کہ حصول مقصد کا راستہ ہموار ہوجائے اور وہ مشکر لوگ جوصاحب بصیرت ہوں راہ راست پر آئیں میرے لئے دعا کریں تا کہ مجھے ثواب ہو۔انشاءاللہ تعالیٰ

پہلاکشف حجاب،معرفت حق

مرتف کی دو صوری ہیں۔ اوسر رفت کی ۱۰ میر سے حال میں اور ہر معرفت علمی دنیا و عقبی کی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور آدی کے لئے ہر حال میں اور ہر مقام براہم ترین چیز ہے۔ باری تعالی نے فرمایا: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

علاء اور نقبهاء خداو ندعز وجل کے صحیح علم کومعرفت کہتے ہیں۔ اہل تصوف صحت حال کو معرفت کا نام دیتے ہیں اور اس بناء پرمعرفت کو علم سے فاضل تر سیھتے ہیں کیونکہ صحت حال بجرصحت علم کے نہیں ہوتی ۔ لیمن عارف بجرصحت علم صحت حال کی ضامن ٹہیں ہوتی ۔ لیمن عارف عارف ہی نہیں ہوتا جب تک وہ عالم حق نہ ہو گریہ ہوسکتا ہے کہ عالم عارف نہ ہو۔ جو اس مکتہ سے نابلد سے باہم بے کار مناظرے کرتے رہے اور ایک دوسرے کی تر دید کرتے رہے اب میں اس مسکلہ پرروشی ڈالتا ہوں تا کہ دونوں گردہ مستفید ہو سکیں۔ انشاء الله العزیز

فصل:معرفت اورعكم

خدا تجھے سعادت دے تو یہ چیز سمجھ کہ لوگوں میں معرفت تق اور صحت علم کے معالیے میں بہت اختلاف ہے۔ معتزلہ کا دعویٰ ہے کہ معرفت تق کی بنیاد عقل پر ہے اور بدون عقل کے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ بیعقیدہ باطل ہے کیونکہ دیوانے جو علقہ اسلام میں ہوں، معرفت کے حامل ہو سکتے ہیں اور بچے جو عاقل نہ ہوں صاحب ایمان تصور ہو سکتے ہیں۔ اگر معرفت کی کموٹی عقل ہی ہوتو ان کو معرفت کا اہل قرار نہیں دیا جاسکتا اور ای طرح صاحب عقل کفار دائر ہ کفر میں نہیں رہ سکتے۔اگر عقل ہی معرفت کی علت ہوتی تو جا ہے تھا کہ ہر صاحب عقل عارف ہوتا اور ہر بے عقل معرفت حق سے عاری ہوتا مگریہ بین طور پر مفکد خیز بات ہے۔

ایک دومرے گروہ کا خیال ہے کہ معرفت فق کی علت استدلال ہے اور سوائے استدلالیوں کے کوئی معرفت فق سے بہرہ یا بنیس ہوسکتا۔ یہ قول بھی باطل ہے۔ ابلیس کو دیکھو کہ بہشت، دوز خ، عرش، کری اور دیگر آیات دیکھنے کے باوجود معرفت سے بے نصیب رہا۔ باری تعالی نے فرمایا، و کؤ اُنگا نَزَّلْنَا اِلیہ ہم الْمَدَلِّ کُھَ وَ گلَّمَهُمُ الْمُوثَی وَ حَشَّی نَاعَکیہ مِمْ کُلُ شَی وَ قُبُلًا مًا گانُوالِیہ وَمِنُوا اِلَّا اَن یَکِشَا عَاللَٰهُ (الانعام: 111) در برہ مان کے پاس فرشقوں کو بھی دیں اور مردوں کو تکلم دے دیں ہر شے کا حشر ان کے دیں اور مردوں کو تکلم دے دیں ہر شے کا حشر ان کے دور دوبیان کردیں اور دوہ ایمان نہیں لا کیں گے بجز ایمائے حق کے۔''

اگران چیزوں کی رویت اور استدلال علت معرفت حق ہوتا تو باری تعالیٰ ایمائے حق پر حصر نہ کرتا۔ اہل سنت و جماعت کے بزد یک صحت عقل اور رویت آیت معرفت کا سبب ہوسکتے ہیں علت نہیں ہوسکتے ۔ علت صرف مشیت ایزدی ہے کیونکہ اس کی عنایت کے بغیر عقل اندھی ہے۔ عقل کوخود اپنا علم نہیں کسی اور کا علم تو در کنار۔ ہرفتم کے الحد استدلال کو بروئے کارلاتے ہیں اور بیشتر معرفت حق سے بہرہ ہوتے ہیں۔ مشیت حق شامل حال ہوتو بندگان حق کی سب حرکات نشان معرفت ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا استدلال ' طلب' ہوتو بندگان حق کی سب حرکات نشان معرفت ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا استدلال ' طلب' اور ترک استدلال ' نسلیم' ہوتا ہے۔ کمال معرفت کیلئے تسلیم، طلب سے بہتر نہیں کیونکہ طلب کے اصول کو کسی حالت میں بھی پس پشت نہیں ڈالا جاسکتا اور ' نسلیم' اصولاً فقد ان اضطراب کی دلیل ہے۔ تاہم یا در ہے کہ ان دو اصولوں کی حقیقت بھی معرفت نہیں۔ صحیح مضاور دل کشاصرف ذات حق ہے۔ عقل و دلائل کا وجودا مکان ہدایت کوروبکا زمیس لا تا۔ رہنما اور دل کشاصرف ذات حق ہے۔ عقل و دلائل کا وجودا مکان ہدایت کوروبکا زمیس لا تا۔ اس کی واضح تر دلیل ہے ہے کہ باری تعالی نے فرمایا، و کو ٹوٹر گوڈوا کھاکوڈوا لیکا کھوڈا کھنٹ کھی دیا ہیں آ جا کیں) تو (اپنے کفر کی طرف ہی) لوٹیس الا باکنوں (الدنعام: 28)'' اگر کھار (بار دیگر بھی دنیا ہیں آ جا کیں) تو (اپنے کفر کی طرف ہی) لوٹیس (الانعام: 28)'' اگر کھار (بار دیگر بھی دنیا ہیں آ جا کیں) تو (اپنے کفر کی طرف ہی) لوٹیس

مرجن ہے انہیں رو کا گیا۔"

حفرت على كرم الله وجهه معرفت معتعلق بوچھا كيا تو آپ فرمايا' ميس في الله كوالله سے بہجانا اور جو ماسوى الله تھااسے الله كے نورسے ويكھا۔" الله نےجم كى تخليق كى اوراس کی زندگی روح کے سپر دکر دی۔اس نے دل پیدا کیا اوراس کی زندگی کواپن تحویل میں رکھا۔ جب عقل ، انسانی صفات اور آیات جسم کوزندگی نہیں دے سکتیں روح کوزندگی دیے کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔ حق تعالی نے فرمایا، اَوَ مَنْ کَانَ مَنْ اَا فَاحْيَيْنَا فَاحْيَيْنَا فَاحْيَيْنَا فَا (الانعام: 122) "جومرده تھااہے ہم نے زندہ کیا۔" یہال حیات کواپی طرف منسوب كيا- پر فرمايا، و جَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَّنْشِي بِهِ فِي التَّاسِ (الانعام: 122)" بم ن الله لتے نور بنایا جس کی مدوسے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ " تعنی نور کا پیدا کرنے والا میں ہول۔ كِرْفِرِمايا ، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّى لَا لِلْإِسْلَامِهِ فَهُوَ عَلَى نُوْمِ مِنْ مَّرِّيِّهِ (الزمز:22)" جس كاسينداسلام كے لئے كھولا وہ اسے رب كى طرف سے نور ميں ہے۔ "ول كے كھولنے اور بندكر في كوبهي اين طرف نسبت دى اور فرمايا، خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْسَامِ مِمْ غِشَاوَةٌ (البقره:6)" ان كردول اوران ككانول كوسر بمهركرد يااوران كى آئكمون يريد وال ديّے' كرفر مايا: وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْي نَا (الكبف:28)" اوراس كااتباع مت كروجس كادل جم في إي يادے عافل كرديا-"

پس ثابت ہوا کہ دل کی بست وکشاد، شرح اور ختم باری تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ قطعا محال ہے کہ اس کے سواکوئی رہنما ہو۔ جو پچھ ماسوئی اللہ ہے وہ علت اور سبب سے زیادہ نہیں اور علت اور سبب بحر رضائے مسبب کے رہنما نہیں ہو سکتے ۔ تجاب کی حیثیت رہزن کی ہوتی ہے، رہنما کی نہیں ۔ نیز باری تعالی نے فر مایا، وَ لَکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الّٰا یُمَانَ وَ لَوَیْنَ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الّٰا یُمَانَ وَ وَلَیْنَ اللّٰهَ عَبْدَ وَلَوں میں ایمان کی محبت و ال دی اور کی اور اسے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت و ال دی اور است کیا۔ " یہاں زینت اور محبت کو اپنی طرف منسوب فر مایا۔ تقویٰ عائد ہونا جے حقیقت معرفت کہنا چاہئے اس کی عطا ہے۔ مقی کوراہ تقویٰ اختیار کرنے تقویٰ عائد ہونا جے حقیقت معرفت کہنا چاہئے اس کی عطا ہے۔ مقی کوراہ تقویٰ اختیار کرنے

یا چھوڑ دینے پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف وقو صیف کے سوامعرفت کا حصہ انسان کے لیے بجر بھی نہیں ہوتا۔

ابواكس نورى رحمة الله عليه فرماياس كسواكوكي دلول كاربيرنبيس طلب علم صرف صحت بندگی کیلیے ہے۔ ' یا در کھوٹلو قات میں کسی کوطا قت نہیں کہ جن تعالیٰ تک رسائی بہم پہنچا سكے۔استدلال پرتكيركنے والے ابوطالب سے زيادہ صاحب فہم نہيں ہوسكتے اور پیغمبر ملی آیا سے بڑھ کرکوئی رہنمانہیں ہوسکتا۔ مگر چونکہ ابوطالب کی شقاوت کا تھم لگ چکا تھا پنیمبر ملی آیا کے رہنمائی سے وہ مستفیدنہ ہوسکے۔استدلال کا پہلا قدم خداسے روگردانی ے۔ کیونکہ پہلے خیال غیرالله کی طرف جاتا ہے۔ برخلاف اس کے معرفت ماسوی الله سے کلینة منه پھیر لینے کا نام ہے بالعموم ہرمطلوب شے استدلال کے دائرے میں ساجاتی ہے مگر معرفت حق عموی مطلوبات میں شامل نہیں معرفت عقل کی لامتنا ہی جیرت سے حاصل ہوتی ہے۔انسانی اکتباب کواس میں دخل نہیں۔ بجو ذات حق کے کوئی رہنمانہیں۔معرفت شرح تلوب ب اورخزان غیب سے ملتی ہے۔ ہر غیر الله چیز محدث ہے۔ ایک محدث دوسرے محدث کو یاسکتا ہے مگر خالق کونیں چھنے سکتا۔ کیونکہ جب کوئی چیز حاصل کرنے والا غالب سمجھا جاتا ہے اور حاصل کومغلوب خیال کیا جاتا ہے تو کوئی کرامت نہیں کے عقل استدلال سے متدل کے وجود کو غافل ثابت کردے۔ کرامت سے کہ ولی نور حق کے سامنے اپنی ہتی کی نفی کرے پہلی صورت میں معرفت صرف منطق ہے۔ دوسری صورت میں دلی کیفیت ہے۔ عقل كومعرفت كى علت مجھنے والوں كو ديكھنا جائے كہ عقل ان كے ول ميں حقيقت معرفت کا کیا تصور پیدا کرتی ہے؟ معرفت دراصل ہراس چیز کی نفی ہے جے عقل ابت كرے لينى ذات حق ہراس تصورے بالاترے جوعقل كے دائرہ امكان ميں آسكے۔ان حالات میں عقل کا استدلال کس طرح ذر لید معرفت بن سکتا ہے؟ عقل اور وہم دونوں ہم جنس ہیں اور جہاں جنس ثابت ہوئی معرفت کی نفی ہوگئ عقلی دلائل سے خدا کی ہستی کو ثابت كرناتشبيه سے زيادہ نہيں اورائ متم كى منطق سے اس كا الكاركرنالقطيل كے برابر ہے عقل

ان دونوں صورتوں سے باہر نہیں جاسکتی اور دونوں صور تیں معردنت کے معاملے میں انکار حقیقت کے برابر ہیں کیونکہ مشبہ اور معطلہ دونوں غیر موحد ہیں۔

354

جب عقل امکانی کوشش کرچکتی ہے اور اس کے جاہنے والوں کو اس کی تلاش کا سودا دامن گیر ہوتا ہے تو وہ درگاہ عجز پر سرنگوں تھہر جاتے ہیں۔مضطرب الحال ہو کر گریہ و زاری سے دست طلب در از کرتے ہیں اور دلہائے مجروح کے لئے مرہم کی آرز وکرتے ہیں۔وہ حتى المقدوركوشش كر كے تفك جاتے ہيں تو قدرت حق ان كى ہمت افزائى كرتى باوروه اس کی عنایت سے اس کا راستہ یا لیتے ہیں۔ اذیت فراق ختم ہو جاتی ہے اور وہ ریاض معرفت میں باریاب ہوکرآ سودہ ہو جاتے ہیں۔ جبعثل دلوں کواس طرح کامران اور بامرادد میستی ہے تواپنا تصرف کرنا جا ہتی ہے گراسے ناکامی کامندد میسایر تاہے۔ناکام ہوکر متحر ہوتی ہے متحر ہو کر بے کار ہو جاتی ہے جب بے کار ہو جائے توحق تعالی اسے لباس بندگی پہنا کر فرما تا ہے۔'' تو جب تک آ زادگھی اپنے تصرف اوراین طاقت کے گھنڈ میں مستورتقی۔ جب تیرانصرف اور تیری طاقت لوٹ گئی تجھے نا کا می کامندد کھنا پڑااور نا کام ہو كر كِچْھے كچھ حاصل نه ہوا۔''پس دل كوقر ابت ادرعقل كوبندگى نصيب ہوئى۔حق تعالیٰ انسان کواین معرفت خودعطا کرتا ہے اور بیمعرفت کسی انسانی طاقت سے منسلک نہیں ہوتی۔ انسان کے اپنی حیثیت سراسر بے حقیقت ہوتی ہے۔اہل معرفت کے لئے خودستائی خیانت کے برابر ہے۔وہ یادحق سے کسی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے ان کا ہر لحد مقدس ہوتا ہے۔معرفت ان کے لئے خالی لفظ تر اٹٹی نہیں بلکہ سیجے کیفیت قلبی ہوتی ہے۔

کی اورلوگ ہیں جومعرفت کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ معرفت کی صدافت و بطلان کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور اہل الہام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک کہتا ہے میں الہاماً جانتا ہوں کہتن تعالیٰ '' مکان'' میں محدود ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں الہاماً سمجھتا ہوں کہوہ'' لا مکان'' ہے۔ ان میں صرف ایک بات درست ہوسکتی ہے دونوں طرف الہام کے مدعی ہیں۔ فرق سمجھنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل کا

سہاراالہام کابطلان ہے۔ بیعقیدہ براہمہادرالہامیکا ہے۔ میں نے خودد یکھا ہے کہ اس زمانے کے پچھلوگ اس معالم میں نہایت درجہ مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور پارسائی کا جامہ پہنے پھرتے ہیں سب گراہ ہیں اور ان کا عقیدہ ہرصاحب عقل کے لئے کافر ہو یا مسلمان، قابل ندمت ہے۔ دس مدعیان الہام دس متناقض چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں ایک مسلمان، قابل ندمت ہے۔ دس مدعیان الہام دس متناقض چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں ایک ہی بات پرسب غلط ہوتے ہیں اور کسی میں فرہ برابرصدافت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہے کہ الہام وہی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوتو کہنے والا سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ جب عظم شریعت ہی الہام کے صدق و کذب کی کموٹی ہے تو معرفت کے شری، نبوتی اور ہدائی، الہامی ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔

کھا لیے لوگ بھی ہیں جومعرفت کوفطری (ضروری) سجھتے ہیں۔ یہ بھی نامکن ہے اگر معرفت فطرى طور برحاصل بوعكى توسب الل دانش كوبرا برطور برابل معرفت بونا جايج تقا مگرہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اہل دانش حق تعالیٰ کی ستی ہی کے منکر ہیں اور شبیداور تعطیل ایسے عقائد کے علمبردار ہیں۔ علاوہ ازیں اگر معرفت حق تعالی فطری (ضروری) ہوتی تو " تکلیف" بے کارتھی۔ کیونکہ جب کسی چیز کاعلم فطری (ضروری) ہوتو اس کی معرفت کے معاملے میں تکلیف چہ معنی دار د۔انسان کااپنی ذات ہے متعلق علم ،آسان اور زمین ، دن اور رات مسرت اورغم وغیرہ کاعلم ایسا ہے جس سے کوئی ذی شعور بے بہر نہیں ہوسکتا۔اورکسی کوبھی اس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہوسکتی۔ اگر کوئی جا ہے بھی کدان چیزوں کے علم سے منہ پھیر لے تو نہیں پھیرسکا۔البتہ کھے صوفیائے کرام نے اپنے ایقان کے پیش نظر معرفت حق کوفطری (ضروری) قرار دیا ہے۔ان کے دلول میں کوئی شک یا وسوسم وجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنے یقین کا نام ضرورت (فطرت) رکھ دیا۔ بنیادی طور پر وہ غلط نہیں تھے مگر عباراً خطا كر كئے كيونكه فطرى (ضرورى)علم صرف ايك طبقے كے لئے مختص نہيں ہوسكتا۔ تمام اہل وانش کی حیثیت کیسال تشکیم کرنا پڑے گی۔علاوہ ازیں فطری (ضروری)علم دل میں بےسب و بےدلیل پیدار ہوتا ہے اور معرفت حق بلاسب حاصل نہیں ہوتی۔

استاد ابوعلی دقاق، شخ ابو مهل صعلوکی اور آپ کے والد جونیشا پور کے رئیس اور امام شخ ، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتدائے معرفت کی بنیاد استدلال ہے اور انتہائے معرفت فطری (ضروری) ہوجاتی ہے جیسے کہ فنی وضعتی علم شروع میں اکتسائی ہوتا ہے اور بالآ خرفطری (ضروری) ہوجا تا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں معرفت حق فطری (ضروری) ہوگا تا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں معرفت حق فطری (ضروری) ہوگا تا کہا گار وہاں ضروری نہوں پیغیران صلوات الله علیہم نے جب پیام حق سنا بالواسطہ یا بلاواسطہ تو اسے فطری (ضروری) سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل بہشت کی معرفت فطری ہوگا۔ کیونکہ وہاں شرعی تکلیف کا سوال بیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہاں شرعی تکلیف کا سوال بیدا نہیں ہوگا۔ بیغیران صلوات الله علیہم مامون العاقبت ہوتے ہیں اور حق تعالی سے ان کا سلسلہ منقطع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس لئے ان کے لئے معرفت اہل بہشت کی طرح فطری (ضروری) ہوتی ہے۔

ایمان اور معرفت کی خوبی یہ ہے کہ ان کا تعلق (غیب) سے ہوتا ہے اگر مدعا ہے ایمان ومعرفت سامنے ہے تو '' جبر'' کی صورت پیدا ہوگئ اور '' اختیار'' معدوم ہوگیا۔ شرق احکام کی کوئی وقعت نہ رہی۔ اصول الحاد معطل ہوگیا۔ بلعم باعور، ابلیس اور برصیما کی تکفیر ہے معنی ہوگئ ۔ کیونکہ وہ عارف تو تھے جیسا کہ ابلیس سے متعلق باری تعالی نے بیان فر مایا اور اس کے مورد جم کا ذکر کیا۔ بقول حق تعالی ابلیس نے کہا۔ فرجوز تاک کا غویر بیٹھ م اُجمعین ﴿ (ص) اُن جمعے تیری عزت کی قتم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔'' ظاہر ہے کہ مکالم معرفت کی سند ہے۔ عادف جب تک عارف ہے حق تعالی سے منقطع نہیں ہوتا۔ منقطع ہونے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معرفت میں زوال رونما ہو علم ضروری ( فطری ) میں زوال رونما ہو علم ضروری ( فطری ) میں زوال رونما ہو علم ضروری ( فطری ) میں زوال رونما ہو علم ضروری ( فطری ) میں زوال رونما ہو علم ضروری ( فطری ) میں زوال

ید مسئلہ عام لوگوں کے لئے بہت پیچیدہ ہے۔ یہ کافی ہے کہ تو صرف اس قدر ذہن شین کر لے کہ بندہ کوعلم اور معرفت حق بجز ہدایت خداوندی کے حاصل نہیں ہوتی ۔ انسان کے دل میں یقین معرفت کم وبیش ہوسکتا ہے مگر حقیقت معرفت کم وبیش نہیں ہوتی کیونکہ کی اور

بیشی دونوں نقصان معرفت کا پیش خیمہ ہیں۔ کورانہ تقلید کومعرفت حق میں دخل نہیں۔ اس کی مقات کمال سے ہوتی ہے اور محض اس کی رعایت اور عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ دلیل اور عقل اس کی مقات کمال سے ہوتی ہیں اور ہر چیز پر اس کا تصرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایخ کی فعل کو بھی انسان کے لئے دلیل راہ بنا دے اور اسے منزل آشنا کر دے اور اگر چاہے تو ای فعل کو تجاب کی شکل دے دے اور انسان منزل سے بھٹک جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت کے لئے رہبر معرفت سے اور دوسری جماعت کے لئے تجاب معرفت۔ ایک جماعت نے ان کو بندہ خدا سمجھا اور دوسری جماعت کے لئے تجاب معرفت۔ ایک جماعت نے ان کو بندہ خدا سمجھا اور دوسری نے ابن خدا۔ بت، آفاب، عیاندو غیرہ اس قبیل میں شامل ہیں۔ کچھلوگ ان کو د مکھ کرمعرفت حق کی راہ پالیتے ہیں اور پاکھ گھراہ ہوجاتے ہیں۔

اگراستدلال ہی معرفت کی بنیاد ہوتا تو ہرمنطقی کو عارف ہونا چاہئے تھا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ باری تعالیٰ ایک شخصیت کوچن لیٹا ہے اور باقیوں کی رہنمائی اس کے سپر دکر دیتا ہے اور وہ اس کے سبب منزل مقصود تک بہنے جاتے ہیں۔ یہ رہنما سبب بنتے ہیں علت معرفت نہیں ہوتے۔ مسبب الاسباب کی نظر میں ایک سبب دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ عارف کے لئے اثبات سبب خدا کے لئے عدیل تلاش کرنے کے برابر ہے اور غیراللہ کی طرف النفات شرک کے مترادف ہے۔ مَن یُّنْ بلل اللّٰهُ فَلَا هَادِی لَهُ (الاعراف:186) "جسکوالله گراہی میں بتلا کردے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ "جب لوح محفوظ پر تم ہوکہ کی شخص کا مقدر بجز شقاوت کے نہیں دلیل واستدلال کس طرح اسے راہ ہدایت پر السکتے ہیں۔ جس کی اللّٰہ میں تعدیل کا مرتکب ہوا۔ جو انسان قبر خداوندی میں پراگندہ اور غلطاں ہواس کی کون رہنمائی کرسکتا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کے وقت عارہ باہر نکلے تو انہوں نے کسی چیز کی طرف النفات نہیں کیا حالا تکہ دن کی روشن میں بیشتر بر ہان و دلائل رونما ہوتے ہیں اور بزرگ صاحب کرامت لوگوں کے لئے بین آیات موجود ہوتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ

نے ستاروں کو دیکھااگران کی معرفت کا انحصار دلائل پر ہوتا تو ظاہر ہے دن کے وقت بیشتر دلائل روبر وتھے۔

بخفرید کرق تعالی جس کوبھی چاہے جس طرح بھی چاہے اپناراستہ دکھادیتا ہے اوراس
کے لئے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ معرفت کا وہ مقام میسر آجاتا
ہے کہ خود حقیقت معرفت ہی غیر نظر آنے لگتی ہے۔ صفت معرفت آفت ہو کررہ جاتی ہے اور
وہ معروف سے مجوب ہوجاتا ہے۔ اس عالم میں حقیقت معرفت کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ معرفت
عجائے خود ایک کھو کھلا دعو کی نظر آتی ہے۔ ذوالنون معری رحمۃ الله علیہ نے فر مایا '' ہوشیار!
معرفت کا دعویٰ نہ کر۔''

"عارف معرفت کادعوکی کرتے ہیں میں اقرار جہل کرتا ہوں بیمیری معرفت ہے"۔
کچھے چاہئے کہ معرفت کادعو کی نہ کرے مبادادہ تیری ہلاکت کا باعث بن جائے معرفت کی حقیقت سے تعلق پیدا کرتا کہ کچھے نجات نصیب ہو۔ جب کی کوجلال حق کے کشف کا اعزاز ملتا ہے تواس کی ہستی وبال ہوجاتی ہے ادراس کی تمام صفات اس کے لئے آفت کا سرمایہ بن جاتی ہیں جس کا خدا ہواوروہ خدا کا ہودہ دونوں عالم کی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتا معرفت کی جاتی ہیں جس کا خدا ہواوروہ خدا کا ہودہ دونوں عالم کی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتا معرفت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بادشا ہی حق تسلیم کی جائے جب اس کی بادشا ہت تعلیم ہواور بادشا ہت عیر کے تصرف سے پاک بھی جائے تو مخلوق سے کیا تعلق؟ خلقت عارف ادرخدا کا درخدا اگھ گیا تو جاب کا متیجہ ہوتے ہیں۔ جب جہل الحق گیا تو جاب ختم ہوگے اور دنیا و عقبی میں کوئی فرق نہ رہا۔

فصل: رموزمعرفت

مشائخ کرام رحمیم الله نے اس معاملے میں بہت سے رموز بیان فر مائے ہیں۔ میں تیرے حصول فائدہ کے لئے کچھاقوال بیان کرتا ہوں۔

عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاتول ب: "معرفت كى چيز پرمتجب نه مونے كانام بين كوئك تعجب الله وقت موتا ب جب كوئى كام كرنے والا اپنے مقدور سے تجاوز كر

جائے۔ حق تعالی قادر مطلق ہے اس لئے اس کے کاموں پرصاحب معرفت کو کسی حالت میں تبجب نہیں ہوسکا۔ البتہ یہ چیز قابل تبجب ہے کہ اس نے ایک مشت خاک کو وہ سرفرازی عطافر مائی کہ وہ اس کے احکام کے قابل ہوگئی۔ ایک قطرہ خون کو وہ منزلت عطاکی کہ وہ اس کی معرفت کا ذکر کرنے لگا۔ اس کے دیدار کا طالب اور اس کے قرب کا مشاق ہوا۔

ذوالنون مصری رحمة الله علیہ نے فرمایا: "معرفت درحقیقت وہ علم ہے جوحق تعالی اپنے الطائف انوار سے دلوں میں ودلعت کرے۔ "لیعنی جب تک حق تعالی اپنی عنایت بے عایت سے انسان کے دل کوروشی نہیں بخشا اور اسے آفات سے مصون نہیں فرما تا یہاں تک کہ دنیا و مافیہا کی قدر وقیت اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہوجائے اس وقت تک باطنی اور ظاہری اسرار کے مشاہدے کا غلبہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو غیب وشہود کا تفرقہ خم ہوجا تا ہے۔

شبکی رحمة الله علیہ نے کہا: ''معرفت دوام حیرت کا نام ہے۔' حیرت دوشم کی ہے:ا۔ حیرت ہتی ہے متعلق ہے، ۲۔ حیرت کیفیت ہے متعلق

حیرت بستی ہے متعلق شرک اور کفر کے برابر ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی بستی ہے متعلق عارف کو کوئی شک و شبہیں ہوسکتا۔ جیرت کی کیفیت لازماً ہونی چاہئے کیونکہ ذات حق کی کیفیت کو بھیا عقل کی مجال سے باہر ہے۔ اس واسطے کی نے کہا ہے: ''اے متحر دلوں کے رہنما! میری جیرت کو اور زیادہ کر۔'' میہاں پہلے بستی حق اور کمال صفات کا اقر ارہاس بات کے علم کا اظہار ہے کہ اس کی ذات پاک مقصود خلق ہے۔ وہی دعا دُل کو قبول کرنے والا ہے وہی متحر دل کو جیرت دیے والا ہے۔ اس کے بعد زیادتی جیرت کی التجا کی گئی ہے۔ بیدجانے ہوئے کہ راہ مطلوب میں عقل کے لئے بچر جیرت وسرگر دانی کے کوئی شریک کا راور کوئی مقام نہیں۔ یہ نکتہ نہایت لطیف ہے۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عرفان بستی حق نائسان کو اپنی ہستی ہے متعلق معرض جیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ خدا کو پیچا نتا ہے،

محد بن واسع رحمة الله عليه عارف كم تعلق فرمات بين: "عارف وه هم جس كاكلام مختصر مواور جيرت دوا مي مو-" كيونكه بيان اى چيز كا موسكتا هم جومعرض بيان ميس آسكه اصولاً بيان ايك حد تك بى موسكتا هم اورا گروه جس كابيان كرنا مقصود م غير محدود هم تو محدود بيان كس طرح كامياب موسكتا هم - جب بيان سے مقصد حاصل نه موتو انسان ب بس موتا ہم اور سوائے دائمي جيرت واستعجاب كے چارہ نہيں رہتا۔

شبلی نے فرمایا: "حقیقی معرفت معرفت حق سے معذوری کا نام ہے۔ "جس چیز کے عرفان سے بندہ عاجز ہواس کے ادراک کا دعویٰ بے کار ہوتا ہے۔ بجز بدون طلب کے ہوتا ہے۔ جب تک طالب خودکوآلہ کا سمجھتا ہے ادرصفات بشری پر قائم ہے لفظ" بجز" کا اطلاق اس پڑئیں ہوسکتا۔ جب یہ" آلیت وصفات "ختم ہوجا کیں تو وہ بجز نہیں بلکہ فنا کا مقام ہوگا۔

<sup>1</sup>\_القاصدالحن

بعض مرع صفات بشری کا اثبات بھی کرتے ہیں صحت خطاب کی ذمدداری بھی اسلیم کرتے ہیں۔ قیام جحت حق کے بھی قائل ہیں اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ معرفت بجز ہے۔ ہم عاہز ہوگئے ہیں اور کسی چیز کو حاصل نہیں کرسکتے۔ یہ صلالت اور خسران ہے۔ میں پوچھتا ہوں کس چیز کی طلب میں عاجز ہوگئے ہو۔ '' بجز'' کے دونشان ہیں اور دونوں میں سے تمہارے پاس ایک بھی نہیں۔ ایک نشان تو طلب اور ذریعہ حصول طلب کی فنا ہے اور دوسرا اظہار بجل ہے۔ جہاں ذریعہ حصول طلب کی فنا واقع ہو جاتی ہے وہاں عبارت آ رائی کی مخبائش نہیں ہوتی ہے دہاں اظہار بجز کے سواکیا ہوگا؟ جہاں اظہار بخل ہودہاں سب نشان من جاتے ہیں اور کوئی تفرقہ باتی نہیں رہنا۔ عاجز یہیں جاننا کہ بیعا جز ہے اور جو بھی اثبات غیر معرفت تحو نہیں ہوتی۔ جو بھی سے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی ۔ عبارہ کس خیر کے لئے جگہ ہے معرفت تحو نہیں ہوتی۔

ابوحفص صدادر حمة الله عليه نے فرمايا" جب مجھے معرفت نصيب ہوئی حق وباطل كا گذر مير دول ميں ختم ہو گيا۔" جب كوئی ہوس وہوا ميں ببتلا ہوتا ہے تواپنے دل كی طرف رجوع كرتا ہے دل اس كی رہنمائی نفس كی طرف كرتا ہے جو كل باطل ہے۔ اس طرح جب دليل معرفت ميسر آتی ہے انسان دل كی طرف رجوع كرتا ہے اور دل اس كوروح كی طرف لے جاتا ہے جو منبع حق وحقیقت ہے۔ اگر دل میں كسی غیر الله كا گذر ہوا ور عارف اس كی طرف مائل ہوتو یہ بطلان معرفت ہے۔

القصد دلیل معرفت کا مقام دل ہے اور ای طرح ہوں وہوا کی مزل دل ہے۔ اہل معرفت ہوا ہوں وہوا کی مزل دل ہے۔ اہل معرفت ہوا وہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ دل کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ بجرحت کے کسی چیز سے راحت حاصل نہیں کرتے اور ان کا رجوع ہمیشہ دل کی طرف نہیں بلکہ حق کی طرف ہوتا ہے اور یہی شان دلیل معرفت ہے۔ بہت فرق ہے دل کی طرف رجوع کرفے والے میں۔ والے میں اور حق کی طرف راجح ہونے والے میں۔

ابوبکرواسطی رحمة الله علیہ نے فرمایا، جس نے حق تعالیٰ کو پہچا نا اور ہر چیز سے منقطع ہوا بلکہ گونگا اور مفلوج ہوگیا۔" نبی اکرم سلی آئی آئی نے فرمایا: لا اُنھے میں گذنگ عَلَیْک (1)" ہم تیرے اوصاف شارنہیں کر سکتے۔" جے معرفت حاصل ہوئی وہ عبارات کے معاطے میں گونگا ہوا اور اپنے سب اوصاف سے فانی ہوا۔ پیغیبر ملی آئی آئی حالت فیبت میں عرب کے ضبح ترین مردار تھے۔ چنانچے فرمایا:" عرب اور عجم میں کوئی میری فصاحت کی برابری نہیں کرسکتا۔" میرا ارسی نہیں کرسکتا۔" میری فصاحت کی برابری نہیں کرسکتا۔" میس آپ حضور حق باریاب ہوئے تو اقر ارکیا:" میری زبان کو تیری شاء ادا کرنے کا یارا جب آپ حضور حق باریاب ہوئے تو اقر ارکیا:" میری زبان کو تیری شاء ادا کرنے کا یارا میری گفتار ہی میرا تجاب ہے۔ اگر میری گفتار ہے۔ اگر میں اپنی طرف خطاب کروں تو میری گفتار ہی میرا تجاب ہے۔ اگر میری قربت کی حقیقت پرحرف آتا ہے۔ کیسے زبان کھولوں کے موال کے دوئی تیری طرف ہوتو تیری قربت کی حقیقت پرحرف آتا ہے۔ کیسے زبان کھولوں کے موال کے دوئی میرا تجاب ہوں کہ دہ میری میرا تجاب ہوں کہ دہ میری میرا تجاب ہوں کہ دہ میری میرا تو میری اور میری اور دہ تا تیری طرف حقیقت پرحرف آتا ہے۔ کیسے زبان کھولوں کے موال کے ایک میرا تو میری اور دہ تا تیری طرف سے شار ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

## دوسرا كشف حجاب \_توحيد

بارى تعالى ئے فرمايا، وَ اِللَّهُمُّمُ اِللَّهُ وَّاحِنَّ (البقرہ:163) " تمهارا خدا، خدائے واحدہے۔" پھر فرمایا، قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدَّ ۞ (اخلاص) " كَهوالله واحدہے۔" نيز فرمايا، لا تَتَّخِذُ وَ اِللَّهَ يُنِ الْتُنَيِّنِ ۚ إِنَّهَا هُوَ إِللَّهُ وَّاحِلَّ (الْحَل:51)" دومعود نتُھيراؤ۔ سوائے اس كُونَى معبودُنِيں۔"

پیٹیبرسٹی ایٹی نے فرمایا: ''تم سے پہلے ایک شخص ہوگذراہے۔اس کا کوئی عمل نیک نہیں تھا مگر وہ تو حید پر قائم تھا۔ جب وہ قریب مرگ ہوا تو اہل خانہ سے کہاتم لوگ میری موت کے بعد مجھے جلاڈ النااور میری را کھ کو پیس کرجس دن تیز ہوا چلے آ دھی دریا ہیں ڈال دینااور آ دھی ہوا میں اڑا دینا تا کہ میرا کوئی نشان ہاتی نہ رہے۔ پس ماندگان نے ایسے ہی کیا۔ ہاری تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ کوروز حشر تک محفوظ رکھیں۔ جب قیامت کے روزسالم ہوکر حضور داور پیش ہوگا تواس سے پوچھا جائے گا۔'' تونے ایسا کیوں کیا؟''عرض کرےگا:'' میں شرم سارتھا۔''اس کو بخش دیا جائے گا۔

فی الحقیقت تو حیر کی چیز کے بگانہ ہونے کا اقر اراوراس کی بگا تھی ہے متعلق علم ہونے کا نام ہے۔ چونکہ ذات حق ایک ہے۔ بین ذات وصفات میں تقسیم سے بالا تر ہے۔ بے مثال ہے۔ لا ثانی ہے اور اپنے افعال میں لا شریک ہے۔ موحدوں نے اسے بگانہ سمجھا ہے۔ اس علم بھا تگی کو تو حید کے تین مختلف پہلو ہیں:

ا۔ توحیدی برائے حق لینی حق تعالی کاعلم اپنی لگا نگی ہے متعلق

۲۔ تو حید حق برائے خلق لیمن حکم حق کہ بندہ اس کی تو حید کا اقر ارکرے اور اس کے دل میں تو حید حق کا تصور جاگزین ہو

سر توحیرفلق برائے حق لعنی حق تعالی کی وحدانیت معلق مخلوق کاعلم

عارف تن وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ تن تعالیٰ ایک ہے۔ وصل وصل سے آزاد ہے۔ دوئی اس کے لئے روانہیں۔ اس کی بیگا نگی عدد کی نہیں۔ وہ محدود نہیں کہ شش جہات میں گھر اہوا ہواور ہر جہت کے لئے ایک اور جہت ہو۔ وہ کسی مکان میں مکین نہیں اگر اس کا مکان ہوتا تو مکان کے لئے بھی مخصوص مکان کی ضرورت تھی اور فعل وفاعل اور قدیم ومحدث مکان ہوتا تو مکان کے لئے بھی مخصوص مکان کی ضرورت ہو۔ وہ جو ہر نہیں کہ اپنی قبیل کو گا میں اور چیز کا مختاج ہو۔ طبعی نہیں کہ اسے جو ہرکی ضرورت ہو۔ وہ جو ہر نہیں کہ اپنی قبیل کی کسی اور چیز کا مختاج ہو۔ طبعی نہیں کہ حرکت وسکون کا میداء ہو۔ روح نہیں کہ جسم کی ضرورت ہو، جسم نہیں کہ اس کی تالیف اجزاء سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مذتم نہیں کہ اس چیز کا جزو بن کر رہ جائے۔ ہر فقصان جزو جنسی بن جائے۔ کسی چیز کو اس سے رشتہ نہیں کہ اس کا جزو بن کر رہ جائے۔ ہر فقصان سے بری ہے۔ ہر فقصان سے بری ہے۔ ہر فقصان سے بری ہے۔ ہر فقصان ہے اس کی کوئی فرز ند نہیں کہ وہ اصل جد مثال نہیں کہ اپنی مثل سے مل کر دوئی کا مظہر ہو۔ اس کا کوئی فرز ند نہیں کہ وہ اصل جد کہلائے۔ اس کی ذات وصفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود متغیر ہو جائے۔ وہ ان صفات کہلائے۔ اس کی ذات وصفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود متغیر ہو جائے۔ وہ ان صفات وکیال کا مالک ہے جو اہل معرفت اپنی بصیرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو وہ کال کا مالک ہے جو اہل معرفت اپنی بصیرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو

اس نے خود بیان فرمائی ہیں۔وہ بری ہان صفات سے جو محدای خواہشات کے مطابق اس سے منسوب کرتے ہیں اور جواس نے خود بیان نہیں فرمائیں۔ حی علیم ہے۔رؤف و رجم ہے۔ مریدوقدرے - سیج وبصیر ہے۔ منظم وباتی ہے۔ اس کاعلم اس کے لئے مقام اورحال نہیں۔اس کی قدرت وطاقت اس برحق سے مسلط نہیں۔اس کا مع وبصر تجدد کا محاج نہیں۔اس کا کلام اس سے جدااور کٹا ہوائہیں۔وہ اپنی قدیمی صفات پر قائم ہے۔معلومات اس كعلم سے بام نہيں موجودات اس كارادول كےسامنے بے جارہ ہيں۔وى كرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے۔ کی مخلوق کواس کے حضور اختیار نہیں۔اس كاحكام اثل بين اوراس كے دوستول كو بجرتشليم كے جارة كارنيس وى فيروشركى قدرين ٹائم کرتا ہے۔ امید وہیم اس سے ہے۔ نفع وضرر کا خالق وہی ہے۔ صرف اس کا حکم روال ہے۔اس کا کوئی تھم حکمت سے خالی نہیں۔قضا وقدر کا وہی مالک ہے کوئی اس کے وصل کی خوشبوے سرفراز نہیں کسی کواس تک پہنچنے کا پارانہیں۔اس کا دیدار اہل بہشت کے لئے ہے۔اس کے چیرے کوکسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاستی۔اسے بالقابل اورآ منے سامنے و كيصنے كا سوال بى پيدائيس موتا۔ اولياء كے لئے ونيا ميں اس كا" مشاہدہ" جائز ہے۔ مشامدے كاا تكاميح نہيں \_جواسے اس طرح سجھتے ہيں وہ منقطع ہونے والے نہيں اور جواس کے خلاف شجھتے ہیں وہ دیانت دارہیں۔

ال امر میں اور بہت می اصولی اور وصولی چزیں ہیں گر بخوف طوالت اختصار کرتا ہوں۔ میں (علی بن عثمان جلائی) نے اس فصل کے شروع میں کہا تھا کہ تو حید کسی چیز کی وصدا نیت کے اقرار کا نام ہے۔ اقرار بجزعلم کے نہیں ہوسکتا۔ اہل سنت و جماعت نے اقرار وصدا نیت کی بنیاد تحقیق پر کھی۔ ہمارے سامنے کا رخانہ کا نئات ہے جس میں بے حدو بے شمار بدلیج ، عجیب اور لطیف چیزیں موجود ہیں۔ یہ ازخود معرض وجود میں نہیں آگئیں۔ ہر چیز میں علامات حدث موجود ہیں۔ لامحالہ ان کا کوئی فاعل ہونا چاہیے جس نے ان کوعدم سے وجود کی صورت دی۔ زمین ، آسمان ، آفاب ، ماہتا ب ، خشکی ، (زمین) سمندر ، پہاڑ ، صحرا ، اشکال ،

حرکت، سکون ،نطق ،موت،حیات الغرض سب چیزوں کے لئے صنعت گر لازی ہے اور صنعت گربھی دونین نہیں ہو سکتے صرف ایک جی ،ایک عالم قادر، لاشریک،شرکائے کارے بے نیاز صانع کامل ہوسکتا ہے۔ نعل کے لئے صرف ایک فاعل ہونا جائے۔ اگر ایک سے ز ائد فاعل ہوں تو ایک دوسرے کے دست نگر ہوں گے۔ بے شک ، بلاریب ، یا ہم علم الیقین صرف ایک فاعل ہوسکتا ہے۔ یہاں ہمیں اختلاف ہے عنو یوں سے جواثبات نور وظلمت کرتے ہیں۔ گہر پرستوں سے جواثبات بزداں واہر من میں مبتلا ہیں۔ طباعیوں سے جو اثبات طبیعت کے دلدادہ میں فلکیوں سے جنہیں اثبات ہفت ستارہ کی وهن ہے۔ معتز لیوں سے جوکئی خالق اور کئی صانع مانتے ہیں۔ میں نے سب کے رد میں مختصر دلیل سے کام لیاہے کیونکہ اس کتاب میں ان کی جملہ بکواس پر تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں۔طالب علم کو اس مسلد يرمزيدوا قفيت حاصل كرنے كے لئے ميرى ايك دوسرى كتاب" الرعاية بحقوق الله " ے استفادہ کرنا جاہے یا دیگر متقد مین کی کتب کا مطالعہ کرنا جاہے۔ اب میں وہ رموز بیان کرتا ہوں جوتو حید کے بارے میں مشائخ کبارے مروی ہیں۔انشاءاللہ تعالی فصل: رموز توحيد

مشہور ہے کہ جنیدر حمۃ الله علیہ نے فر مایا "تو حید قدیم کوحوادث سے جدار کھنے کا نام
ہے" نے قدیم" کی حوادث نہیں سجھنا چاہئے اور حوادث کل قدیم نہیں ہو سکتے ۔ صرف ذات
حق قدیم ہے ہم محدث ہیں۔ ہماری کوئی چیز اس سے پیوند نہیں ہو سکتی اور اس کی کسی صفت کو
ہم جذب نہیں کر سکتے ۔ قدیم کو محدث سے کوئی جنسیت نہیں ۔ قدیم وجود حوادث سے پہلے
تھا اور جس طرح اسے حوادث کے وجود سے قبل حوادث سے کوئی تعلق نہ تھا اس طرح
حوادث کا وجود ختم ہونے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہوگا۔ یہ چیز ان لوگوں کے خلاف ہے جو
روح کوقد یم سجھتے ہیں اور جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جب قدیم کو حدوث میں شریک سمجھا
جائے تو قدم حق اور حدوث عالم سے متعلق کوئی دلیل باتی نہیں رہتی اور بید ہر یوں کا خد ہب
جائے تو قدم حق اور حدوث عالم سے متعلق کوئی دلیل باتی نہیں رہتی اور بید ہر یوں کا غذ ہب
ہے۔ (خداان کی برائیوں سے محفوظ رکھے )۔

جملہ محد ثات کی حرکات دلائل تو حید ہیں۔قدرت حق تعالی پر گواہ ہیں اور اس کے قدم کا ثبوت ہیں۔ مگر انسان غافل ہے کہ اپنے دل میں غیر کو جگہ دیتا ہے اور غیر کے ذکر سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا در کھو جب انسانی مرگ وحیات کورو بکار لانے میں ذات حق کا کوئی شریک نہیں تو انسانی تربیت و پرورش میں بھی کوئی اس کا شریک کارنہیں ہوسکتا۔

حسین بن منصور رحمة الله علیه کا قول ہے: "توحید میں پہلا قدم تفرید کوختم کر دینا ہے "۔" تفرید" آفات سے جدا ہونے کا نام اور" توحید" وحدا نیت کا اقر ارہے۔" فرید" ہونا یا فرویت غیر الله کے لئے بھی ثابت ہو سکتی ہے اور اس صفت کو اور وں کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں" وحدا نیت" میں غیر کا تصور نہیں ساسکتا اور بج واسحت کے کوئی اس صفت کا موصوف نہیں ہوسکتا۔

المخفر'' تغرید' عبار تامشترک طور پراستعال ہوسکتا ہے۔'' توحید' صرف شرک کی لفی کرنے کا نام ہے۔ پس'' توحید' میں پہلا قدم شریک حق کی لفی کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ طریق حق پرمتفرق تصورات کو لے کرداہ اختیار کرنا ایسابی ہے جیسے کوئی چراغ لے کرداستہ تلاش کررہا ہو۔

حصری رحمة الله علیہ نے فرمایا،'' تو حید میں ہمارے اصول پانچ چیزوں پر مشتمل ہیں: انفی حدث، ۲۔اثبات قدم، ۳۔ ہجروطن، ۴۔ مفارقت برادران، ۵۔ نسیان علم اور جہل نفس بر مسالا

نفی حدث کا مطلب سے کہ عرفان تو حید کے پیش نظر جملہ محدثات کی ففی کی جائے اور ذات حق پر وتوع محدثات کو ناممکن سمجھا جائے۔

ا ثبات قدم سے مراد ذات حق کے قدیم ہونے کا ایقان ہے۔ اس چیز کی تشریح جنید رحمة الله علیہ کے قول میں ہو چک ہے۔

ہجروطن نفسانی طور پر مرغوب، دل کوتسکین دینے والی چیز وں کوچھوڑ دینے اور ایسے مقامات سے روگر دال ہونے کا نام ہے جہاں آ سائش وراحت کی امیر ہو۔اہل تق کے لئے دنیوی رسوم سے دستبر دار ہونا بھی ہجروطن ہے۔ مفارقت پرادران کے معنی مخلوق سے روگردانی اور حق تعالی کی طرف یکسوئی ہے۔غیر کے تصورے موحد کا دل مجوب ہوتا ہے جس قدرتصور غیر غالب ہوائی قدر جاب مسلط رہتا ہے۔ اتفاق آراءای پر ہے کہ جب تو حید ذہنی قوئی کوحق پر مرکوز کرنے کا نام ہے تو تصور غیر سے تسکین حاصل کرنا ہمت کومتفرق کردیئے کے متر ادف ہے۔

نسیان علم وجہل کو یوں سمجھنا چاہئے کہ انسانی علم یا ماہیت و کیفیت اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے یا جنس وطبیعت سے متعلق ہوتا ہے۔ مگر انسانی علم جو پچھتو حیدت کے بارے میں ثابت کرتا ہوتو حیداس کی نفی کرتی ہے اور جس چیز کو جہالت ثابت کرے وہ بذاته منافی علم ہوتی ہے۔ کیونکہ جہالت کو تو حید ہے کوئی تعلق نہیں ۔ حقیقی تو حید کا علم تصرف غیر کو ختم کئے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور انسانی علم اور جہل تصرف غیر کے سوا کچھ بھی نہیں ۔ بصیرت پر غلبہ ہوتو علم حاصل ہوتا ہے لیکن انسان پر غفلت کا غلبہ ہوجائے تو وہ جاہل رہتا ہے۔

ایک بزرگ نے کہا کہ میں حصری رحمۃ الله علیہ کے پاس حاضر تھا۔ مجھ پر نیند نے غلبہ
کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، دوفر شتے آسان سے آئے اور پچھ دیر تک حصری کو گفتگو
کرتے ہوئے سنتے رہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو پچھ حصری فر مارہے ہیں وہ
تو حید کاعلم ہے، عین تو حید نہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو حصری نے مجھے خاطب کر کے فر مایا:
"دمیں بج علم تو حید کے اور پچھ بیان نہیں کرسکتا۔"

حضرت جنیدر حمة الله علیہ سے روایت ہے: '' تو حید کامفہوم ہے ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے سامنے اپنے اختیار اور اراد ہے سے قطعاً دست بردار ہوجائے۔ اس پرتو حید کے بحر بے کراں میں سے قدرت حق کے صرف احکام مسلط ہوں اور صرف اس کی تدبیر روبکار ہو۔ وہ قرب حق اور حقیقت تو حید سے سرشار ہو۔ اپنے نفس اور خلقت کی آواز سے بے نیاز ہو۔ اس مقام فنا کے حصول کے بعد اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے اور دہ ایسے نقطہ پر پہنچ جائے جہاں اس کا اول و آخر ہمکنار ہوجائے لینی ایسا ہوجائے جیسا دنیا میں آنے سے قبل تھا۔'' مطلب یہ کہ اہل تو حید کو اختیار باری تعالیٰ میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے

کیونکہ قرب میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی حس وحرکت باتی نہیں رہتی جو
حق تعالیٰ جاہان پرطاری کرے حتیٰ کہ حیثیت اس ذرہ ناچیز کی وہی ہوجاتی ہے جو ایوم
الست تھی یعنی سوال کرنے والا بھی حق اور جواب دینے والا بھی حق ۔ گو بظاہر نشان ای
ذرے کا تھا۔ اس عالم میں مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہنا۔ کوئی چیز دعوت نظارہ نہیں دیتی
اور تو حید کاعلمبر وارکسی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔

ای تول میں صفات بشری کی فٹا اور غلبہ کشف جلال حق کے سامنے صحیح تسلیم ورضا کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کے اپنے اوصاف فٹا ہوجاتے ہیں۔ اس کی حیثیت فقط ایک آلہ کار کی ہوکررہ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا جو ہر لطیف بن جاتا ہے کہ اگر اس کے جگر پر نیز ہ گئے تو اسے احساس نہ ہو۔ ایسانیز ہ جو مسیلمہ (کذاب) کی پیٹے پر گئے تو اسے دو پارہ کردے۔

القصداس کی تمام صفات فنا ہوجاتی ہیں۔اس کا جسم اسراراللی کا مظہر ہوجا تا ہے۔اس کی گفتگو کا تعلق بھی ذات حق سے ہوتا ہے اس کے افعال کی نسبت بھی اس سے اوراس کی ہر صفت کا قیام بھی اس سے۔شریعت کا حکم اس پر اتمام ججت کیلئے رہ جاتا ہے ورنہ وہ خود کسی چیز کود کیھنے کے قابل نہیں ہوتا۔

سے عالم رسول ملٹی آیٹی کا تھا۔ آپ شب معرائ مقام قرب برتشر بیف فرما ہوئے۔ اس قرب کے لئے مسافت تھی مگر آپ کوقر ب بے مسافت حاصل ہوا۔ یہ مقام انسانی عقل و دانش سے بالاتر اوروہ ہم وقیاس کی حدود سے باہر تھا۔ عالم امکان نے آپ کو کم کردیا اور آپ فنائے صفات بیس آپ متجر تھے طبعی تر تیب اوراعتدال مزاج پریشان ہوگیا۔ نفس دل کے، دل جان کے، جان باطن کے اور باطن قرب حق کے مرتبہ پریشن گیا۔ آپ ہر چیز کی موجود گی میں ہر چیز سے آزاد ہوگئے۔ آپ نے چاہا کہ وجود کا جامدا تاردیں۔ مگر باری تعالی کو اتمام جمت مدنظر تھا۔ تھم ہوا اپ حال پرقائم رہے۔ یہ کم وجہود کا وجہود کا وجہود کا وجہود کا وجہود کا میں اس کا میں اس کے مقابلاللہ سے سرفراز ہوئے۔ واپس وجہود اس توت ہوا۔ اس قوت نے آپ کو مہارا دیا۔ اپنی فنا سے بقاباللہ سے سرفراز ہوئے۔ واپس

آئ اورفرمایا: اِنِی لَسُتُ كَأَحَدِكُمُ اِنِی اَبِیْتُ عِنْدَ رَبِی فَیُطُعَمْنِی وَیَسْقِیْنی (1)

" بین تم لوگوں جیمانہیں ہوں۔ میں حضور حق میں شب گزاری کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا
ہے۔ " یعنی میری زندگی اور بقاای سے وابستہ ہے۔ نیز فرمایا: لی مَعَ اللّٰهِ وَقُتْ لَا یَسَعُ مَعِی فِیْهِ مَلکّ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِی مُوسَلٌ (2)" مجھے حضور حق ایک ایما وقت میسر آتا ہے کہاں وقت کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔"

سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: '' حق تعالیٰ علم کی صفت ہے موصوف ہے مگراس کا ادراک حواس ظاہری باطنی ہے نہیں ہوسکتا فیظراس کونہیں دیکھ کئی ۔ وہ حقیقت ایمان میں بے عد حلول و دریا دت موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کواپنی ذات کی حقیقت سجھنے سے قاصر رکھا ہے اوراپی قدرت کے دلائل کو گلوق کی رہبری کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل عرفان کے دل اس کو جانے ہیں ۔ عقل معلوم نہیں کر سکتی ۔ اہل ایمان قیامت کے دن ذات باری کی نہایت غایت جانے بغیراس کا دیدار کریں گے۔'' یہ جملہ تو حید کے جملہ احکام کا باری کی نہایت غایت جانے بغیراس کا دیدار کریں گے۔'' یہ جملہ تو حید کے جملہ احکام کا بحوث ہے۔'

حضرت جنیدر جمة الله علیہ نے فرمایا" تو حید تن ہے متعلق سب سے متحکم اور پر حکمت قول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کا ہے: "پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے لئے بندوں کے واسطے بجز اظہار بجز کے کوئی راستہ نہیں رکھا۔" عام لوگ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے اس قول ہے متعلق غلطی کے مرتکب ہو جایا کرتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ معرفت سے عاجز ہو جانا گویا معرفت کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ بیا تامکن ہے کیونکہ عاجز ہونا موجود ہونے سے وابستہ ہے معدوم سے اس کا تعلق نہیں ہوسکتا۔ مردہ حیات سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ موت میں موت سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوت کو بجز کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اس طرح اندھا بینائی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بینائی کے عالم میں نابینائی سے عاجز ہوتا ہے۔ ایا بج ایستادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں عاجز سے عاجز ہوتا ہے۔ ایا بج

ہوتا ہے اور اس عالم میں حصول معرفت ایک احتیاج کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کا یہ قول کم دمیش وہی ہے جوابو کہل صعلو کی اور ابوعلی دقاق رحجما الله نے بیان کیا یعنی معرفت ابتدا کسی ہوتی ہے اور بالآخر ضروری ہوجاتی ہے۔علم ضروری وہی ہوتا ہے جوموجود ہوتو اسے حاصل کرنے یا اسے ٹال دینے پرصاحب علم قادر نہ ہو۔ پس اس قول کے مطابق تو حید قلب انسانی میں فعل حق تعالی ہے۔

حضرت شیلی رحمة الله علیہ نے فرمایا: "توحید جمال احدیت اور موحد کے درمیان پرده ہوتی ہے۔ "کیونکہ توحید کوفعل بندہ کہیں تو فعل بندہ مشاہدہ حق کی علت نہیں ہوسکتا اور عین مشاہدہ میں جو چیز علت مشاہدہ نہ ہووہ حجاب ہے۔ بندہ اپنے کل اوصاف کے ساتھ غیرالله ہوتا ہے کیونکہ جب بندے کی کمی صفت کو جز وحق سمجھا جائے تو لامحالہ خود بندے کو بھی حق سمجھنا پڑے گا۔ اس صورت میں موحد، توحید اور احد مینوں ایک دوسرے کی علت ہوجا کیں گے اور یہ بالکل نصاری کا عقیدہ تین میں تیسرا "ہوکررہ جائے گا۔ جومفت طالب کے لئے کے اور حید میں مانع فنا ہووہ صفت حجاب ہوارطالب موحد نہیں۔ جب بی ثابت ہے کہذات حق کے سواہر چیز باطل ہے۔ خود طالب ذات حق کے سوا ہے۔ اس لئے اس کی جملہ صفات حق سواہر چیز باطل ہیں۔ لؤ آلا الله کے گئی میں تقیر ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ حسین بن منصور رحمۃ الله علیہ کی زیارت کے لئے کوفہ گئے۔ حسین نے پوچھا: "اے ابراہیم! تم نے اپنا وقت کس طرح گزارا؟" انہول نے فرمایا: "میں نے اپنے آپ کوتو کل پرچھوڑ دیا۔" حسین نے کہا: "ابراہیم! تم نے اپنی عرباطن کوآباد کرنے میں برباد کردی۔ طریق تو حیدت پر تیری فنا کہاں گئی؟" یعنی کھے تو حید میں فنا ہو جانا چاہے تھا۔

توحید کی تعبیرات میں بہت ہے اقوال ہیں۔ایک گروہ اسے بقا کا نام دیتا ہے کیونکہ صفت بج بقا کے موجود نہیں ہوتی۔دوسرا گروہ سجھتا ہے کہ فنا کے سواتو حید کی کوئی صفت نہیں ہوسکتی۔ ان اقوال کو'' جمع و تفرقہ'' کے زاویہ نظرے دیکھنا چاہئے۔ (بقائے بندہ جمع اور فنائے بندہ تفرقہ ہے) میں (علی بن عثان جلائی) کہتا ہوں کہ تو حید کے اسرار عطائے حق ہیں جو معرض بیان میں نہیں آ گئے اور کوئی شخص انہیں عبارت آ رائی سے ظاہر نہیں کرسکتا کیونکہ عبارت اور معرا ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں۔ غیر کو ثابت کرنا شریک کو ثابت کرنے کے برابر ہے۔ بیاتو تماشا بن کررہ جائے گا اور موحد بندہ حق ہوتا ہے تھیل تماشا دیکھنے والانہیں ہوتا۔

تو حید کے احکام اور اہل معرفت کے اقوال یہی ہیں جومیں نے مختصراً بیان کر دیئے۔ والله اعلم بالصواب

تيسرا كشف حجاب: إيمان

مشائخ صوفیہ کے دوگروہ ہیں: ایک کہتاہے کہ ایمان قول، تقیدیق اورعمل پر شتمل ہوتا

ہے۔ فضیل بن عیاض، بشرحانی، خیر النساج، سمنون الحب، ابوتمزہ بغدادی، احمد، جریری اور دیگر بہت سے بزرگ، فقہاء اور اہل یقین رضی اللہ عنہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ سجھتا ہے کہ ایمان قول و تقدرین کا نام ہے۔ ابر اہیم بن ادھم، ذوالنون مصری، بایزید بسطامی، ابوسلیمان دارانی، حارث محاسی، جنید بغدادی، سہل بن عبدالله تستری، شفیق بلخی، حامم، جمہ بن فضل بلخی رضی الله عنہم، اس مکتب کے بزرگ ہیں۔

ان کے علاوہ امام مالک، امام شافتی، امام احمد بن صنبل رضی الله عنہم پہلے گروہ کے ہم خیال بیں اور امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کے خلفاء مثلاً امام ابو بوسف، محمد بن حسن اور داؤد طائی رضی الله عنہم دوسرے محتب کے مطابق ہیں۔ حقیقت میں بیاختلاف لفظی ہے معنوی طور پرکوئی اختلاف نہیں۔ اب میں ایمان کے معنی مختصراً بیان کرتا ہوں تا کہ حقیقت آشکار ہو اور ایمان میں اصل کے خلاف نہیں جا جائے۔ انشاء الله تعالی و بالله التوفیق فصل: ایمان کی اصل

معلوم ہونا چاہئے کہ جملہ اہل سنت والجماعت اور اہل تصوف ومعرفت اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کی'' اصل'' بھی ہے اور'' فرع'' بھی۔ ایمان کی اصل تصدیق بالقلب ہے اور اس کی فرع احکامات جن کی پیروی۔ عام طور پرفرع کو استعارہ کے طور پراصل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جبیما کہ آفتاب کے نور کو آفتاب ہی کہددیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت کو ایمان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیرعذ اب سے مفرنہیں۔

جب تک احکامات حق بجانہ لائے جائیں محض تقدیق بالقلب کافی نہیں جس کی عبادت زیادہ ہوگی وہ عذاب سے زیادہ محفوظ ہوگا چونکہ عبادت تقدیق کے ساتھ عذاب سے محفوظ رکھنے کی علت ہے اس لئے ایک گروہ نے عبادت ہی کوایمان کہددیا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عذاب سے محفوظ رہنے کی وجہ عبادت نہیں معرفت ہے کیونکہ اگر عبادت موجود ہو اور معرفت نہ ہوتو عبادت ہرگز کار آ مذہبیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر معرفت موجود ہواور عبادت نہ ہوتو عبادت ہرگز کار آ مذہبیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر معرفت موجود ہواور عبادت نہ تو بندہ بالآخر نجات پالے گا۔ کہتی تعالی اپنے نصل سے ان لغز شول سے درگذر

فرمادے۔ یا پیغیرط اللہ اللہ اللہ قال و کے کارآ وے یااسے گناہ کے برابر مزادے کرجہنم سے نجات دے دے اور وہ بہشت میں پہنچ جاوے۔ اہل معرفت خطاکار بھی ہوں تو معرفت کی بدولت ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اہل عمرف کی بناء پر بغیر معرفت حق واضل بہشت نہیں ہوں گے اس سے ثابت ہوا کہ عبادت عذاب سے نجات کی علت نہیں۔ واضل بہشت نہیں ہوں گے اس سے ثابت ہوا کہ عبادت عذاب سے نجات کی علت نہیں۔ اس موضوع پر ایک حدیث بھی ہے۔ پغیر ملٹی اللہ اللہ اللہ قال وَلا اَنَا إِلّا أَنْ يَتَعَمَّدُ فِي اللّهُ بِرَحُمَتِه " تم میں سے کوئی صرف این کی مناء پرنجات نہیں یائے گا۔"

صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے عرض کی " پارسول الله (سلیم الیم آپ بھی؟" ارشاد ہوا: " ہاں میں بھی مگریہ کرحق تعالی مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے (1) \_"

پس ظاہر ہوا کہ ایمان دراصل معرفت جق ، اقر ارادراعمال کے قابل قبول ہونے کا نام
ہے۔ اس پر ہر گردہ کا اتفاق ہے۔ معرفت حق صفات جق کی دجہ سے حاصل ہوتی ہے۔
صفات جق خاص طور پر تین صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں: اول وہ صفات جواس کے جمال
سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوم وہ جوجلال سے اور سوم وہ جو کمال سے ۔ کمال تک کوئی راستہ نہیں ہاں
اس قدر ہے کہ اس کے کمال کا اعتراف کریں اور نقائص کی اس سے فی کریں۔ رہا جلال اور
جمال ہو جس کے سامنے جمال جق ہو وہ ہمیشہ طالب دیدر ہتا ہے جس کا شاہر معرفت میں
جلال ہو وہ ہمیشہ اپنی صفات سے متنفر رہتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ خوف و ہیت میں مبتلار ہتا
ہے۔ شوق محبت کا اثر ہوتا ہے۔ نفرت صفات بشری میں شامل ہے۔ اس لئے تجاب بشری
کے کشف کے لئے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے بیثا بت ہوا کہ ایمان ومعرفت محبت پر
مخصر ہے اور محبت کا تقاضا طاعت ہے۔ کیونکہ جب دل میں دوئی جاگزیں ہو، آ کھ باریاب
دیدار ہو، جان مقام عبرت بلکہ دل محل مشاہدہ ہوتو جسم کے لئے لا بدی ہے کہ ترک احکام نہ
دیدار ہو، جان مقام عبرت بلکہ دل محل مشاہدہ ہوتو جسم کے لئے لا بدی ہے کہ ترک احکام نہ
کرے۔ اگر کوئی اس کے رکھی کہتا ہے اور تارک اوام ہودہ حدہ وہ معرفت سے قطعاً نابلد ہے۔

اس زمانے میں بید فتنہ صوفیاء میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ لوگوں نے جن کی روش طحدانہ تھی اس قتم کے صوفیاء کی ظاہر کی بزرگی اور قدر ومنزلت کود یکھا اور اپنے آپ کو ان کے راستہ پر ڈال دیا اور کہا کہ طاعت کی تکلیف اس وقت تک ہے کہ معرفت حاصل نہ ہو۔ جب معرفت حاصل ہوگئی تو دل کو مقام شوق حاصل ہوگیا اور طاعت کی چنداں ضرورت نہ رہی۔ معرفت حاصل ہوتو چاہئے کہ دل میں شوق جاگزیں ہوا ور اوامر کی تکریم اور نیادہ ہوجائے۔ یہ تھیک ہے کہ طاعت گزار ایے مقام پر پہنی جائے کہ طاعت اس کے لئے باعث تکلیف نہ رہے مگر اس طرح کہ تو فیق طاعت زیادہ ہوجائے۔ یہاں تک کہ تھیل باعث تکلیف نہ رہے مگر اس طرح کہ تو فیق طاعت زیادہ ہوجائے۔ یہاں تک کہ تھیل احکام میں جو تکلیف نہ رہے مگر ایس ان کو کلیف نہ رہے کہ والہا نہ شوق کے سوا احکام میں جو تکلیف بندر ہے مگر بید چیز ایک والہا نہ شوق کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ پھولوگ ایمان کو کلیف من اللہ تیجھتے ہیں اور پھومرف بندے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مارواء التم کے علاقے میں یہ اختلاف بہت زیادہ رونماہوا ہے۔ یادرکھوایمان کومن الله بچھنامکمل جرکا اقر ارکرنا ہے۔ کیونکہ بندہ مجبور کھن ہوکررہ جائے گا۔ ای طرح آگرایمان فقط بندے کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ اثبات قدر ہے اورہم جانے ہیں کہ انسان بغیر حق تعالیٰ کی رہنمائی کے عرفان حاصل نہیں کرسکتا۔ دراصل تو حید کا راستہ جرسے باہر اور قدر سے بالاتر ہے۔ ایمان بندے کافعل ہے جو ہدایت حق کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے کیونکہ جے حق تعالیٰ گم کردہ منزل چھوڑ دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور جے وہ راہ راست دکھاوے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا چنا نچ فرمایا، فئن پڑو دالله اُن تیکھی بیا گیشن خصد من کر کھا سے کوئی مایا، فئن پڑو دالله اُن تیکھی بیا گیشن خصد من کھا وے اسے کوئی مایا، فئن پڑو دالله اُن تیکھی بیا گیشن خصد من کوئی میں میں میں میں میں میں کے مقدر میں ہدایت ہوائی کا سینداسلام کے لئے کھل جا تا ہے جے گراہ کرنامقصود ہوتا ہے کے مقدر میں ہدایت ہوائی کا سینداسلام کے لئے کھل جا تا ہے جے گراہ کرنامقصود ہوتا ہوائی ہے۔ "

پس ایمان اور راه سلائی کی آرزوحق تعالی کا انعام ہے اور آرز وکر نابندے کافعل ہے۔ول میں آرزوئے ہدایت کا نشان تو حید حق پر اعتقاد رکھنا ہے۔ آنکھ کاحرام چیزوں

ے پچنااوردلائل قدرت دی کھر کوبرت حاصل کرنا۔کان کا کلام تی سننا۔معدےکا حرام غذا سے خالی ہونا۔زبان کا بچ بولنااورجم کا حرام باتوں سے پر ہیز کرنا بیاس لئے ہے کہا عقاد، وعوائے اعتقاد کے دوش بدوش رہے یعنی جودعویٰ زبان نے ایمان سے متعلق کیا ہے وہ عملاً پورا ہو۔ بیلوگ (جروقدر کے قائل) ایمان اور معرفت میں کمی بیشی کے قائل ہیں۔ حالانکہ یہ چیز بالا تفاق تعلیم کی جاتی ہے کہ معرفت حق کم یا بیش ہونے ہے آزاد ہے کیونکہ معرفت نے زیادہ ہوگئی یا اے نقصان کا احتمال ہوتا تو لازی تھا کہ معروف بھی زیادتی اور نقصان کا محمرفت تو ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے ۔ناقص معرفت تو ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے ۔ناقص معرفت تھی معرفت تھی بری ہے ۔ناقص معرفت تھی بھی کی وہیشی ممکن ہے اور چنا نچہ بالا تفاق طاعت میں کی وہیشی ممکن ہے اور چنا نچہ بالا تفاق طاعت میں کی بیشی روا ہے۔

حشوی مکتب کے لوگ جوان دونوں فریقوں سے نسبت کے دعوبیدار ہیں بیر سئلہ گوارا نہیں کرتے کیونکہ حشو یوں کی ایک جماعت طاعت کو مجملہ ایمان بھتی ہے اور دوسری ایمان کوسرف قول مجرد کی حیثیت دیتی ہے۔ بیدونوں رخ انصاف کے منافی ہیں۔

ایمان دراصل بندے کی تمام صفات کا طلب حق میں صرف ہوجانے کا نام ہے۔ سب طالبان حق کو بیت سلیم کر لینا چاہئے کہ سلطان معرفت جب عالب آتا ہے تو ناشناس اکارت) مفقو وہوجاتی ہے۔ جہال ایمان ہے وہاں ناشناس کا کیا کام۔ بزرگوں نے کہا ہے: '' جب سے ہوئی جراغ بے کار ہوگیا۔'' یعنی گویاس نے دلیل سے پیش کر دی۔ گفتگو کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ روز روش کے لئے دلیل آرائی بے معنی ہے۔

باری تعالی نے فرمایا، إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْیَدَةً اَفْسَدُوْهَا (اَلْمَل:34)

"جب بادشاه کی پستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و بر باد کردیتے ہیں۔ مطلب سے کہ جب عارف کا دل نور معرفت ہے جگمگا اٹھتا ہے تو ناشنای، وہم ،ظن اور گمان ختم ہو جاتے ہیں اور انتہائی معرفت حواس اور خواہشات کو محرکر کرلیتی ہے چنا نچہ نہ ہونے والے کام وہ کر لیتی ہے چنا نچہ نہ ہونے والے کام وہ کہ لیتا ہے اور نہ کہی جاسکتے والی باتیں وہ کہد دیتا ہے۔ سب کچھ دائر ومعرفت میں ہوتا ہے۔

ا يك دفعد ابراجيم خواص رحمة الله عليه سے ايمان كى حقيقت سے متعلق سوال كيا كيا \_فرمايا: " میں کچھ کہ نہیں سکتا۔ میری تقریر محض عبارت آرائی ہوگ۔ جواب صرف عمل سے دیا جاسکتا ہے۔ میں مکہ معظمہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔تمہارا ارادہ بھی ہوتو میرے ساتھ رہوتا کہ محمين ابي سوال كاجواب ل سكے-"ساكل نے ايمائى كياجب جنگل مين ينيج توبيه واكد مررات دوروٹیاں اور دوبیالے یانی کے نازل ہوتے ایک وہ خودا ٹھا لیتے اور دوسراسائل کو مل جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھا گھڑ سوار نمودار ہوا۔ ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ کو دیکھ کروہ گھوڑے سے اترا۔ دونول نے آپس میں کچھ باتیں کیس اور اس کے بعد وہ مسافر پھر گھوڑے پرسوار ہوااور چلا گیا۔ سائل نے پوچھا:'' یہ بوڑھا سوارکون تھا؟'' فرمایا'' تیرے سوال كاجواب "عرض كي" كيي؟" فرمايا: بيخصر عليه السلام تق اور مجھے اپنا بمنشين بنانا عاہے تھ مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہان کی ہم نشینی میں کہیں حق تعالیٰ کو چھوڑ کران پر بھروسہ نہ کرنے لگوں اور میراتو کل بر باد نہ ہو جائے۔''حقیقت ایمان تو کل کی الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ كَلُو الله عَنْ الله عَنْ الله عَن (المائده)" حق تعالى پر بجرومه كروا گرتم ايمان دار مو-"

حضرت محمد بن خفیف رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "ایمان اس چیز کو باور کرنے کا نام ہے جو غیب سے دل پر ظاہر ہو۔ "کیونکہ حجے ایمان غیب ہی پر ایمان لا ناہے حق تعالیٰ کو ظاہر ی آگھ سے تبین و مکھ سکتے اور بجز تا ئید حق ہماراایمان قائم نہیں ہوسکتا ۔ عارفوں کی معرفت اور عالم ول کو علم صرف اس کی آگاہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی نے دلوں کوعرفان اور علم مرحمت فرمایا ہے علم ومعرفت کسب انسانی میں داخل نہیں ۔ جو آدی معرفت حق سے دل میں موسی بیدا کرتا ہے وہ محمول میں موسی ہمارورواصل باللہ ہے۔

ال موضوع پر میں اپنی کسی اور کتاب میں بہت کھ لکھ چکا ہوں۔ یہاں ای پر اکتفا کرتا ہوں تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔اب میں معاملت (اعمال) کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے پردے ہٹا تا ہوں۔انشاء اللہ العزیز

## چوتھا کشف حجاب: طهارت

ایمان کے بعدسب سے پہلی چیز جو بندہ حق پر فرض ہوتی ہے وہ نماز کے لئے طہارت ہے جس کا مطلب بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک کرنا ہے اور جسم کے بنین اعضاء کو دھونا اور سر پر مسلح کرنا ہے حسب احکام شریعت یا اگر پانی نہ ہو یا شدت مرض ہوتو تیم کرنا۔ اس کے متعلق جملہ احکام سب کو معلوم ہیں۔

طہارت کی دوصور تیں ہیں: ایک جم کی طہارت ہے اور دوسری ول کی \_طہارت بدن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور ای طرح دل کی طہارت بغیر معرفت کے درست نہیں ہوتی۔طہارت تن کے لئے صاف یانی کی ضرورت ہے۔ گدلا اور مستعمل یانی در کارنہیں ہوتا۔ای طرح دل کی طہارت کے لئے خالص تو حیرت کی ضرورت ہے متفرق اور پریشان اعتقاد درکار ہیں۔صوفیہ کرام ہمیشہ بدنی طہارت کے علاوہ باطنی طہارت کو بھی پیش نظر ر کھتے ہیں ۔ پیغیبر ملٹی ایک آلی ایک صحافی سے فر مایا: " ہمیشہ باوضور ہوتا کہ دونوں محافظ فرشتے حمهيں دوست ركيس بارى تعالى نے فرمايا، إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ (البقره) "حق تعالى توبركن والول اورصاف تقرارم والول كو دوست رکھتا ہے۔ " پس جو ظاہری طہارت پر مداومت کرتا ہے ملائکہ اس کی دوئی کا دم مجرتے ہیں جو باطنی طہارت یعنی توحید حق پر قائم ہے حق تعالی اسے دوست رکھتے ہیں۔ سِيْمِر اللَّيْ اللَّهِ بميشه دعا كرتے تھے: اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلَبِي عَنِ النِّفَاقِ (1) " اے الله! ميرے دل کونفاق سے پاک فرما۔ ' حالا تک آپ کے قلب مبارک میں نفاق کی شکل میں بھی متمکن نہیں ہوسکتا تھا۔لیکن اپنی کرامت کا احساس ہی اثبات غیر کے برابرمحسوس ہوتا ہے اور ا ثبات غير كل توحيد مين نفاق پيدا كرنے والا ہے۔

ہر چندمثار کے کرام کی کرامات کا ہر پہلومریدوں کے لئے بصیرت افروز ہوتا ہے۔ تاہم یہی پہلو کمال کے نقطہ نظرے حق تعالی اور بندے کے درمیان ایک ثقل پردے کی شکل میں حائل ہوجا تا ہے کیونکہ غیراللہ کی طرف التفات آفت کے برابر ہے۔اس بناءیر حضرت بایزیدر حمة الله علیه فرمایا: "الل معرفت كانفاق الل عشق (الل طلب) كے اخلاص سے بہتر ہے۔ " لعنی جومر ید کامقام ہوتا ہے وہ کامل کا تجاب ہوتا ہے۔ کیونکہ مرید كرامت حاصل كرنے كے دريے ہوتا باور كامل كرامت عطاكرنے والے يعنى ذات حق كاطالب موتا ب\_الغرض اثبات كرامات، الل حق كے لئے نفاق كے برابر ب اور يكى حال ہراس چیز کا ہے جس کا دیکھناغیرالله کی طرف نظر کرنے کے مترادف ہو۔ پس دوستان حق يرآ فت سب عاصول كے لئے معاصى سے نجات ہے۔ عاصول يرآ فت جملداال صلالت کے لئے صلالت سے نجات ہے کیونکہ اگر کفار کومعلوم ہو کہ ان کا کفری تعالیٰ کو ناپندے۔جیسا کہ گنہگارجانتے ہیں تووہ کفرکے چنگل سے نکل جائیں اگر گنہ گاروں کو پیلم ہوکہان کے سب عمل نقصان کاعمل میں جیسے کہ دوستان حق کوعلم ہے تو وہ سب گناہوں سے نجات یا جائیں اورسب آفتوں اور برائیوں سے پاک ہوجا کیں۔ پس ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کوہم رکاب ہونا جا ہے۔ لینی جب ہاتھ دھوئے تو ول کوبھی دنیا کی محبت سے پاک کرے۔جب مندمیں پانی ڈالے تو منہ کوذ کرغیرے خالی کرے۔جب ناک میں پانی ڈالے تو نفسانی خوہشات اینے او پر حرام کرے۔مند دھوئے تو جملہ مالوفات سے میبارگی اعراض كرے اور روجن ہو جائے۔ جب ہاتھ دھوئے تو اپنے جملہ دنیوى نصیب سے وتقبردار ہو جائے۔ جب مح کرے تو ایے تمام امور کوسیرد خدا کرے اور جب یاؤل دھوئے تو جب تک احکام خدا کے مطابق نہ دھوئے نماز کے لئے کھڑا نہ ہوتا کہ دوگونہ طہارت نصیب ہو۔ کیونکہ شریعت کے جملہ احکام ظاہری امور باطنی سے وابستہ ہیں۔ ایمان زبان کا اقرار ہے گرتقدیق دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شریعت میں عبادت کے احکام بدن پرنیت قلب کے ساتھ مربوط ہیں۔ دل کی طہارت دنیا کی برائیوں پرغور وفکر کرنے اور دنیا کوایک عالم غدار اور مقام فناسجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ول دنیا سے خالی ہونا جا ہے اور بیمقام بخت مجاہدہ سے ملتا ہے اور سب سے زیادہ اہم مجاہدہ آ داب ظاہر کو لمحوظ

رکھنااوراس طریق کار پرمداومت کرناہے۔

ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے حیات ابدی چاہئے۔اگر سب لوگ نعیم دنیا میں متفزق ہو کرحق تعالیٰ کو فراموش کر دیں تو میں اس مصیبت کے گھر یعنی دنیا میں آ داب شریعت بجالا تارہوں اور حق تعالیٰ کو یا در کھوں۔

کتے ہیں کہ ابوطا ہر حری رحمۃ الله علیہ جا آیس برس تک حرم مکہ میں مقیم رہے مگر حرم کے اندر طہارت نہیں گی۔ ہر بار حرم سے باہر جاتے اور فرماتے جس زمین کوحق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اپنا مستعمل پانی اس پرنہیں گراسکتا۔ اہراہیم خواص رحمۃ الله علیہ سے متعلق مشہورہ کہ آپ رہے کی جامع مجد میں بعارضہ پیچیش مبتلا تھے۔ ایک دن رات میں آپ کوساٹھ بار طسل کرنا پڑا اور بالآخر آپ کی دفات بھی یانی ہی میں ہوئی۔

ابوعلی رود باری رحمة الله علیہ کچھ مدت طہارت کے معاملے میں شک میں مبتلا رہے کہتے ہیں ایک دن میں علی الصباح دریا میں اثر گیا اور سورج نگلنے تک پانی میں رہا۔ دل کو تکلیف ہوئی فریاد کی اے رب العزت! مجھے عافیت عطافر ما۔ ہاتف غیب نے آواز دی۔ ''عافیت علم میں ہے۔''

حضرت سفیان توری رحمة الله علیہ ہے متعلق مشہور ہے کہ بیاری کے عالم میں آپ نے وفات کے دن ساٹھ بار طہارت فرمائی اور فرمایا میں جا ہتا ہوں کہ حکم حق آئے تو میں باطہارت لبیک کہوں۔

حضرت بیلی رحمة الله علیه وضوکر کے معجد میں داخل ہور ہے تھے کہ غیب ہے آواز آئی:

"تو نے ظاہر کو پاک کرلیا، باطن کی صفائی کہاں ہے؟" آپ وہیں سے واپس ہو گئے۔
سب مال و دولت راہ خدا میں تقلیم کر دی اور ایک سمال تک صرف اٹنے کپڑے پراکتفا کیا
کہ جونماز کے لئے کافی تھا۔ آپ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے فر مایا
"کیا خوب طہارت تھی جو آپ نے کی ۔ خدا آپ کو ہمیشہ پاک رکھے۔" اس کے بعد آپ
ہمی بے طہارت نہیں رہے جب آپ دنیا سے رخصت ہورہے تھے تو وضوٹوٹ گیا۔ ایک

مریدکواشارہ کیا۔اس نے وضوکروایا۔ گرریش مبارک میں خلال کرنا بھول گیا۔آپ بولئے سے قاصر تھے۔مرید کا ہاتھ پکڑ کراشارہ کیا اور مرید نے خلال کیا۔آپ نے فرمایا ہے: "
دمیں نے طہارت کے آ داب میں سے بھی کسی چیز کونظر انداز نہیں کیا۔سوائے اس وقت کے کہ میرے باطن میں کوئی پندار جاگڑیں ہو۔'

حضرت بایز بدرحمة الله علیه نے فرمایا: '' جب بھی میرے دل میں کوئی دنیوی خیال گزرتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور عقلی کا خیال آتا ہے توعشل کر لیتا ہوں کیونکہ دنیا محدث ہے۔ اس کا خیال بھی حدث ہے عقلی محل غیبت و آرام ہے اور اس کا خیال بمنز لہ جنابت ہے۔ حدث سے صرف وضولا زم آتا ہے اور جنابت سے شسل۔''

حضرت بلی رحمة الله علیه وضوکر کے معجد میں داخل ہوئے دل میں آ وازمحسوں کی: "کیا تیری طہارت اس قابل ہے کہ قو ہمارے در بار میں عاضر ہو؟" بیری کرآپ والی ہوئے تو پھر آ واز آئی: "ہماری درگاہ ہے بلٹ کر کہاں جاؤ گے؟" آپ نے نعرہ بلند کیا آ واز آئی: "کیا ہمارے او پرطعنہ زنی کرتے ہو؟" آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر آ واز آئی:"کیا ہماری برافروشکی کے قل کا بھی دعوی ہے؟" حضرت شبلی نے عرض کی: "میرے مالک میں بھوسے تیری پناہ مانگرا ہوں۔"

طہارت مے متعلق مشائخ کیار کے بہت سے اقوال ہیں۔ سب نے اپنے مریدوں کو الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے وقت ظاہر و باطن کی طہارت پر مداومت کا تھم دیا ہے جوکوئی عمل ظاہر کا قصد کر سے تو لازی ہے کہ وہ ظاہر کی طہارت کر ہے۔ جب باطن میں قرب حق کا قصد کر سے تو چاہئے کہ باطن کی طہارت کر سے۔ ظاہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے اور باطن کی قوبہ اور رجوع الی اللہ ہے۔

اب میں توبداوراس سے متعلقہ امور کا حجاب اٹھا تا ہوں تا کداس کی حقیقت بھی نمایاں ہوجائے۔انشاءالله العزیز

يندر ہوال باب

## تؤبها ورمتعلقات

سالکان حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔ جیسے داعیان عمل کا پہلا درجہ طہارت ہے۔ چنانجہ بارى تعالى نے فرمايا، يَاكِيُهَا الَّذِينَ امنتوا تُوبُوّا إِلَى اللهِ تَوْبَةً فَصُوْحًا (التحريم:8) ''اےایمان والواحق تعالیٰ کے حضور کچی توبہ کرو۔''اور نیز فرمایا: تُتُوبُوٓ ا إِلَى اللهِ جَبِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤُونَ لَعَكَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (النور) "اع ايمان والواسب الله ك حضور توبه كرو تَاكُه بهبُود بِاوَـ'' بِيغْمِر سُلُّهُ لِيَلِمُ نَے قرمایا: مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ شَابِ تَأْئِبِ(1) " حَن تَعَالَى كُوتُوبِ كُرنْ والأنوجوان سب عزيز بي " اور نيز فرمايا: أَلتَّائِبُ مِنَ اللَّانُبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ (2) " توبركن والا ال مُخص كى ما تدب جس في كوكي كناه ندكيا مو-" كِهرآب في فرمايا: أَذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبُدًا لَمْ يَضِرُّهُ ذَنْبٌ (3) " جب الله تعالی کی کودوست رکھتا ہے تو گناہ سے اس کونقصان نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے بیآیت يرهى، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطِّقِرِينَ ﴿ (البقره) "الله تعالى توبه كرنے والول اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔' صحابہ کرام رضوان الله علیهم نے عرض کیا "توبه کی کیا علامت ہے؟" فرمایا" ندامت و پشیمانی۔" اور آپ نے بیہ جوفر مایا که گناہ دوستان حق کونقصان نہیں دیتا۔ اس کا مطلب سے کہ بندہ گناہ سے کافرنہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ایسا نقصان جس کا انجام نجات ہو، فی الحقیقت نقصان نبيس ہوتا۔

3-اين عدى ، الكائل

2-احياءالعلوم

1\_المجم الكبير، شعب الايمان

ہے۔'اس قول میں تو بہ کی جملہ شرطیں موجود ہیں۔ ایک شرط حق تعالی کے احکام کی مخالفت سے پشیمانی ہے دوسری شرط مخالفت احکام کوفورا چھوڑ دینا ہے اور تیسری شرط گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ ہے۔ یہ تینوں شرطیں ندامت میں مضمر ہیں۔ کیونکہ جب لغزش پر ندامت کے تین اسباب ہیں ندامت ہوتو باقی دوشرطیں از خود پوری ہو جاتی ہیں لغزش پر ندامت کے تین اسباب ہیں جیسا کر تو بہ کی تین شرطیں ہیں:

ا۔ عذاب کا خوف دل پرطاری ہو جائے۔ برے فعل کی وجہے دل مغموم ہو جائے اور اس طرح ندامت کا احساس پیدا ہو جائے۔

۲۔ نعمت کی خواہش ہواور بیا حساس ہو کہ برے فعل اور نافر مانی سے نعمت حاصل نہیں ہوگی اوراس کا نتیجہ ندامت ہو۔

سے روز قیامت کی رسوائی کا خوف ہواوراس خوف کی وجہ سے انسان نادم ہوجائے۔ پہلی صورت میں تو بہ کرنے والا'' تائب'' کہلا تا ہے۔ دوسری صورت میں'' منیب''اور تیسری میں'' اواب۔''

اس طرح توبہ کے تین مقام ہیں: توبہ انابت اور اوبت ۔ توبہ خوف عذاب ہے،
انابت طلب او اب ہے اور اوبت تعظیم فر مان حق ہے وابستہ ہوتی ہے۔ توبہ عام اہل ایمان
کے لئے ہے اور کبیرہ گناہوں ہے متعلق ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے فر مایا: تیا یُٹھا
الّٰن یُن امن و الله الله و توبی و

طرف رجوع کرنا ہے اور اوبت اپنے آپ سے منہ موڈ کر الله کی طرف رجوع کرنے کا نام
ہے۔ احکام حق کے پیش نظر فواحش سے روگر دال ہونے والے صغیرہ گنا ہوں اور غلط
خیالات سے نے کرحق تعالی کی محبت ہیں تو بہ کرنے والے اور خودی کو ترک کرکے ذات حق
کی طرف رجوع کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ اصل تو بہ الله تبارک و تعالی کی تنبیبہات
ہیں۔ خواب غفلت سے دل کی بیراری ہے اور اپنے عیوب پر نظر کرنے سے حاصل ہوتی
ہے۔ جب انسان اپنے برے احوال و افعال پر نظر کرتا ہے اور ان سے نجات کا متمنی ہوتا
ہے تو باری تعالی اسباب تو بہ آسان فرما و بتا ہے۔ گنا ہوں کی سیاہ بختی سے بچا کر اسے
اطاعت کی طاوتوں سے آشنا کر و بتا ہے۔

اہل سنت والجماعت اور جملہ مشائخ معرفت کے نزدیک اگر کوئی شخص ایک گناہ سے تو جس تعالی اسے اس ایک گناہ سے بیخے کا ثواب عطا کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس کی برکت سے وہ باتی گناہوں سے بھی نجات حاصل ثواب عطا کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس کی برکت سے وہ باتی گناہوں سے بھی نجات حاصل کرلے۔ مثلاً ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے اور زانی بھی ہے۔ وہ زنا سے تائب ہوجا تا ہے گرشراب نوشی کوترک نہیں کرتا۔ اس کی تو بدروا ہے۔ باوجود یکہ دوسرے گناہ کا ارتکاب ایمی اس سے ہورہا ہے۔

معتزلہ کا ایک فریق کہتا ہے کہ جب تک ایک ہی بار جملہ گناہ کیرہ سے تو بہنہ کی جائے تو یہ ہے کارہے۔ بعض گناہوں سے تو بہ کرنا اور بعض میں جتلا رہنا تو بہ کانہ سے سے بیز کا اور بعض میں جتلا رہنا تو بہ کونکہ انسان جملہ گناہوں کے لئے قائل مواخذہ ہے۔ جب ایک گناہ سے تائب ہو جائے (اس کا مرتکب نہ ہو) تو اس پرکوئی مواخذہ اس گناہ سے متعلق نہیں ہوسکا اور یہی چیزاس کی تو بہ کی محرک ہے۔ ای طرح اگرکوئی شخص کچھ فرائض ادا کرتا ہے اور پھھنیں کرتا۔ پیشان سے ادا کردہ فرائض کے بدلے وہ عذا ب کا مستحق ہوگا۔ اگر کسی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہویا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں مگر مستحق ہوگا۔ اگر کسی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہویا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں مگر بندہ تو یا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں مگر بندہ تو یہ کہنا ہے گا۔ کیونکہ تو بہ کا ایک رکن پشیانی ہے اس تو بہ سے اس جو بہ کا ایک رکن پشیانی ہے اس تو بہ سے اس

گذشته پرندامت ہوگی۔ فی الحال وہ اس گناہ سے اعراض کرتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اسباب میسر بھی ہوں تو وہ ہرگز گناہ میں مبتلانہیں ہوگا۔

وصف توبداور صحت توبہ متعلق مشائخ میں اختلاف ہے۔ سہل بن عبدالله رحمة الله علیہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے '' توبہ یہ ہے کہ جو گناہ سرز دہو چکا ہووہ ہیشہ یاد رہے۔ لیمن انسان ہمیشہ اس ہے متعلق پشیمان رہے۔ اگر بہت سے نیک عمل موجود ہیں تو ان کی وجہ سے طبعت میں عب پیدا ندہو۔ برے کام پر ندامت اور پشیمانی نیک اعمال سے زیادہ اہم ہوتی ہے جو شخص معاصی کوفر اموش نہیں کرتا۔ اپ نیک اعمال برجمی مغروز نہیں ہوسکتا۔

حضرت جنیدر حمة الله علیه اور ایک جماعت کا بیر خیال ہے: "توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے۔" کیونکہ تائب محب حق ہوتا ہے اور محب حق ہونے کی وجہ سے صاحب مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدہ میں گناہ کی یا ظلم ہے۔ یہ کیا کہ کچھ جفا (گناہ) میں گزرگی کچھ یاد جفا (یادگناہ) میں ۔وفا (مشاہدہ) میں جفا (یادگناہ) حجاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس اختلاف کا تعلق مجاہدہ اور مشاہدہ کے اختلاف سے ہے اور اس کا مفصل ذکر مکتبہ سہیلیہ کے بیان میں ملے گا۔ جب تائب کو قائم بخو دسمجھا جائے تو نسیان گناہ غفلت پرمحمول کرنا پڑے گا۔ اگر تائب قائم بحق ہوتو یا دگناہ بمزلہ شرک ہے۔

ہا ی طرح جرم کوفر اموش کردینا بھی جرم ہے۔ بھول جانے اور یا در کھنے کا تعلق انسان سے ہے۔

حفرت جنیدرجمۃ الله علیہ نے فرمایا: میں نے بے شار کتب کا مطالعہ کیا مگراس بیت سے بڑھ کر مجھے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔

"جبیں نے اپ حبیب ہے کہا کہ میں نے کوئی گناہ ہیں کیا (توجواب الله) تیری زندگی خودا تنابرا جرم ہے کہاس کے مقابل کسی اور جرم کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔"

جب دوی کے مقام پردوسی کا دم بھرنے والے کا وجود ہی گناہ بوتواس کی صفات کا کیا
ذکر ؟ الغرض توبتائید ربائی اور گناہ فعل جسمانی ہے۔ جب ندامت دل میں جاگزین ہوجاتی
ہے توجہم کو اس ندامت کے ختم کر دینے پر قدرت نہیں ہوتی۔ جب ابتدائے فعل میں اس
کی ندامت توبہ کوروک نہیں سکتی تو انتہائے فعل میں بھی توبہ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ باری
تعالی نے فرمایا، فکتاب عکیہ ہو اِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِوِیُمُ ﴿ (البقرہ) '' اس کی (آدم کی)
توبہ قبول کی بلاشبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑار جم والا ہے۔ ' کتاب الله میں اس کی
نظیریں بہت ہیں اور اتن مشہور ہیں کہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس توبہ کی تین
قسمیں ہیں: او توبہ گناہ سے نیک کی طرف، ۲۔ توبہ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف اور
سے تو توبہ گناہ سے نیک کی طرف، ۲۔ توبہ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف اور

خطا سے نیکی کی طرف توب کی مثال یہ ہے کہ حق تعالی نے فرمایا: وَالَّذِن بِنَ إِذَا فَعَلُوْا فَا سِنَهُ اللهِ مَالَ یہ ہے کہ حق تعالی نے فرمایا: وَالَّذِن بِنَ إِذَا فَعَلُوْا فَا سُنَةً اللهِ وَاللهِ مَاللهِ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ مَا يُعِرِحَى تعالی کو ياد کيا اور کو اور کیا اور کا موا فی مانی معافی مانی ۔ نیکی سے بلند تر نیکی کی توب کی مثال یہ ہے کہ موکی علیه السلام نے فرمایا، تبت المسک "میں نے تیری طرف رجوع کیا۔" اور خودی سے حق تعالی کی طرف توجہ کی مثال یہ ہے کہ پنج بر مانی ایک اللہ فی فرمایا: وَإِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلَبِی وَإِنِّهُ كُنتُ اللهِ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ كُنتُ اللهِ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ كُنتُ اللهِ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ كُنتُ اللهِ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ كُنتُ اللهِ عَلَى عَلْبِی وَاللهِ عَلَى عَلَی فَلَيْنُ وَالِيْ كُنتُ اللهِ عَلَى عَلْبِی وَالْنَهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِی وَإِنِّهُ اللهُ اللهِ عَلَى فَلَالُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لَاَسُتَغُفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوُم سَبُعِيْنَ مَوَةً (1) '' اور ميرے دل پر پرده ڈال ديا جا تا ہے اور ميں ہرروزستر بارحق تعالی ہے معافی مانگتا ہوں۔''

خطا کا مرتکب ہونا فدموم ہے۔خطاسے نیکی کی طرف رجوع کرنا قابل ستائش ہے۔ یہ تو بہ عام ہے اوراس کے احکام طاہر ہیں۔ بلندتر نیکی کو حاصل کرنا چاہئے۔ کیونکہ معمولی نیکی پرقتم جانا راستے ہیں تھر جانے کے برابر اور ایک پردہ حائل ہے۔ نیکی سے بلندتر نیکی کی طرف رجوع کرنا اہل ہمت اور اولیاء کے طریق ہیں نہایت درجہ قابل ستائش ہے۔ یہ خاص تو بہ کے حاص بندے گناہ سے کیا تو بہ کریں گے وہ تو گناہ کے مرتکب خاص بندے گناہ سے کیا تو بہ کریں گے وہ تو گناہ کے مرتکب بی نہیں ہوتے۔

معلوم ہے کہ ساراعالم رویت باری کے لئے بے قرار ہے اور موی علیہ السلام رویت سے تو بہ فرمارہ ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے دیدار کوا پنے اختیارات سے طلب کیا۔ محبت میں اپنا اختیار جرانی ہے اور جرانی کورک کرنا حق کو اختیار کرنا ہے۔ اس لئے انہوں نے دیدار حق کورک کر دیا۔ خود کورک کر کے رجوع الی الله کرنا محبت کا درجہ ہے۔ بلند تر مقام کے حصول پر پس ماندہ بلند مقام سے اور تمام مقامات واحوال سے تو بدلازم ہے۔ حضور ملٹی ایکی کے مقامات ہیشہ روبہ ترتی مقام سے احب الله کی مقام سے استغفار اور اس کود کھنے سے تو بفرماتے۔ والله اعلم قوبہ فرماتے۔ والله اعلم فصل : تو بہ کا تو اس فصل : تو بہ کا تو اس

معلوم ہونا چاہئے کہ معصیت سے بیخے کاعزم رائخ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ تائب توبہ پر قائم رہ سکے۔اگر توبہ کے بعد توبہ میں فقور واقع ہو جائے اورعزم رائخ کے باوجود انسان معصیت میں الجھ جائے تو توبہ کا ثواب فنخ نہیں ہوتا۔ اہل تصوف میں بچھ متبدی سالکان طریقت ایسے گذرے ہیں جوتو بہ کرنے کے بعد لغزش کے مرتکب ہوئے۔

گناہ ش الجھ گے اور پھر کی تنبیہ پردرگاہ تن کی طرف لوٹ آئے۔مشاکع ہیں ہے ایک بررگ نے کہا ہے کہ ہیں نے سر بار تو ہی اور ہر بار معصیت کا شکار ہوا۔ اکہتر ویں بار میری تو ہواستقامت نصیب ہوئی۔حضرت ابو عمر جنید بیان کرتے ہیں کہ ابتدا ہیں نے تو بہ حضرت عثان جری کی محفل ہیں گی۔ پھر عرصہ اپنی تو بہ پرقائم رہا۔ میرے دل ہیں خواہش گناہ نے پھر سراٹھایا اور ہیں لغزش کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد ہیں عثان جری کی مجلس سے گناہ نے پھر سراٹھایا اور ہیں لغزش کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد ہیں عثان جری کی مجلس سے ایک روز سامنا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا: " بیٹا! دشمنوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا حاصل جب تک گناہوں سے دامن پاک نہ ہو۔ وشمن تو ہیشہ عیب دھونڈ تا ہے اگر تو عیب میں ملوث ہے تو دشمن خوش ہوگا۔ اگر تو عیوب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگا۔ اگر قو عیوب کا ہوں کا مرتکب ہونا ہی ہوگا۔ اگر تو عیوب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگا۔ اگر و عیوب گناہوں کا مرتکب ہونا ہی جاتو ہمارے پاس آ۔ تیری مصیبت ہم برداشت کر لیں گے۔ مثمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" حضرت جنید فرماتے ہیں کہ وشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" حضرت جنید فرماتے ہیں کہ وشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" حضرت جنید فرماتے ہیں کہ وشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" حضرت جنید فرماتے ہیں کہ وسیست ہی گناہ کی رغبت نہیں ہوئی اور میری تو یہ کواستقامت ال گئی۔

میں نے ساہے کہ کی شخص نے تو بہ کی ۔ پھر گناہ کا مرتکب ہوااور پشیمان ہوا۔ ایک روز دل میں سوچاا گراب درگاہ تق میں جاؤں تو میرا کیا حال ہوگا۔ ہا تف غیب نے کہا:'' تو ہمارا فر ما نبر دارتھا تو ہم نے مجھے شرف قبولیت بخشا۔ تو فر ما نبر دار ہوا تو ہم نے مجھے مہلت دی۔ اگراب بھی تو ہماری طرف آئے گا تو ہم مجھے قبول کریں گے۔''

اب ہم توبہ ہے متعلق مشائخ کبارے اقوال بیان کرتے ہیں۔ فصل: مشائخ کی آراء

ذوالنون مصری رحمۃ الله علیہ فرمائے ہیں: ''عام لوگ معصیت سے تو بہ کرتے ہیں اور خواص غفلت ہے۔'' مطلب یہ کہ عوام سے ظاہر کے متعلق سوال ہوگا اور خواص سے اعمال کی حقیقت سے متعلق باز پرس ہوگی۔ کیونکہ غفلت عوام کے لئے نعمت اور خواص کے لئے حجاب ہوتی ہے۔ حضرت ابوحفص حداد رحمة الله عليه فرماتے ہيں: " توبہ ميں بندے كا اپنا كچھا ختيار نہيں ہوتا كيونكه توبہ حق تعالى كى طرف ہے ہے (اس كا انعام ہے) بندے كى طرف سے نہيں۔ "اس كامطلب بيہ ہے كہ توبہ انسان كى اپنى سمى كا نتيجہ نه ہو بلكہ حق تعالى كى عطا ہو۔ يہ حضرت جنيد رحمة الله عليہ كا طريق ہے۔

ابوالحن بوتنی رحمة الله علیه کا قول ہے: '' اگر گناه کی یاد میں لذت ندر ہے تو بہ تو بہ ہے۔
گناه کی یاد یا تو ندامت کی وجہ ہوتی ہے یادل کی خواہش کی وجہ ہے۔ جب ندامت کی
وجہ سے ہوتو انسان تائب ہوتا ہے جب ارادت سے یاد آئے تو گناہ ہے۔ گناہ کے مرتکب
ہونے میں وہ آفت نہیں جواس کی ارادت میں ہے۔ کیونکہ ارتکاب تو ایک بار ہو چکتا ہے گر
ارادت مستقل طور پردل میں جاگریں رہتی ہے۔ گھڑی بھرجم سے گناہ کرنا اتنا تنگین نہیں
جننا کہ دات دن ارادت گناہ میں منہک رہنا ہے۔

حضرت ذوالنون رحمة الله عليه فرماتے بين: "توبددوسم كى ہے، ايك توبدانابت يعنى خوف عذاب سے توبدكرنا۔ ورسرى توبداستياء يعنى شرمسار ہوكرتوبدكرنا۔ "توبدس كى بناء خوف پر ہوكشف جلال حق سے حاصل ہوتی ہے اور وہ توبہ جوشر مسارى ہے جنم ليتی ہے۔ جمال حق سے مشاہدہ پر مخصر ہے۔ ايک جلال حق سے سامنے خوف كى آگ بيں جاتا ہے۔ دوسرا جمال حق بيں حيا ہے نور سے روشن ہوتا ہے گويا ايک مست (سكر ميں) ہوتا ہے اور دوسرا مدہوش۔ اہل حيا اصحاب سكر ہوتے ہيں اور اصحاب خوف اہل صحو، بات بہت طويل دوسرا مدہوش۔ اہل حيا اصحاب سكر ہوتے ہيں اور اصحاب خوف اہل صحو، بات بہت طويل ہے۔ سرا مدہوش نيان كردى۔ وبالله التوفيق الاعلیٰ

يانچوال كشف حجاب: نماز

حق تعالی نے فرمایا، و اَقِیْمُواالصَّلُو اَلا اَلْتِهِی (البقرہ:43) '' نماز قائم کرو۔'' پینمبرسلی الیّا اِلیّ نے فرمایا:'' نماز اور جو پچھ ملک میں ہے اس کا خیال کرو۔''لغت کے لحاظ سے نماز، ذکر اور دعا ہے اور فقہاء کی اصطلاح میں وہ مخصوص عبادت حق ہے جو ہرروز خاص احکام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ الله تعالیٰ کا عکم ہے کہ مقررہ وقت پر روز انہ پانچ نمازیں ادا کرو۔نماز ادا

## كنے على كھ شراكلين:

ا۔ جسم کی طہارت، ظاہر میں نجاست اور باطن میں ہواوہوں سے۔

۲۔ لباس کی طہارت، ظاہر میں نجاست اور باطن میں مال حرام ہے۔

۳۔ مکان کی طہارت، ظاہر میں گندگی سے اور باطن میں فسادو معصیت ہے۔

٣- قبلدروبونا ،ظامر كاقبله كعبمعظم باور باطن كاعرش اعظم لعني سرمشامده حق-

۵۔ قیام، ظاہر حسب طاقت اور باطن روضہ قرب حق ۔ قیام ظاہر مقررہ وقت کی حدود میں اور قیام باطن ہمیشہ مقام حقیقت پر۔

٢- نيت بطيب توجر

ے۔ خوف حق اور فنائے صفات بشری کے مقام پر تکبیر پڑھنا۔ وصل کے مقام پر قیام کرنا اور تر تیل کے ساتھ قر اُت کرنا۔ گڑ گڑ اکر رکوع ، عجز واکسار کے ساتھ بچود۔اطمینان دل کے ساتھ تشہداداکرنااور بشری صفات کی فناپر سلام پھیرنا۔

احادیث میں آیا ہے کہ جب پیغیر میں آیا ہے اُنہ اُنہ کے اُنہ میں اس احادیث میں آیا ہے کہ جب پیغیر میں آئے ہے آگہ اُنہ اُنہ ہو۔ جب حضرت علی کرم الله وجہ بنماز کا تصدفر ماتے تھے آپ کے دو نگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا اور فرماتے تھے: اس امانت کوادا کرنے کا وقت آگیا جے اٹھانے سے زمین و آسان عاجز تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے حاتم اصم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے حاتم اصم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے حاتم اصم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح اداکرتے ہیں؟ فرمایا: جب وقت نماز ہوتو ایک ظاہری وضو کرتا ہوں اور دوسر اباطنی نظاہری وضو پائی سے اور باطنی تو بہ سے ۔ پھر مجد میں داخل ہوتا ہوں ۔ بیت الحرام میرے سامنے ہوتا ہے، مقام ابراہیم دونوں ابروؤں کے درمیان ہوتا ہے ۔ بہشت دائیں، جہنم بائیں، صراط تحت قدم فرشتہ موت کو اپنچ چھے تصور کرتا ہوں ۔ پھر نہایت تعظیم واحر ام کے ساتھ تکبیر پڑھتا ہوں ۔ پھر نہایت تعظیم واحر ام کے ساتھ تکبیر پڑھتا ہوں ۔ حرمت کے ساتھ وقام ، خوف کے عالم میں قر اُت، انکساری کے ساتھ رکوع، تضرع کے ساتھ ہوں ۔ حرمت کے ساتھ وقاد کے ساتھ جون الله کی طرف سے ہے کے ساتھ ہوں اور شکر کے ساتھ سلام تو فیق الله کی طرف سے ہے

اوروه محج جاننے والا ہے۔

فصل: اسرارنماز

یادر کھونماز ایک ایسی عبادت ہے جو ابتدا ہے انتہا تک راہ حق پر اہل طلب کی رہنمائی

کرتی ہے وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے مقامات اسی میں کشف ہوتے

ہیں۔ طالبان حق کے لئے طہارت تو ہے، رویقبلہ ہونا پیر طریقت سے تعلق، قیام مجاہدہ نفس،
قر اُت ذکر دوام، رکوع تواضع، ہجود معرفت نفس، تشہد انس حق، سلام دنیا سے علیحدگی اور
مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ اسی لئے جب پینیم رمائے آئی ہم دنیوی تعلقات سے
مقاطع ہوتے، کمال چرت کے مقام پر طالب دید ہوتے اور صرف ذات حق سے تعلق رہ
جاتا تو فرماتے: '' اے بلال! ہمیں نماز سے راحت دے۔'' یعنی اذان دے تا کہ نماز ادا

اس امرے متعلق مشائخ کے مختلف اقوال ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں۔ مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز درگاہ حق میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نماز خود سے غائب ہو جانے کا نام ہے۔ جولوگ غائب ہوتے ہیں وہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پہلے حاضر ہوں وہ نماز میں غائب ہو جاتے ہیں جیسا کہ قیامت میں رویت باری کے مقام پر جولوگ رویت سے بہرہ یاب ہوں گے وہ پہلے غائب ہوں گے تو حاضر ہو جائیں گے جو حاضر ہونگے وہ غائب ہو جائیں گے۔

میں (علی بن عثان جلائی) کہتا ہوں کہ نماز حکم حق ہے نہ حاضری کا سبب ہے نہ غائب ہونے کا ذرایعہ حق می چیز کا آلہ کا زنبیں ہوتا۔ حضور کا سبب عین حضور ہے اورای طرح فیبت کی علت عین فیبت ہے۔ حکم حق کی شکل میں بھی ناقص نہیں ہوتا اگر نماز آلہ حضور ہوتی تو یقینیا نماز کے سواکوئی چیز حضور حق حاضر نہ کر سکتی اور اسی طرح اگر نماز وجہ فیبت ہوتو " فیائب" ترک نماز سے بھی حضور حق سے بہرہ یاب ہوسکتا ہے۔ جب حاضر اور غائب دونوں میں سے کوئی نماز اداکر نے سے معذور نہیں ہوسکتا تو نماز بنفسہ ایک توت ہے۔ فیبت

اور حضور سے اس کوکوئی تعلق نہیں۔ اہل مجاہدہ اور صاحبان استقامت نماز میں کثرت کرنے ہیں اور دوسروں کو تھم دیتے ہیں۔ مشاک اپنے مریدوں کو شاندروز چارسور کعات ادکر نے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ جم کوعبادت کی عادت ہوجائے۔ اہل استقامت بھی بہت نماز اداکرتے ہیں تاکہ جم کوعبادت کی عادت ہوجائے۔ اہل استقامت بھی بہت نماز اداکرتے ہیں تاکہ حضور حق شکر قبولیت اداکریں۔ باتی رہے ' اہل احوال' ان کے دوگروہ ہیں: ایک وہ لوگ ہیں جن کی نماز کمال سلوک اور تحویت کے سبب' ' جمع' کے مقام پر ہوتی ہے اور وہ اپنی نماز میں ' مجتع' ' ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کی نماز قطع سلوک فقد ان تحویت کے مقام پر ہوتی ہے ، وہ اس ' تفرقہ' سے دو چار ہوتی ہے ، وہ اس ' تفرقہ' سے دو چار ہوتے ہیں۔ جمتع لوگ شباندروز نماز میں مصروف رہتے ہیں اور فرائض وسنن کے علاوہ نوافل کثر سے سے اداکرتے ہیں۔ اہل تفرقہ فرائض وسنن اداکرتے ہیں۔ نوافل کم پڑھتے ہیں پیغیمر ملٹی ہیں ہوئی ہیں۔ نوافل کم پڑھتے ہیں پیغیمر ملٹی ہیں ہے۔ اہل استقامت کا طریق نماز میں مشتول رہنا ہے۔

<sup>1</sup> سنن نسائی،متدرک حاکم

مرحمت کیا ہے وہ دنیا کوعطا کریں۔ "چنا نچہ جب حضور اللّٰ اللّٰی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ

سبل بن عبدالله نے فرمایا: ''صدق کی بید علامت ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے
بندے پرایک فرشتہ مقرر ہو۔ جب نماز کا وقت آئے وہ اس کواٹھا دے یا وہ سور ہا ہوتو اس کو
جگا دے۔'' میہ چیز سبل بن عبدالله پرطاری تھی آپ بوڑ ھے اور معذور ہو چکے تھے مگر ہنگام نماز
ٹھیک ہوجاتے تھے اور نماز کے بعد پھر معذور کھڑے رہ جاتے تھے۔

مشائخ میں سے ایک بردگ فرماتے ہیں: '' نماز اداکر نے والا چار چیزوں کا حاجت
مند ہوتا ہے: فٹائے نفس بخلیل طبع ،صفائی باطن اور کمال مشاہدہ '' نماز فٹائے نفس کے بغیر
ہوجا تا ہے۔
ہوکار ہے اور بید چیز جمع ہمت سے حاصل ہوتی ہے۔ جمع ہمت ہوتو غلب نفس شم ہوجا تا ہے۔
کیونکہ نفس کی بنیاد تفرقہ پر ہے اور تفرقہ جمع اور مشاہدہ حق کی تاب نہیں لاسکی تحلیل طبع کے
لئے اثبات جلال حق تعالی ضروری ہے۔ کیونکہ جلال حق زوال غیر کا باعث ہوتا ہے۔ صفائی
باطن محبت حق تعالی سے حاصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جذبہ صفائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔
باطن محبت حق تعالی سے حاصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جذبہ صفائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔
باطن محبت کے مسین بن منصور رحمۃ الله علیہ شب و روز چار سور کھت نماز اداکرتے تھے۔
لوگول نے پوچھا آپ کا مقام اتنا بلند ہے آپ کیول اس قدر مشقت اٹھا۔ تے ہیں؟ آپ
نے فرمایا: '' یہ مشقت وراحت تم لوگول کے لئے ہے۔سالکان حق فانی الصفت ہوتے ہیں
نہ وہ مشقت محسوں کرتے ہیں نہ داحت خبر دار کہیں کا بل کونی رسیدہ اور تریص کوطالب حق

نه کهدوینا"۔

ایک شخص نے بیان کیا کہ میں حضرت ذوالنون رحمۃ الله علیہ کے پیچھے نماز ادا کر رہاتھا۔ ہنگام تکبیر جب آپ نے'' الله اکبر'' کہا تو ہے ہوش ہو کر گر پڑے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روح جسم سے پرواز کرگئی ہے اور بدن میں کوئی حس ہاتی نہیں رہی۔

حضرت جنیدرجمة الله علیه عالم پیری میں جوانی کے تمام اورادووظا كف د ہرایا كرتے تھے۔كى نے كہا اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں ان اوراد كو مخضر كر لیجئے۔آپ نے فرمایا: "ابتدائے سلوك میں سب کچھا نہی اوراد كی بدولت پایا محال ہے كہا نتها ئے سلوك میں ان سے دستمبردار ہوجاؤل۔"

فرشتے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔عبادت ہی ان کا کھانا پینا ہے اور عبادت ہی ان کی غذا ہے کیونکہ وہ روحانی ہیں۔نفس سے بری ہوتے ہیں۔نفس امارہ ہی طاعت میں سدراہ ہوتا ہے جتنانفس امارہ کوزیر کیا جائے اتناہی طاعت کا مرحلہ آسان ہوجا تا ہے۔ نفس فناہوجائے تو فرشتوں کی طرح عبادت ہی شرب اور عبادت ہی غذا ہوجاتی ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه نے فر مایا که میں نے لؤکین میں ایک عبادت گزار عورت کو دیکھا۔ وہ نماز میں تھی کہ پچھونے اسے جالیس مرتبہ کا ٹااس پر کسی تتم کا تغیر رونما نہ ہوا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے بوچھا:" مادر من! تونے اس پچھوکو کیوں نہ ہٹایا؟"عابدہ نے جواب دیا:" بیٹا! تو نہیں سمجھتا۔ یہ کسے ہوسکتا تھا کہتی تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے میں اپنے کام کی طرف رجوع کر لیتی۔"

ابوالخیر اقطع رحمة الله علیہ کے پاؤں میں آکلہ کی بیاری تھی۔اطباء نے پاؤں کاٹ دینے کا فیصلہ کیا گرآپ راضی نہ ہوئے۔مریدوں نے مشورہ کیا کہ دوران نماز پاؤں کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ نماز میں ان کواپٹی بھی خرنہیں ہوتی۔ چٹانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو یاؤں کٹا ہواتھا۔

صحابہ کرام کے بیان میں ذکر ہوچکا ہے کہ حضرت ابو بکرصد این رضی الله تعالیٰ عندرات

کے وقت قرآن آ ہت آ واز سے پڑھتے اور حضرت عمر صنی الله تعالیٰ عنہ بلند آ واز سے بیغیر ملٹی آیا آئی نے حضرت ابو بکر رضی الله عند سے بوچھا تو انہوں عرض کی میں حسن قر اُت سے راز و نیاز کی بات کرتا ہوں۔ سنے والاسنتا ہے خواہ آ ہت ہر پڑھوں خواہ بلند آ واز سے ۔اس کے بعد حضور سالٹی آیا آئی نے حضرت عمر صنی الله عنہ سے دریا فت فر مایا تو انہوں نے عرض کی میں سونے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہموں ۔حضور مالٹی آیا آئی نے فر مایا: ابو بکر! تم ذرا بلند آ واز سے بڑھا کر واور عرتم ذرا آ ہت آ واز میں بڑھا کر وتا کہ عادت بدل جائے۔

صوفیائے کبار میں سے پچھلوگ فرائض تو ظاہری طور پراداکرتے ہیں گرنوافل مخفی طور پر۔ غرض میہ ہوتی ہے کدریا کاری شائبہ ندر ہے۔ اعمال میں نمائش کا پہلوہ وادر خلقت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی آرزوہ ہوتو ریا کاری ہے۔ چاہے میہ کہاجائے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہم مینہیں ویکھتے کہ لوگ ویکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے۔ پچھاور لوگ فرائض اور نوافل آشکار اادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا ایک باطل چیز ہے اور عبادت طاعت حق نوافل آشکار اادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا ایک باطل چیز ہے اور عبادت کہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فلط ہے کہ باطل کے لئے حق کو چھپایا جائے۔ ریا دل سے نکلی چاہئے عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے۔

مشائ کہار آ داب عبادت کو ہمیشہ مدنظر رکھتے ہیں اور اس کے لئے مریدوں پر ذور دیتے ہیں۔ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے چالیس برس سفر کیا مگر کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں اداکی۔ ہر جمعہ کے دن میں کسی ذرکسی قصبہ میں ہوتا تھا۔

نماز کے احکام معرض حصر میں نہیں آسکے مقامات ہے جن کا تعلق نمازے ہوہ محبت حق ہے۔اب محبت کے احکام بیان ہوں گے۔انشاءالله تعالی

سولہوال باب

## محبت اورمتعلقات

ص تعالى نفرمايا، ليَا يُهَا الذين امَنُوا مَن يَرُتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللهُ يقَوْمِر يُحِبُّهُمْ وَرُحِبُّونَكَ (المائده:53) "اے ایمان والواتم میں سے جو تخص مرتد ہوجائے قریب ہے الله تعالی ایک ایک توم پیدا کردے جس کا وہ دوست ہواور وہ اس کی دوست مو-"نيز فرمايا، وَمِن النَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ ٱلْدَادَا يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللهِ (البقره:145)'' بعض انسان ایسے ہیں کہ الله کے سوا کومعبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت كرتے بيں جيے الله سے كرنى جائے ۔ اہل ايمان الله سے شدت كے ساتھ محبت كرتے ہيں۔ "پغير مالله إليهم نے فرمايا كدميں نے جريل عليه السلام سے سنا كه خدائے عُرُوجِل نِے ثَرَمَایا:مَنُ أَهَانَ وَلِيًّا فَقَدُ بَارَزَنِيُ بِالْمُحَارَبَةِ وَمَا تَرَدَدَتُ فِي شَيءٍ كَتَرَدُّدِى فِي قَبْض نَفُس عَبُدِى الْمُوْمِن يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَاكْرَهُ مَسَاءتَهُ وَلَا بُدَّلَهُ مِنْهُ وَمَا تَقَّرَبُ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَذَاءِ مَا أَفْتَرَضُتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَّرَبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذُا أَحْبَبُتُ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَ بَصَرًا أُوْ يَدًا مُؤيّدًا (1) "جس في مير عدوست كى المانت كى اس في مير عاته لڑائی کی۔ مجھے ایک صاحب ایمان کی روح قبض کرنے میں سب سے زیادہ تر دو ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو ناپیند کرتا ہے اور میں اے ایذا دینا پیندنہیں کرتا، حالانکہ موت اس کے لے لابدی ہے۔اداع فرض سے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں جومیرے قرب کا باعث ہو۔میرا بنرہ ہمیشہ نوافل ادا کر کے میراقر ب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگناموں اور جب بیعالم ہوتو میں اس کا کان ،اس کی آئکھ،اس کا ہاتھ اوراس کی زبان بن

<sup>1</sup>\_مندشهاب، حليه الاولياء

جاتا مول ' اور نيز فر ما يا ، مَنُ اَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبُّ اللهُ لِقَاءَ هُ وَمَنُ كُوهَ لِقَاءَ اللهُ كُوهَ اللهُ لِقَافَهُ ' ' جَالله تعالى سے ملنے کی خواہش موالله تعالی اس کو ملنا پند کرتا ہوا در جے الله تعالی کو ملنا ناپیند موالله تعالی اس سے ملنا پند نہیں کرتا ' ' پیغیر ملتی آئی آ نے فر مایا: إِذَا احَبُ اللهُ الْعَبُدَ قَالَ لِجِهُولِيُلُ اِي جَبُولِيُلُ اِيْنِي اُحِبُ فُلَانًا فَاَحِبُهُ فَيَحُبُهُ اَحَبُ اللهُ الْعَبُد قَالَ لِجِهُولِيُلُ اِي جِبُولِيُلُ اِيْنِي اُحِبُ فُلَانًا فَاَحِبُوهُ فَيَحِبُهُ اَهُلُ اللهُ مَا يَقُولُ جِبُولِيُلُ اللهُ مَا اللهُ قَدُ اَحَبُ فُلَانًا فَاَحِبُوهُ فَيَحِبُهُ اَهُلُ اللهُ مَا يَعْفِ جَبُولِينُ اللهُ عَدْ اَحَبُ فُلَانًا فَاَحِبُوهُ فَيَحِبُهُ اَهُلُ اللهُ مَا يَعْفِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حق تعالیٰ کی محبت بندہ کے لئے اور بندہ کی حق تعالیٰ کے لئے درست ہے۔ کتاب اور سنت اس پر ناطق وشاہد ہیں اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک میں ایسے اوصاف ہیں کہ اولیاءاس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اولیاءکو۔

لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ لفظ'' حب' حب(حاء کی زیر) سے ماخوذ ہے۔ حبداس بھے کہتے ہیں جو صحرامیں پڑا ہو۔ لوگوں نے محبت کے لئے لفظ حب وضع کرلیا۔ صحرامیں گرے ہوئے ہیں اصل حیات موجود ہوتا ہے۔ دیگر نبا تات کے پیجوں کی طرح وہ صحرامیں مٹی میں وفن ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے۔ آفتاب چمکتا ہے۔ سردی اور گری ہوتی ہے مگر وہ تمام تغیرات سے بے نیاز رہتا ہے۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ چھوٹ پڑتا ہے اور چھوٹا پھلتا ہے۔ اس طرح محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ حضور،غیب، بلا، محنت، راحت، لذت، فراق، وصال وہ کی چیز سے متغیر نہیں ہوتی ۔ اس مفہوم کو کی شاعر

نے یوں ادا کیاہے۔

یا من سقام جفونه لسقام عاشقه طبیب حزت المودة فاستوی عندی حضورک والمغیب "اک کرتیری شم بیارعاشق کی بیاریول کاعلاج ہے۔ تونے دل میں محبت کا بیج یویا۔ تیراضوروغیب میرے لئے برابرہے۔"

یہ جھی کہتے ہیں کہ لفظ حب (محبت) حب سے ماخوذ جس کے معنی گڑھا ہے۔ جس میں بیانی بہت ہو۔ ای طرح جب پانی بہت ہو۔ پانی نظر کی راہ میں حائل ہواور آنکھاس میں دیکھنے تکی ہو۔ ای طرح جب محبت دل میں جا گزیں ہوکر دل کولبریز کر دیتی ہے تواس میں بجر بحبوب کے کسی چیز کے لئے جگہ نیں رہتی۔ جب حق تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل الله کوا بنی محبت کی خلعت سے سر فران فرمایا تو وہ محض طاعت حق کے لئے دنیا سے الگ ہو گئے اور سب اہل عالم ان کے سامنے ایک پردہ حائل کی شکل ہو کر رہ گئے۔ آپ اس پردہ حائل سے بیزار تھے۔ حق تعالی نے ان کے حال اور ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا، فاکھ مُم عُکُولِ آئی آلا بھی الله کیوبی العلیمین ہیں۔ اور اس موضوع پر شملی فرمات کے حال اور ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا، فاکھ مُم عُکُولِ آئی آلا بھی رہ کے مقام کو یوں بیان فرمایا، فاکھ مُم عُکُولِ آئی آلا بھی موضوع پر شملی فرماتے کے حال اور ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا، موسیم کے دور سے مواہر چیز کومنادیت ہے۔''

بعض کہتے ہیں کہ حب دراصل وہ چار چوبہ ہے جس پر پانی کا برتن رکھا جاتا ہے۔ محبت حق کوحب اس لئے کہتے ہیں کہ جو پھی من الله ہولینی عزت، ذلت، راحت، تکلیف، آفت، آسائش، وفا اور جفاسب بطیب خاطر برداشت کرنا ہوتا ہے اور کسی حالت میں بھی کوئی چیز گرال نہیں گزرتی ۔ کیونکہ محبت کا مقصود ہی ہے جیسے کہ وہ چار چوبہ جو پانی کے برتن کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ محبت کی تکلیف اور خلقت ہی دوست کا بوجھ اٹھانے کے برتن کا بوجھ اٹھانے کے برتن کا بوجھ اٹھانے کے کہا ہے۔ اس مضمون برایک شاعر کہتا ہے۔

'' تو کچھ مرحمت فرمایا اپنا ہاتھ روک لے۔ دونوں چزیں تیرے کرم میں شامل ہیں۔'' بعض کا خیال ہے کہ محبت لفظ '' حب' سے ماخوذ ہے اور سیحب کی جمع ہے جس کا مطلب حبدل یا دل کا سیاہ نقطہ ہے۔ ول ایک لطیف مقام ہے۔ اس کا طبعی نظام ہی لطافت ہے محبت بھی اس سے اقامت پذیر ہوتی ہے۔ محبت کو اس کے کل کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس کا قیام سویدائے دل میں ہوتا ہے۔ اہل عرب اکثر اشیاء کو اس کے کل اور مقام کے نام

ے موسوم کرلیا کرتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں محبت مشتق ہے حباب الماء (پانی کے بلیلے) سے کہ شدید بارش کے جوش میں نمودار ہوتا ہے۔ محبت کا نام حب کردیا کیونکہ'' وہ دل کا جوش ہوتا ہے دوست کا اشتیاق دید میں ۔'' اہل محبت کا دل ہمیشہ شوق دید میں بے قرار و مضطرب رہا کرتا ہے۔ جسم روح کے لئے بے قرار ہوتا ہے اور اس کا قیام ہی روح پر مخصر ہے۔ اس طرح دل محبت کرونا کم جوب کے دیدار ملاقات پر موقوف ہے۔ اس مضمون پر ایک شاعر کرتا ہے۔

'' جب دنیاراحت وسکون کی تلاش میں ہوتی ہے تو میری تمنا ہوتی ہے کہ میں مجھے ملوں تا کہ مجھے میرے حال کی خبر ہوجائے۔''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حب ایک اسم ہے جوصفائے محبت کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ عرب آنھی پٹلی کے تل کو'' حبدالانسان'' کہتے ہیں اور اس طرح سویدائے قلب کو ''حبة القلب کا نام دیتے ہیں'' سویدائے دل محبت کا مقام ہے اور آنکھی پٹلی دیدکامکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل اور آنکھ محبت میں برابر کے شریک ہیں۔ اس موضوع پر بھی ایک شاع کہتا ہے۔

"دل کوآ نکھسے پرخاش ہے کہ وہ لذت دیدسے بہرہ ور ہے۔ آ نکھ دل کو گھنگتی ہے کہ وہ تصور محبوب سے بہرہ مندہے۔"

فصل:محبت کےمعانی

واضح ہوکہ لفظ محبت کاعلماء کی طریق پراستعال کرتے ہیں نفس کی بے قراری، رغبت،

خواہش، دلی آرز واور انس کے ساتھ ارادت کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں مگر ان جملہ چیز وں کو حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں یہ سب پچھ مخلوقات اور موجودات سے تعلق رکھتی ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات مقدس بے نیاز و بالاتر ہے۔

دوسرے پیلفظ احسان کے معنی میں مستعمل ہے بعنی جہاں بندہ عنایات تق ہے مخصوص ہوکر برگزیدگی کا مقام حاصل کرلیتا ہے اے درجہ کمال عطا ہوتا ہے اور نو ازشات باری ہے بہرہ ورہوتا ہے۔

تیسرے معنی شائے جمیل کے ہیں۔ اہل کلام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مجت حق تعالیٰ ہمارے لئے ساعت ہونے والی صفات میں سے ایک ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور استواء (بیٹھے کی صفت) عقلاً حق تعالیٰ کے لئے محال چیزیں ہیں اگر کتاب اور سنت میں ان کا بیان نہ ہوتا۔
یمی وجہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی محبت کا اثبات تو کرتے ہیں اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں مگر اس کے تقرف ہوتا ہے۔

اٹل طریقت حب لفظ محبت حق تعالیٰ کے لئے استعال کرتے ہیں تو ان کی مرادیہ اقوال نہیں ہوتے جواد پر بیان ہوئے ہیں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔انشاء الله العزیز

معلوم ہونا چاہئے کہت تعالی کی مجت انسان کے لئے اس، بھلائی کا ارادہ اوراس پرر
حمت کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت ارادہ سے متعلق اسائے حق بیس سے ایک اسم ہے۔ جیسے
رضا، سخط، رحمت، رافت وغیرہ۔ ان چیز وں کو صرف ارادہ جق پرمحمول کیا جاسکتا ہے اور
ارادہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم ہے جس سے اس کے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مبالغہ اور
اظہار افعال سے متعلق ان بیس سے بعض صفات دوسری صفات سے زیادہ مخصوص ہیں
عاصل کلام حق تعالیٰ محبت سے بندہ کے لئے زیادتی نعمت کرتا ہے۔ دنیا وعقیٰ کا ثواب عطا
کرتا ہے۔ عذاب سے محفوظ فرما تا ہے۔ گناہ سے بچا تا ہے۔ بلند احوال و مقامات سے
نواز تا ہے۔ باطن کو تصور غیر سے پاک کرتا ہے اور اپنے از لی لطف وکرم سے بہرہ ورکرتا ہے
نواز تا ہے۔ باطن کو تصور غیر سے پاک کرتا ہے اور اپنے از لی لطف وکرم سے بہرہ ورکرتا ہے
تاکہ دہ سب سے کٹ کرصرف اس کی رضا کے لئے منفر دہوجائے۔ جب باری تعالیٰ کی کو

اس طرح مخصوص فرما تا ہے تو اس تخصیص کو محبت کہتے ہیں۔ بیرحارث محاسبی، جنیدا درمشارکخ کی ایک کثیر جماعت کا مذہب ہے۔ مختلف فریقوں کے فقہاء اور بیشتر مشکلمین الل سنت کا بھی یہی مسلک ہے۔

اگریکہاجائے کرمجت حق بندہ کے لئے ثنائے جیل ہو الامحالہ یہ سلیم کرنا پڑے گا کہ
یہ ثنا الله تعالیٰ بن کا کلام ہے۔ حالانکہ اس کا کلام نامخلوق ہے (قدیم ہے) اور انسان
(حادث ہے) اگریکہیں کرمجت حق بمعنی احسان حق ہے تو یقینا احسان اس کا اپنافعل ہے۔
یہ سب اقوال معنوی طور پرایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔

بندے کی محبت حق تعالیٰ کے لئے ایک صفت ہے جوفر مانبر دارصاحب ایمان کے دل میں تنظیماً بھیر أاور تکریما پیدا ہوتی ہے تا كدو محبوب فل كى رضاجو كى كرے۔اس كے ديدار کی طلب میں بے قرار ہو۔ سوااس کے کسی چیزے اے راحت نہ ہو۔ اس کے ذکر کی عادت ہو۔ غیرالله کے ذکرے بیزار ہو۔ آرام اس کے لئے محال ہو۔ رات اس سے دور ہو۔ دنیا کی مطلوب و مرغوب چیزوں سے الگ ہو۔نفسانی خواہشات سے روگردال ہو۔ سلطان محبت کے سامنے سرنگوں ہو۔اس کے سامنے سرخیدہ ہواوراس کی ذات پاک کو کمال صفات کے ساتھ بہچانے۔ بدروانہیں کہ مجت تن ایسی ہوجیسے خلق کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے ۔ مخلوق کی باہمی محبت محبوب کو گھیر لینے اور اے حاصل کر لینے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ جسمانی محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے دوست اس کے قرب میں جان دینے والے ہوتے ہیں اس کی کیفیت کے طالب نہیں ۔طالب دوست معرض دوسی میں بذات خود قائم ہوتا ہے اور طالب ہلاکت بنام دوست قائم ہوتا ہے۔ محبان حق میں دوئی کے بلند ترین مقام پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو جان شار ہوں اور مقبور ہوں۔اس لئے کہ محدث (مخلوق) کی وابستگی، قديم (خالق) كے ساتھ اس وقت تك نہيں ہو عتى جب تك قديم (خالق) اين قهر كے ذریع (بندے کے دل سے تمام خواہشات نکال کرائی ذات میں فنا نہ کرلے)۔جو حقیقت محبت سے آشنا ہواس کے دل میں کوئی ابہا منہیں رہتا۔

محبت كى دوشكليس بين:

ا۔ جنس کی جنس کے ساتھ محبت، یفس کا میلان اور اس کی جنبچوہے محبوب کے جسم کو چھونا اور ذوق تسکین کے لئے چمٹ جانا۔

 ۲۔ محبت غیر جنس ہے،اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی کسی صفت کو اپنالیا جائے مثلاً بے لفظ کلام سننایا بغیر آ کھد کھنا۔

عاشقان حق دوسم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ ہوئے جو حق تعالی کے انعامات واحسانات درکھ کراپے منعم اورمحن کی محبت کا دامن تھام لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو جملہ انعامات کوغلبہ دوسی کے عالم میں تجاب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ انعامات سے منعم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے گردہ سے دوسرے گروہ کا مسلک بلندتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب فصل: رموز محبت

الغرض محبت ایک معروف لفظ ہے جوسب اقوام اور سب زبانوں میں موجود ہے دائش وروں کی کوئی بھی جماعت اسے چھپانہیں سکتی۔ مشائخ طریقت میں حضرت سنون المحب محبت جن کے بارے میں ایک خاص مسلک رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں : محبت راہ جن کی اصل اور بنیاد ہے۔ احوال و مقامات کی حیثیت منازل کی ہے۔ ہر منزل زوال پذیر ہوتی ہے سوائے محبت جن کے محبت پر کوئی زوال نہیں آتا۔ باقی مشائخ بھی اس پر متفق ہیں مگر محبت کو سوائے محبت جن کے محبت پر کوئی زوال نہیں آتا۔ باقی مشائخ بھی اس پر متفق ہیں مگر محبت کو محبت کو بدلے بغیر انہوں نے اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ معنوی حیثیت کو بدلے بغیر انہوں نے اسے پوشیدہ رکھند یا اور محبت کی کوشش کی ہے۔ معنوی ایک دوسرے گردہ نے اختیار حبیب کے اثبات اور اختیار محبت کی اور موافقت ایک دوسرے گردہ نے کہا ہے اور موافقت جبیب ہے اور موافقت جبیب ہے اور موافقت حبیب کے اور موافقت حبیب ہے اور موافقت حبیب کے ایک مورد کیل کی کوشش ) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے اہل تو بہ کے گئے محبت زاہدوں کے کو محبت زاہدوں کے کوبت کی کوشش ) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے اہل تو بہ کے گئے محبت کی کوشش ) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے ہے اہل تو بہ کے گئے محبت کی کوشش ) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے ہے اہل تو بہ کے گئے محبت کی کوشش کی کوشش ) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے ہے گئے محبت کی کوشش کی کوش

نالہ وفریاد سے ہمل تر ہے۔ اس سواروں کے لیے شکار بند سے زیادہ کار آمہ ہے ترکوں کے لئے سواری سے زیادہ اہم ہے۔ اہل ہنود کے لئے مجبت کی غلامی مجود کی غلامی سے بہتر ہے۔ اہل روم ہیں مجبت کی حکایات اہل روم ہیں مجبت کی دکایات اور مجبوب کی داستان صلیب سے مشہور تر ہے۔ عرب میں مجبت کی حکایات ادب کا ایک جزو ہیں۔ جو زندگی کے ہر پہلوخوشی، ہلاکت، کا مرانی، حزن اور بھر سے یہ محیط ہے۔ "مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشر ہے میں کوئی بھی ایسانہیں جے عالم غیب سے یہ جو ہر عطانہ ہوا ہو جے دل میں مجبت کا حوصلہ یا فرحت نہ ہو۔ جو ہادہ مجبت میں سرشار نہ ہویا اس کے قہر کا خمار نہ رکھتا ہو۔ دل طبعی طور پر بے قرار ومضطرب ہے۔ مجبت کے سامنے تمام سمندروں کی حیثیت سراب سے زیادہ نہیں۔ مجبت غذا ہے جس پر انسان کی زندگی مخصر ہے۔ محبت سے خالی دل ہے کار ہے۔ کوشش سے نہ محبت عاصل کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو فع کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کو فعر کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کیا کہ کور کی میں کور کیا ہو گیا تھوں کی دو کر میں کور کی کور کیا کی کور کی کور کیا کور کیا کور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کیا کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کیا کور کیا کور کور کی کور کور کیا کور کیا کور کور کی کور کی کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کور کی کور کی کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کی کور کی کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی

حضرت عمروبن عثان کی رحمة الله علیه اپنی کتاب "مجبت" میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فیدول کواجسام سے سات ہزار برس پہلے پیدا کیااور مقام قرب میں رکھا۔ روحوں کودلوں سے سات ہزار برس قبل پیدا کیااور انس کے مقام پر رکھا۔ باطن کوروحوں سے سات ہزار برس پیشتر پیدا کیااور مقام وصل میں رکھا۔ ہرروز ۲۰ سابارا پنے جمال ظاہری سے باطن پر بخل فرمائی اور تین سوساٹھ لطا کف بخل فرمائی اور تین سوساٹھ لطا کف سے دلوں کونوازا۔ سب نے عالم کا مُنات پرنظر کی تو اپنے سے بڑھ کرکسی کو نہ پایا۔ غرورو کو افرون کی ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسی واسطے آئیس آزمائش میں ڈال دیا۔ باطن کودل میں اور دل کوجسم میں مقید کر دیا۔ پھر عقل کوان میں سودیا۔ انبیاء کیم ہوا تو جسم ذکر میں مشغول کوجسم میں مقید کر دیا۔ پھر عقام کے جو یا ہوئے۔ نماز کا تھم ہوا تو جسم ذکر میں مشغول اور اس طرح سب اپنے اپنے مقام کے جو یا ہوئے۔ نماز کا تھم ہوا تو جسم ذکر میں مشغول ہوگیا۔ وان کوقر بحق کی تلاش ہوئی اور باطن وصل حق میں تسکین کا طالب ہوا۔

المختصر محبت كالمضمون لطيف لفظ وبيان مين نهيس ساسكتا \_ محبت حال ب اور حال، قال

کے دائرہ امکان سے باہر ہوتا ہے۔ اگر سب کا تئات چاہے کہ محبت بزور پیدا ہو جائے تو نہیں ہوسکتی اگر کوئی اسے بزور دور کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔ محبت انعام خداوندی ہے۔ اکتسابا عاصل نہیں ہوسکتی۔ سب اہل عالم طالب محبت کے لئے زبردی محبت پیدانہیں کر سکتے اور اہل محبت سے زبردی محبت چھیں نہیں سکتے۔ محبت عطیہ حق ہے۔ انسان کھیل تماشے میں بہل جانے والا ہے۔ محبت انوار اللی کا مرقع ہے۔ کھیل تماشے کے ذریعے انوار اللی سے بہرہیا بہیں ہو سکتے۔

فصل عشق کے بارے آراء

عشق کے بارے میں مشائخ طریقت کے بہت سے اقوال ہیں۔ایک جماعت خدا کے لئے بندے کی محبت کو جائز بھی ہے۔ مگر خدا کی محبت بندے کے لئے روانہیں مجھتی ان کے لئے بندہ کو حق تعالیٰ سے ملنے میں رکاوٹ کے حیال میں عشق محبوب سے رکاوٹ کی صفت ہے بندہ کو حق تعالیٰ سے عشق کرسکتا ہے ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ سے عشق کرسکتا ہے حق تعالیٰ بندہ سے عشق نہیں کرتا۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ بندہ ہے بھی حق تعالیٰ کاعشق روانہیں کیونکہ دراصل عشق حدے متجاوز ہونے کا نام ہے اور حق تعالیٰ کی کوئی حذبیں۔

متاخرین کا خیال ہے کہ عشق دونوں عالم میں صرف ای کے لئے روا ہوسکتا ہے جو ذات حق کے ادراگ کا طلب گار ہو۔ ادراک ذات حق دائرہ امکان سے باہر ہے اس لئے ذات حق سے مجت واخلاص ممکن ہے عشق روانہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق کا انحصار دید پر ہم مجت صرف سننے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ عشق کا تعلق نظر سے ہا اس لئے ذات حق سے عشق نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق صرف سنا ہے اس لئے سب نے دعوی کر دیا۔ کیونکہ سب کو اذن گفتگو ہے۔ ذات حق محسوں نہیں ہو سکتی اور احاطہ ادراک سے باہر ہے اس لئے عشق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حق تعالی اپنے افعال اور صفات سے باہر ہے اس لئے عشق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حق تعالی اینے افعال اور صفات سے محبت درست ہے۔ جب سے اپنے اولیاء پراحمان اور رحمت کرتا ہے۔ اس کی صفات سے محبت درست ہے۔ جب

حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام کی محبت میں فراق کے کرب میں بہتلا تصوتو پیرا بهن یوسف کی خوشبو ہے آپ کی آنکھوں کا نوروا پس آگیا۔ زلیخاعشق یوسف میں فناتھی۔ جب تک دولت وصال میسرنہ آئی اس کی آنکھیں روثن نہ ہوئیں بیطر فدطریق ہے ایک ہواوہوں میں بہتلا ہے۔

یے بھی کہتے ہیں کہ ذات حق میں کوئی تناقض نہیں اور عشق بھی تناقض ہے معرا ہوتا ہے اس لئے عشق ذات حق کے لئے رواہونا چاہئے۔

اس سلسلے میں بہت کی لطیف باتیں ہیں مگر بخوف طوالت استے ہی بیان پراکتفا کرتا ہوں۔واللہ اعلم بالصواب

فصل حقيقت محبت

حقیقت محبت کے بارے میں مشائخ کبار کے بیان کردہ رموز اسنے ہیں کہ معرض بیان میں نہیں آسکتے۔ میں ان کے اقوال میں سے چند کلڑے بیان کرتا ہوں تا کہ حق تعالیٰ کو منظور ہوتو یہ چیز باعث برکت ہو۔

استادابوالقاسم قشری رحمة الله علی فرماتے ہیں: ''محبت ، محبت کرنے والے کی صفات کا محوبونا اور محبوب کی ذات کا شہوت ، مونا ہے۔'' یعنی محبت سے ہے کہ محبب اینے تمام اوصاف کی طلب محبوب میں اس کی اشبات ذات کے لئے نفی کر دے محبوب باتی ہے اور محبوب کو ثابت فانی ۔ ضروری ہے کہ محبت کرنے والا بیاس غیرت دوسی اپنی نفی سے بقائے محبوب کو ثابت کرے، تا کہ اسے کمل ولایت حاصل ہو۔ ذات محبوب کا اثبات محبت کرنے والے کی صفات کرنا ہونے سے وابسة ہے۔ یہ بہیں ہوسکتا کہ محبت کرنے والدا پی صفات میں قائم رہے۔ کے فنا ہونے سے وابسة ہے۔ یہ بہیں ہوسکتا کہ محبت کرنے والدا پی صفات میں قائم رہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنی صفات پر قائم ہے تو گویا جمال محبوب سے بے نیاز ہے۔ وہ مجمعتا ہے کہ اس کی زندگی جمال محبوب ہوتا ہے بہی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے مجموب ہوتا ہے بہی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے مجموب ہوتا ہے بہی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے مجموب ہوتا ہے بہی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے مجموب ہوتا ہے بہی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے مجموب ہوتا ہے بھی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے مجموب ہوتا ہے بھی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے محبوب ہوتا ہے بھی محبت حق میں وہ اپنا دیشن ہوتا ہے جب کی موجودگی میں وہ محبوب سے محبوب سے محبوب سے محبوب ہوتا ہے بھی دور اپنا دیشن میں وہ محبوب سے محبوب سے محبوب ہوتا ہے بھی دور اپنا کی محبوب سے محب

یہ کہ الله تعالیٰ کو واحد کہے۔ "محبت کرنے والے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ محبت کے رائے میں مٹ جائے اور وہ اپنے حال میں نقس کے طغیان سے محفوظ ہوجائے۔

شخ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجبت ہے کہ تو محبوب کی طاعت سے ہمکنار رہے اور خالف سے اعراض کرے۔''جب دل میں مجبت توی ہوتو طاعت دوست سہل ہوجاتی ہے ہیں کہ مجبت میں اس جماعت کی تر دید ہے جو یہ بجھتے ہیں کہ مجبت میں بندہ ایسے مقام پر بہنے جا تا ہے جہاں طاعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سراہم الحاد ہے۔ کیونکہ اگر عقل میچ کام کررہی ہوتو شرقی تکلیف ساقط نہیں ہوتی۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہوئے کہ ایک ویک کی شریعت بھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اگر عقل وصحت کے ہوتے ہوئے کسی ایک ویک میں ایک شخص کے لیے ساقط بھی جائے تو سب کے لئے کیساں طور پر ساقط ہوگئی یہ بالکل زندقہ ہے۔ البتہ فاتر العقل اور دیوانے کی دوسری بات ہوادر اس کے لئے عذر بھی موجود ہے۔ یہ روا کہ تی تعالی کی بندے کو دوتی کا وہ مقام عطا کرے جہاں طاعت کی موجود ہے۔ یہ روا کہ تی تعالی کی بندے کو دوتی کا وہ مقام عطا کرے جہاں طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہوجائے۔ کی بات کی تکلیف بمقد ارمحبت ہوتی ہے۔ محبت جتنی قوی ہوگی طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہوجائے۔ کی بات کی تکلیف بمقد ارمحبت ہوتی ہے۔ محبت جتنی قوی ہوگی طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہوجائے۔ کی بات کی تکلیف بمقد ارمحبت ہوتی ہے۔ محبت جتنی قوی ہوگی طاعت کی تکلیف کو برداشت کرنا اتنا ہوتی سے بات پیشیر ساٹی ہوگی ہیہ بات ہوتی ہوتی ہے۔ محبت جتنی قوی ہوگی طاعت کی تکلیف کو برداشت کرنا اتنا ہوتی سے بات پیشیر ساٹی ہوتی ہے۔ محبت جتنی قوی

ے ظاہر ہے۔ جب حَق تعالیٰ نے ان کی شم کھائی ' نَعُمُوک ' ' تو آپ نے اتی عبادت
کی کہ پاؤں پرورم آگیا۔ چنا نچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ظله ﴿ مَا اَنْوَلْدُا عَلَيْكَ الْقُوْانَ
اِلسَّقَى ﴿ (طُ) '' ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ نا قابل برداشت تکلیف الله اسی ' یہ بھی روا ہے کہ فرمان حق اوا کرنے کی حالت میں اوا کرنے کا تصور محوج و جائے۔ چنا نچہ پیغیر سلٹھ الیہ نے فرمایا: اِنَّهُ لَیُغَان عَلیٰ قَلْبِی وَ اِلِّی لَاسْتَغُفِورُ اللّهَ فِی عَلَی قَلْبِی وَ اِلِّی لَاسْتَغُفِرُ اللّهَ فِی کُلُومِ مِن مَروز سر بار علی میں مردوز سر بار استغفار کرتا ہوں ۔ ' حضور سلٹی ایکی کی نظر ای نعل اور اپنی ذات پڑیں تھی لیجی پندار طاعت میں مردوز سر بار سے بری شے۔ ہیشہ احکام خداوندی کی تعظیم پیش نظر ہوتی تھی اور یوں فرماتے سے کہ میری طاعت سن اوار حق نہیں۔

سمنون محبّ فرماتے ہیں۔ ذهب المحبون لِله بشرف الدنیا والآخرة لأنَّ النَّبى عَلَيْكُ فَا الله الله الله والآخرة لأنَّ النَّبى عَلَيْكُ قال: الْمَوْءُ مَعَ مَنُ أَحَبُّ (2) ـ "دوستان تن دونوں عالم كى بزرگى كے تن دار میں كونكہ حضور اللَّهُ اللَّهِ فَا مَا كَمُ اللهِ مَا تَهِ مَوكًا ـ "

ووستان حق ونیاوعقبی میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں انہیں کوئی گھاٹانہیں۔ دنیا کا شرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور آخرت کا یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔

یکی بن معافر رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: '' محبت کی حقیقت نہ جفا ہے کم ہوتی ہے نہ عطا ومرحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔'' کیونکہ بید دونوں پہلومجت کے اسباب ہیں اور اسباب اصل چیز کے ہوتے ہوئے بے سرویا ہوتے ہیں۔ دوست سے پینچی ہوئی مصیبت دوست کے لیے وجہ سرت ہوتی ہے۔ محبت کی راہ میں جفاوو فا کا کوئی فرق نہیں محبت حاصل ہوتو جفا بھی وفا اور وفا بھی جفاہے۔

مشہور ہے کہ بلی کو تہت جنون میں شفا خانے میں داخل کر دیا گیا۔ پچھ لوگ زیارت کے لئے آئے۔آپ نے فرمایا'' تم لوگ کون ہو؟''لوگوں نے کہا:'' آپ کے دوست۔'' آپ نے ان پر پھر اؤ شروع کر دیا۔ سب بھاگ گئے۔ آپ نے فر مایا'' اگرتم میرے دوست ہوتے تو راہ فرار کیوں اختیار کرتے بلکہ میری اس زیادتی پر مبرکرتے۔'' دوست تو دوست کی دی ہوئی تکلیف سے نہیں بھاگا کرتے۔الغرض اس موضوع پر بہت کی باتیں ہیں میں ای قدر بیان کرنا پہند یہ سمجھتا ہوں۔واللہ اعلم بالصواب حیثا کو ق

ص تعالى ف فرمايا، وَ أَقِيْهُواالصَّالُولَا وَالتُّواالزُّكُولَا (البقره:43) " نماز قائم كرو اورز کو ة دو-'اس معلق بہت ی آیات واحادیث ہیں۔ز کو ة،ارکان وفرائض اسلام میں شامل ہے۔جس پر واجب مواس پر واجب ہے اور اس سے روگردانی روانہیں۔زکوۃ اتمام نعت پرواجب ہوتی ہے یعنی جب ۲۰۰ درہم جونعت ہے کی کے تصرف میں ہوں اور ایک سال گذرنے کے باوجود ان کی ضرورت نہ پڑے تو اس پر پانچ درہم زکوۃ ادا کرنا واجب ہے ہیں دینارسونا بھی نعمت تمام ہے اور اس پر نیم دینار واجب الا وا ہے۔ پانچ اونٹ کھی نعت تمام ہے اور اس پر ایک بھیڑیا بکری ذکو ہ واجب ہوتی ہے۔ باتی جواموال اسى طرح مول ان پرزكوة واجب الاداب- يادركهو مال كى طرح" مرتبه برجمى زكوة واجب بي كيونكه وه بهي نعمت تمام ب يغير سلي الله فرمايا: إنَّ اللَّهَ فَوَضَ عَلَيْكُمُ زَكُوةَ جَاهِكُمْ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكُوةَ مَالِكُمْ (1)" حَنْ تَعَالَى فَتَهَارَ اور جاہ ومرتبہ کی زکوۃ بھی فرض کی ہے جس طرح مال کی زکوۃ فرض ہے۔ ''اور نیز فرمایا: إِنَّ لِكُلِّ شَى زَكُوةٌ وَ زَكُوةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ (2)" مر چيز كى زَلُوة بِمثلًا كُمر كى زكوة مبمان خانه ہے۔" زكوة درحقيقت شكرنعت بتندرى بوى نعت ہے۔ برعضوكى ز کو ہے۔اس کی صورت سے سے کہاہے تمام اعضاء کومشغول عبادت رکھے اور صرف کھیل كودكيلي وقف نه كردے تاكه زكوة نعمت كاحق ادا مو۔ باطنى نعمتوں كى بھى زكوة ہے۔سب کی حقیقت احاطه بیان میں نہیں آسکتی۔جو چیز بھی کثرت سے ہواس کی کثرت کے مطابق

2\_الجامع الصغير

ز کو ۃ واجب ہے۔ ز کو ۃ دراصل طاہری اور باطنی تعم کاعرفان ہے۔ جب بندہ سجھتا ہے کہ اس پر تعت حق تعالی ہے شار ہے تو وہ شکر نعت بھی بے حساب کرتا ہے۔ بے حساب شکر نعت بھی بے حساب کرتا ہے۔ بے حساب شکر نعت بھی بے حساب نعت ہے۔

اہل تصوف کے نزدیک مال دنیا کی زکوۃ کھالی قابل ستاکش نہیں ہوتی۔ بخل انسان کے لئے ندموم ہے اور دوسودر ہم بچا کراپنی ملکیت میں سال بھر محفوظ رکھنا کھل بخل ہے اور اس کے لئے ندموم ہے اور دہم ازراہ زکوۃ نکالنا اہل کرم مال با نٹتے ہیں اور سخاوت کرتے رہے ہیں زکوۃ ان پر کس طرح واجب ہوسکتی ہے۔

کتے ہیں کسی عالم نے ازراہ آزمائش حضرت بیلی رحمۃ الله علیہ سے زکو ہ سے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا: جب بخل موجود ہواور مال حاصل ہوتو دوسودرہم میں سے پانچ دینے۔ واجب ہیں یعنی تہمارے مذہب کے مطابق ہیں دینار میں سے نصف دینار دینا چاہئے۔ میرے مذہب میں کوئی ملکیت نہیں بنانا چاہئے تا کہ ذکو ہ کے معاملہ میں آزاد ہوجائے۔ یہ من کراس عالم نے دریافت کیا: اس مسلہ میں آپ کا امام کون ہے؟ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، جو کچھان کے پاس تھاوہ سب راہ حق میں دے دیا اور جب پیغیر سلی الله تعالی عنہ، جو کچھان کے پاس تھاوہ سب راہ حق میں دے دیا اور جب پیغیر سول (1)۔ "عض کی" الله اور اس کا رسول (1)۔ "حضرت علی کرم الله وجہ سے ایک شعرروایت ہے۔

فما وجبت على زكوة مال وهل تجب الزكوة على جواد "مجه برمال كن زكوة واجب بيس اوركيا تخي برزكوة واجب بواكرتي مي؟"

اہل کرم کا مال خرچ کے لئے ہوتا ہے اور ان کا خون معاف ہوتا ہے۔ نہ وہ مال میں بخل کرتے ہیں نہ خون پرخصومت کیونکہ ان کی ملک ہی میں کچھنیں ہوتا لیکن اگر کوئی جہالت کا مرتکب ہواور یہ کہے کہ میرے پاس مال ہی نہیں لہذا مجھے ذکو ہے متعلق علم کی ضرورت نہیں تو یہ خت غلطی ہے۔ علم حاصل کرنا ہرمومن پرفرض ہے اور علم سے روگرداں ہونا کفر

ہے۔دور حاضر کی خرابیوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نیکی اور فقر کے مدعی اپنی جہالت میں رہ کرعلم سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں۔

ایک موقع پر میں مبتدی صوفیوں کی ایک جماعت کوفقہ پڑھار ہاتھا۔ایک جائل آگیا۔
اس وقت اونٹوں کی ذکو ۃ پر مسائل بیان ہور ہے تھے۔اونٹ کے تین سالہ، دوسالہ اور چار
سالہ بچ کا ذکر تھا۔ وہ جائل تنگ آگیا اور اٹھ کر کہنے لگا۔ میرے پاس کوئی اونٹ نہیں کہ
مجھے اونٹ کے تین سالہ بچ وغیرہ کاعلم درکار ہو۔ میں نے اسے مجھایا، بھلے آ دی! جتناعلم
زکو ۃ دینے کے لئے درکار ہے اتنا ہی ذکو ۃ لینے کے لئے بھی چاہئے۔ اگر کوئی شخص تجھے
اونٹ کا تین سالہ بچہ دے تو تجھے بھی تین سالہ بچ سے متعلق علم ہونا چاہئے۔ اگر کسی کے
پاس مال نہ ہواوروہ مال کا ضرورت مند ہوتو بھی علم کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ جہالت سے
الله کی پناہ مائلی چاہئے۔

فصل: ایک نکته کی وضاحت

صوفی مشائخ بین سے بعض نے زکوۃ کی ہے اور بیض نے نہیں کی۔ جنہوں نے فقر اذ
خود اختیار کیا ہوا تھا زکوۃ نہیں کی اور اس خیال سے کرنہ ہم مال جمع کریں گے نہ ہمیں زکوۃ
دینا پڑے گی۔ اہل دنیا ہے ہم نہیں لیت تاکہ ان کا ہاتھ او نچا اور ہمارا نیچا نہ ہو۔ جن کا فقر
مجوراً غربت کی وجہ سے تھا انہوں نے زکوۃ کی اپی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ سلمان بھائی
کی گردن سے قرض کا بوجھ اتار نے کے لئے۔ اس نیت کے پیش نظر ان کا ہاتھ او نچا رہا
دینے والے کا نہیں۔ اگردینے والے کا ہاتھ بلند تر ہوتا تو یہ صورت باطل ہوتی۔ بقولہ تعالی،
ویکا خُون الصّد کا تین و بعد اللہ ہوتی۔ بقولہ تعالی،
ویکا خُون الصّد کا تین و اللہ ہوتی۔ انس طرح لازم ہوتا کہ
زکوۃ دینے والا زکوۃ لینے والے سے افضل ہے حالا نکہ بیا عقاد صریح گرائی ہے ہاتھ اس کا
بلند ہے جو واجب کی تکمیل کے لئے مسلمان بھائی کی گردن پر سے بو جھا تھالے فقراء دنیا وار نہیں ہوتے ان کی نظر عقیٰ پر ہوتی ہے اور عقبٰی پر نظر رکھنے والے اگر اہل دنیا کی گردن سے
بہتر ہوتے ان کی نظر عقبٰی پر ہوتی ہے اور عقبٰی پر نظر رکھنے والے اگر اہل دنیا کی گردن سے
بوجھ نہ اٹھا کیں تو قیامت کے دن اس کوتائی کے لئے وہ جوابدہ ہوں گے۔ حق تعالی نے بوجھ نہ اٹھا کیں تو قیامت کے دن اس کوتائی کے لئے وہ جوابدہ ہوں گے۔ حق تعالی نے بوجھ نہ اٹھا کیں تو قیامت کے دن اس کوتائی کے لئے وہ جوابدہ ہوں گے۔ حق تعالی نے بوجھ نہ اٹھا کیں تو قیامت کے دن اس کوتائی کے لئے وہ جوابدہ ہوں گے۔ حق تعالی نے

الل عقبی کا مناسب اور آسان امتحان لیا ہے تا کہ ان کے ذریعہ اہل دیا ابھے ہے تا ہوہے تارکیس۔
یقینا ہاتھ فقراء ہی کا بلند ہوتا ہے جواحکام شریعت کے مطابق اس شخص سے تق لیتے ہیں جس
پر باری تعالیٰ کا حق واجب ہوتا ہے۔ اگرز کو ق لینے والوں کا ہاتھ بچا ہوتا جیے حشو یہ لوگوں ک
ایک جماعت کا خیال ہے تو چاہئے تھا کہ پیغیبروں کا ہاتھ بھی بنچا ہوتا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق
بندوں سے وصول کرتے ہیں اور حسب شرائط اس کا صحیح مصرف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ
ایسے لوگ غلطی پر ہیں اور نہیں جانے کہ پیغیبرامرالی کے مطابق زکو ق لیتے ہیں۔ پیغیبروں
کے بعد دین کے امام بھی اسی طریق پر عمل پیرارہ ہیں اور بیت المال کا حق لیتے رہے
ہیں۔ جوکوئی ذکو ق لینے والے ہاتھ کو نیچا اور زکو ق دینے والے ہاتھ کو او نچا بجھتا ہے وہ بخت
بیں۔ جوکوئی ذکو ق لینے والے ہاتھ کو نیچا اور زکو ق دینے والے ہاتھ کو او نچا بجھتا ہے وہ بخت
بیں۔ جوکوئی زکو ق لینے والے ہاتھ کو نیچا اور زکو ق دینے والے ہاتھ کو او نچا بجھتا ہے وہ بین علی میں مبتلا ہے۔ اس باتوں کو تصوف ہیں ایک بنیا وی حیث سے جود وسخا ہے متعلق بھی بچھ بیان کئے دیتا
ہوں۔ و باللہ التو فیق والعصمة

ستر ہوال باب

## جوروسخا

بعض لوگ جودوسخامیں فرق بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تی سخاوت کرتے وقت
اپنے پرائے کی تمیز برقر ارد کھتا ہے اوراس کا فعل کسی دنیوی غرض یا سبب کی بناء پر ہوتا ہے۔
یہ سخاوت کا ابتدائی مقام ہے۔ جواد سخاوت میں اپنے برگانے کی تفریق نہیں کر تا اور اس کی
سخاوت بے غرض اور بلا سبب ہوتی ہے۔ یہ چیز دو پیغیروں کے حال سے نمایاں ہے یعنی
حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ صلوات اللہ علیم ۔احادیث میں آیا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانانہیں کھاتے تھے جب تک وسترخوان پرکوئی مہمان نہ ہوتا۔

ایک دفعہ تین روز گذر گئے۔ کوئی مہمان وارد نہ ہوا۔ بالآخرکوئی آتش پرست دروازے پر
آیا۔ آپ نے پوچھاکون ہے؟ جواب ملا میں آتش پرست ہوں۔ آپ نے فر مایا: چلے جاؤ
تم میرے مہمان ہونے کے قابل نہیں ہو۔ حق تعالیٰ کی طرف سے عماب ہوا کہ ہم نے اس
شخص کی ستر برس تک پرورش کی اور تم سے یہ بھی نہ بن پڑا کہ اسے ایک روٹی دے دو۔ اس
کے برعکس جب حاتم کا بیٹا ''عدی'' پیغیر ملٹی آیا ہے کہ سامنے پیش ہوا تو حضور ملٹی آیا ہے نے
اپنی چا در اس کے لئے بچھا دی اور فر مایا: اِذَا اَتَاکُمُ تَوِیْمٌ فَاکُومُوهُ (1)''کی قوم کا بھی
کوئی صاحب کرم شخص آئے تو اس کی تکریم کرو۔'' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
بیگانے کی تفریق کو پیش نظر رکھا اور ایک غیر مذہب والے کو ایک نان بھی دیے سے در پنے
کیا۔ حضور سالٹی آیا ہے نے بیفر ق نظر انداز کر دیا اور اپنی چا درکا فرش کردیا۔ حضرت ابراہیم علیہ
السلام کامقام سخاوت تھا اور حضور سالٹی آیا ہے دکا۔

اس معاملے میں سب سے اچھاراستہ بیہے کہ خیال اول پڑمل پیرا ہونے کو جود کہتے ہیں۔ دوسرا خیال پہلے کومغلوب کر دے تو گویا بخل رونما ہو جاتا ہے۔ کامگارلوگوں کے نزدیک خیال اول کوتر جیح دینا چاہئے کیونکہ وہ تن تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

روی ی بین نیشا پور میں ایک سودا گرتھا جوا کشر حفرت شخ ابوسعیدرجمۃ الله علیہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ایک دن شخ نے کسی درویش کے لئے کچھ طلب کیا۔ سودا گر کا بیان ہے کہ اس وقت اس کے پاس ایک دینار اور ایک چھوٹا چا ندی کا سکہ تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ دینار دے دے۔ پھر خیال آیا کہ چا ندی کا سکہ دینا چا ہے ۔ چنا نچہ وہ ہی دے دیا۔ جب شخ فارغ ہو کر باتیں کرنے گے تو سودا گرنے پوچھا: ''کیا حق تعالی ہے تنازع کرنار وا ہے؟''شخ نے فر مایا: '' تونے ابھی ابھی حق تعالی سے تنازع کیا۔ اس کا تھم تھا ما تکنے والے کو دینار دو اگر تم نے چا ندی کا سکہ دیا۔

كبتے بيں حضرت عبدالله رود بارى رحمة الله عليكى مريد كے كھريرا في كھريرموجود

<sup>1</sup>\_سنن ابن ماجه

نہیں تھا۔آپ کے حکم کے مطابق اس کے گھر کا سارا سامان فروخت کردیا گیا۔جب مرید گھریرآ یا تواس نے خوثی کا اظہار کیااور شیخ طریقت کی خوشنودی کے پیش نظرا یک حرف بھی زبان برندلایا۔اس کی بیوی آگئے۔ جب اس نے صورت حال دیکھی تو گھر کے اندر جاکر اینے کپڑے ا تارکر پھینک دیئے اور کہا کہ یہ بھی گھر کے سامان میں شامل ہیں اور ان بر بھی وی تھم لا گوہوتا ہے۔مرد نے چلا کر کہار تکلف ہے اور تواییخ اختیار سے کر رہی ہے۔ یہ شخ کا حکم نہیں۔ عورت نے کہا شخ نے جو کچھ کیا وہ اس کا جود تھا۔ ہمیں بھی جاہے کہ تکلیف برداشت كرين تاكه ماراجود بهى ظاہر مو\_آدى نے كہا، يہ صحح بي مرجم نے شخ كوتسليم كرليا ہے۔اس کئے اس نے جو کھ کیا وہ ہمارے لئے عین جود تھا۔ جوانسانی صفت ہونے کی حیثیت ہے محض تکلف اور مجاز ہوتا ہے۔ مرید کو ہمیشہ اپنی ملکیت اور ایے نفس کو امر حق کے موافق صرف كرنا جائي اس لي مهل بن عبدالله رحمة الله عليه في فرمايا الصوفى دمه هدر و ملکه مباح "صوفی کاخون حلال اوراس کی ملکیت عام لوگوں کے لئے جائز ہے۔ شخ ابوسلم فاری رحمة الله علیفر ماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ جاز کوجار ہاتھا حلوان کے قریب کردول نے ہمار اراستہ روک لیا۔ ہماری گدڑیاں چھین لیں۔ میں ان سے الجھنے کی بجائے ان کی دل جوئی کرتا رہا۔ حارے درمیان ایک آدمی تھا جو قدرے مضطرب تھا۔ ایک کردنے اس پرتلوار تھنج کی اور اس کوتل کرنے کے لئے بڑھا۔ ہم سب نے ل کراس کی سفارش کی مگر کر دنے کہااس جھوٹے کوزندہ چھوڑ ناروانہیں میں تواسے ضرور قتل کروں گا۔ہم نے وجہ یوچھی تو اس نے کہا میصوفی نہیں۔اولیاء کی صحبت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ میں نے یو چھاوہ کیسے؟ کردنے جواب دیا صوفیوں کے لئے کمترین درجہ یہ ہے کہ وہ جود کریں۔اس کی گدڑی میں چند مکارے ہیں۔ سیاسے دوستوں کے ساتھ اس قدر جھڑا کرنا ہے صوفی نہیں ہوسکتا۔ ہم ایک مدت سے تہاری خدمت کررہے ہیں تہیں راستے میں لوٹ کر دنیا کے تعلقات ہے آزاد کردیتے۔ کہتے ہیں حضرت عبدالله بن جعفررضی الله تعالیٰ عندایک بارکسی نخلستان کے قریب ایک

جماعت سے ملے۔ دیکھا کہ ایک جبٹی غلام بھیٹر بکریاں چرارہا ہے۔ ایک کتا آکراس کے بزدیک بیٹھ گیا۔ غلام نے روٹی نکال کر کتے ہے آگے ڈال دی۔ پھراسی طرح دوسری اور تیسری بھی ڈال دی۔ عبداللہ نے بڑھ کر پوچھا تجھے ہرروز کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ غلام نے جواب دیا: جتنی آپ نے دیکھیں آپ نے کہا ساری روٹیاں تو نے کتے کہ آگے ڈال دیں ہیں غلام نے کہا جی ہاں۔ دراصل یہ کتوں کی جگہیں نے بہتیں وہ کتنی دور سے اس امید پر آیا ہے۔ میں اس کی تکلیف کو ضائع کرنانہیں چا بتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس کی یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے غلام کو بھیٹر بکریوں اور نگلستان سمیت خریدلیا۔ پھر غلام کو راہ خدا میں آزاد کر کے سب کچھاس کے سپر دکر دیا۔ غلام نے آپ کو دعا دی اور بھیٹر بکریاں وغیرہ سب اللہ تعالی کی راہ میں دے کردہاں سے چلا گیا۔

روایت ہے کہ کوئی شخص حصرت حسن بن علی رضی الله تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیااور عرض کی اے فرزندرسول! میرے ذھے چارسو درہم چاندی قرض ہے۔ حضرت حسن رضی الله عنہ نے اسی وقت چارسو درہم دینے کا تھم دیااورخو دروتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فر مایا اس لئے کہ میں نے اس شخص کا پہلے حال کیوں نہ دریافت کیا تا کہ اسے سوال کرنے کی ذلت برواشت نہ کرنا پر تی ۔

کہتے ہیں حضرت ابو کہل صعلو کی رحمۃ الله علیہ بھی کی درولیش کے ہاتھ میں صدقہ نہیں دیتے تھے اور جو کچھ دینا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ خودا ٹھا لے۔آپ سے بوچھا گیا تو فر مایا کہ دنیوی مال کی اتن وقعت نہیں کہ کسی کے ہاتھ پر رکھا جائے اور اس کی وجہ سے میرا ہاتھ او نیجا اور اس کا نیچا ہو۔

روایت ہے کہ فرمانروائے حبشہ نے دوسیر مشک پیغیبر ملٹی آیکی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے سب کاسب پانی میں ڈال دیا اور اپنے اصحاب پر چھڑک دیا۔حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص حضور ملٹی آیکی کے پاس آیا اور آپ نے اسے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی بمع بھیڑ بکریوں کے عطافر مائی۔اس نے اپ قبیلے کے لوگوں کو جاکر کہا مسلمان ہو جاؤ۔ پیغیر ملٹی آئی آبا ایسے تی ہیں کہ عطاکرتے وقت اپ نقر و فاقہ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک بار حضور ملٹی آئی کے پاس اس ہزار درہم آئے۔ آپ نے اپنی جھولی میں ڈال لئے اور جب تک سب تقسیم نہ ہوگے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔

حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملٹی آیٹی کو ایک بار ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھ دکھا تھا۔

میں نے متاخرین میں سے ایک درولیش کودیکھا کسی بادشاہ نے تین سودرہم وزنی سونا اسے بھیجا۔وہ ایک حمام میں گیااور سب کا سب سونا اہل حمام کودے دیا۔

قبل ازیں نوری فرقہ کے بیان میں ایثار کے شمن میں کچھ حکایات کہ ہی جا چکی ہیں یہاں اتنے ہی پراکتفا کرتا ہوں۔واللہ اعلم بالصواب

ساتوال كشف حجاب، روزه

خدائے عروجل نے فرمایا: نیکایٹھا الگن یک امکنوا گیت عکیکگم الصّیکام (البقرہ:183) '' اے ایمان والواجم پرروزہ فرض کیا گیا۔'' پیغیر ملی ایک نے فرمایا کہ جریل علیہ السلام نے خبردی کہت تعالی نے فرمایا ،الصوم لی وانا اجزی به '' روزہ میرے لئے ہواد میں ہی اس کی جزاروں گا۔'' روزہ ایک باطنی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں کوئی غیراس میں حصد دار نہیں ہوتا اور اس لئے اس کی جزابھی عظیم ہے۔ لوگوں کا داخلہ بہشت میں رہت البی سے ہوگا۔ درجات بھتر عبادات ملیں گے مگر ہمیشہ بہشت میں رہنے کا ضامی روزہ ہوگا۔ کیونکہ تی تعالی نے خوداس کی جزاد سے کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضرت جنیدر جمة الله علیہ نے فرمایا: المصوم نصف المطریقة "روزه آدهی طریقت جے اور پھھ الیے بزرگوں ہے۔ " میں ایسے مشاک کرام سے ملا ہوں جو جمیشہ روزہ رکھتے تھے اور پھھ ایسے بزرگوں سے بھی ملا ہوں جو صرف ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے اور یہ (ماہ رمضان کے روزے) طلب اجرکے لئے تھے۔ غیررمضان روزہ ندر کھنا ترک اختیار خوداور ترک ریا کے

کے تھا۔ یہ بھی ویکھا کہ بعض مشائخ نقلی روزہ رکھتے ہیں مگر کسی کوخبر نہیں ہوتی اورا گر کوئی کھانا لے آیا تو کھالیتے ہیں۔ یہ بات سنت سے زیادہ قریب ہے۔

میں ایک دفعہ شخ احمد بخاری رحمۃ الله علیہ کے پاس حاضر ہوا ان کے سامنے ایک حلوے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور دہ کھارہ ہے ہے۔ بجھے بھی اشارہ کیا۔ میں نے بچول کی عادت کے مطابق اظہار کر دیا کہ روز ہے ہوں ہوں ہو چھا کیوں؟ میں نے عرض کی فلال ہزرگ کی موافقت میں۔ فرمایا مخلوق کو کس مخلوق کی موافقت در سَت نہیں۔ میں نے روزہ توڑنے کا ارادہ کیا تو فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ اگر اس ہزرگ کی موافقت سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوتو میری موافقت بھی نہ کرو۔ میں بھی مخلوق ہوں۔ دونوں پہلو ہراہر ہیں۔ روزہ در حقیقت نفس کو روکنا ہے (اسماک) ساری طریقت کا راز اس میں مضم ہے۔ روزہ کا کمترین پہلو بھوک رہنا ہے۔ والمجوع طعام الله فی الأدرض "دبھوک زمین پرتی تعالی کمترین پہلو بھوک رمین ہوں۔ والمجوع طعام الله فی الأدرض "دبھوک زمین پرتی تعالی کا طعام ہے۔ "بھوک سب زمانوں میں اور ہرقوم میں شرعاً اور عقلاً پند یدہ ہے۔ رمضان کا جاند دکھ کر جروزی ہو اور اختیا ماہ شوال کا جاند دکھ کر۔ ہر روزے کے لئے ماہ کے روزے ہر عاقل و بالغ ، تندرست اور مقیم مسلمان پرفرض ہیں۔ ان کی ابتدا ماہ رمضان کا جاند دکھ کر جروقی ہے اور اختیا ماہ شوال کا جاند دکھ کر۔ ہر روزے کے لئے درست نیت اور تجی شرط لازی ہے۔ نفس کوروکئے کی بہت کی شرائط ہیں مثلاً پیٹ کو کھانے درست نیت اور تھی کو نظر شہوت سے۔ کان کو غیبت سننے سے۔ زبان کو نغوا ور بیہودہ باتوں سے۔ یہ بیانا۔ آنکھ کو نظر شہوت سے۔ کان کو غیبت سننے سے۔ زبان کو نغوا ور بیہودہ باتوں سے۔

جسم کودنیا کی پیردی اورشریعت کی مخالفت ہے۔ صرف ان شرائط کی تکمیل کی صورت میں روزہ درست ہے۔ پیغیبر ملٹی آلیل نے ایک سحابی سے فر مایا: '' جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ الغرض تیرا ہر عضوروزہ دار ہونا چاہئے۔'' اور نیز حضور ملٹی آلیل نے فر مایا: '' بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کوروزہ سے بھوک و پیاس کے سوا پچھ حاصل نہیں ہوتا۔''

میں (علی بن عثمان جلائی) نے سرور عالم سلط اللہ اللہ کوخواب میں دیکھا اور عرض کی " يارسول الله ملتي آيلم! مجھے وصيت فرمائيے " آپ نے فرمايا" اپني زبان اور ديگر حواس كو مجوں رکھے'' حواس کوجس میں رکھنا ہی مکمل مجاہدہ ہے۔ جملہ علوم حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ پیرحواس دیکھنے، سننے، چکھنے، سو تکھنے اور چھونے کی قوتیں ہیں۔حواس علم وعقل کے سالدر ہیں۔ چارحواس کا مقام مخصوص ہے اور ایک حس سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ آنکھ نظر کا مقام ہے اور بیرنگ واجسام کو دیکھی ہے۔ کان شنوائی کامحل ہے اور آواز کو سنتاہے۔ حلق ذا كقة كامحل ہے اور بامزہ اور بے مزہ چیز میں امتیاز كرتا ہے۔ ناك سوتگھنے كا محل ہے اور خوشبودار اور بد بودار اشیاء میں تمیز کرتا ہے۔ کس یعن چھونے کا کوئی خاص کل نہیں۔تمام اعضائے جسم گری ہر دی ،زی اورختی محسوں کرتے ہیں۔ بدیمی اورالہای امور كيسوابر چيز كاعلم ان حواس خسد كے ذريعه حاصل ہوتا ہے۔ الہامي امور برخراني سے معرا ہوتے ہیں گرحواس خسہ سے صفائی بھی ہوتی ہے اور کدورت بھی۔جس طرح ،عقل اور روح کو حواس میں وخل ہے بالکل ای طرح نفس اور خواہشات نفس اور وہم کو بھی ہے۔ دوسر بےلفظوں میں طاعت ومعصیت،سعادت وشقاوت میں حواس کی حیثیت مشترک آلہ کار کی ہے کان اور آنکھ کے لئے دوئی حق نیک چیزوں کوسننا اور دیکھنا ہے۔نفس پرئتی لغویات کوسننااورنظر شہوت رکھنا ہے۔ چھونے ، چکھنے اور سو تکھنے میں دوئی حق احکام حق کے مطابق چلنااورسنت کی پیروی کرنا ہےاورنفس پرتی فرمان حق اوراحکام شریعت کی مخالفت ہے۔روزہ دارکو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں ان یا پچ حواس کو قابو میں رکھے۔احکام خداوندی

کی خالفت چیور کرشر بعت کی مکمل پیروی کرے تا کہ سی کے روزہ دارکہلانے کا مستحق ہو۔ صرف کھانے پینے سے پر ہیز کرنے کاروزہ بچوں اور بوڑھی عورتوں کا کام ہے۔ روزہ دراصل ماسوا کو پناہ گاہ بچھنے سے احتراز، غیراسلای طورطریقوں اور ممنوعات ونواہی سے بچنے کا نام ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، و مَعَاجَعَدُ فَہُمْ جَسَدُ اللّا یَا کُلُوْنَ الطّعَامَ (الانبیاء:8)" ہم نے ان کے (انسانوں کے) جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھائے سے بغیررہ سیس۔"اور فرمایا۔ اَفْتَحَسِبُ ہُمُ اَلّٰ اَللّٰ اللّٰ اللهُ وَمَا وَلَّ اللّٰ الله اللّٰ ا

پس روزہ لہواور لقمہ حرام سے بچنے کا نام ہے صرف اکل حلال سے بچناروزہ نہیں مجھے تعجب ہے ایسے آدمی پر جوفرضی روزہ کا تارک ہواور نفلی روزہ رکھے فرضی روزہ کو ترک کرنا تو نافر مانی ہے اور نافر مانی گناہ ہے ہمیشہ نفلی روزہ رکھنامحض سنت ہے اس شقاوت سے خدا کی پناہ مانگنا جا ہے ۔

جب کوئی انسان حق تعالیٰ کی نافر مانی سے کمل طور پر محفوظ ہوجا تا ہے تو وہ ہر حال میں روزہ دار ہوتا ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت مہل بن عبدالله تستری رحمۃ الله علیہ پیدائش کے دن روزہ سے تھے اور دفات کے دن روزہ سے تھے اور دفات کے دن ہوڑہ جاب ملا کہ آپ نے روز پیدائش تا نمازشام دودھ نہیں پیا۔وفات کے دن ایسے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے روز پیدائش تا نمازشام دودھ نہیں پیا۔وفات کے دن ایسے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس روایت کے ابوطلحہ ماکنی راوی ہیں۔

روزہ وصال (نقلی روزوں کومتواتر رکھنے) سے پیغیر سلٹھائیکٹی نے منع فر مایا ہے۔حضور سلٹھائیکٹی نے منع فر مایا ہے۔حضور سلٹھائیکٹی روز ہ وصال رکھا کرتے تھے۔صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین نے موافقت کی۔ آپ نے فر مایاتم لوگ روز ہ وصال نہ رکھو۔'' میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں میں ایپ مولا کے پاس رات بسر کرتا ہوں۔وہ مجھے کھانے پینے کودیتا ہے۔'' اہل مجاہدہ کہتے میں ایپ مولا کے پاس رات بسر کرتا ہوں۔وہ مجھے کھانے پینے کودیتا ہے۔'' اہل مجاہدہ کہتے

ہیں کہآپ نے ازراہ شفقت منع فرمایا۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے روز ہ وصال خلاف سنت ہے۔ در حقیقت روز ہ و صل ممکن ہی نہیں کیونکہ دن گذر جائے تو رات کوروز ہ نبیں ہوتااورا گرروزہ کی نیت رات کو کی جائے تو وصال نہیں رہتا۔

حضرت مهل بن عبداللة تسترى رحمة الله عليه كے متعلق مشہور ہے كدوه ہر پندره روز كے بعد کھانا کھاتے تھے اور ماہ رمضان میں عید تک کچھنیں کھاتے تھے۔ ہر رات چار سور کعت نوافل اداکرتے تھے۔بظاہریہ چیزانسانی طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے اور بجز تو نیق اللی کے نامکن ہے۔ دراصل تو فیق حق بی غذا ہو جاتی ہے۔ ایک دنیوی غذا پر جیتا ہے دوسرا

طاوُس الفقراء شيخ ابونفررهمة الله عليه صاحب كتاب المع" هے متعلق بي شهور ہے كه ایک دفعه آپ ماه رمضان میں بغداد پنچے مسجد شونیزیه میں آپ کوایک الگ حجر ومل گیااور دریشوں کی امامت بھی آپ کے سپر دہوئی۔ آپ عید تک امامت کراتے رہے۔ تراوت کیس آپ نے یا نچ بارقر آن دہرایا۔ ہرشام خادم ایک نان ججرہ میں پہنچادیا کرتا تھا۔عید کے دُن آپتشریف لے گئے خادم نے دیکھاتو تمیں کی تمیں روٹیاں جرہ میں ای طرح موجود تھیں۔ على بن بكاررحمة الله عليه كهتم بي كه ميس في حفص مصيصى رحمة الله عليه كود يكها كه رمضان میں آپنے پندرہویں روزے کےعلاوہ کسی دن پچھنیں کھایا۔

ابراہیم اوهم رحمة الله علیہ ہے متعلق مشہور ہے کہ رمضان میں آپ نے شروع سے اخیر تک کچھنیں کھایا۔ گری کا موسم تھا۔ ہرروز گندم کافنے کی مزدوری کرتے۔ جو پچھمزدوری كماتے تھے درويشوں ميں تقسيم كرديتے تھے۔شب بحرنوافل اداكرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ندانہوں نے پچھ کھایانہ سوئے۔

شخ عبدالله بن خفیف رحمۃ الله علیہ نے اپنی وفات سے پہلے حیالیس چلے پے در پے كافي\_ ميں نے ايك بزرگ كود يكھا ہر سال جنگل ميں دوبار چلد كيا كرتے تھے۔ دانشمند ابو تھ بایغزی رحمة الله علیه کی رحلت کے وقت میں حاضر تھا۔ ای روز سے آپ

نے کچھنیں کھایا تھا اور نماز باجماعت ادا کی تھی۔

میں نے متاخرین میں سے ایک بزرگ کودیکھاای روز تک دن رات فاقہ کیا اور کوئی نماز بغیر جماعت ادائمیں کی۔

مرومیں دوبزرگ تھے۔ مسعود اور ابوعلی سیاہ۔ مسعود نے ابوعلی کو پیغام بھیجا۔ یہ فقر کا دعویٰ کب تک؟ آئے چالیس روز تک بیٹھیں اور کچھ نہ کھا کیں۔ ابوعلی نے کہلوایا آؤہم ہررزو تین بارکھا کیں اور چالیس روز تک ایک ہی وضوقائم رکھیں۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ جائل لوگ بیا خذ کر لیتے ہیں، روز ہ وصال جائز ہے اور اطباء کے نزد یک بھی بیقا بل عمل ہے۔ میں اسے ذرا کھول کربیان کرتا ہوں تا کہ شبہ دور ہوجائے۔

روز و وصال اس طریق پر رکھنا کہ امرحق کی تقیل میں کوئی فرق ند آئے کرامت ہادر کرامت خاص لوگوں کا حصہ ہے۔ خاص چیز عوام کے لئے نہیں ہوتی۔ اگر اظہار کرامت عام ہوتا تو ایمان کی شکل جبر کی ہوجاتی اور معرفت اہل عرفان کے لئے وجہ ثواب نہ ہوتی۔ پیغیبر ساٹھ ایک تی ما حب اعجاز تھاس لئے آپ نے روز وصال اعلانیہ رکھا۔ اہل کرامت کو اظہار سے منع فرما ویا۔ کرامت کی شرط پوشیدہ رکھنا اور مجزہ کی اعلان کرنا ہے۔ مجزہ و کرامت کا پیفرق بین ہے۔ اہل ہدایت کے لئے ای قدر کافی ہے۔

چلہ دراصل حضرت موئی علیہ السلام کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ مکالمہ (گفتگو)
مقام کی حالت میں درست ہوتا ہے۔ اولیاء جب کلام حق باطن میں سننا چاہتے ہیں تو چالیس
روز بھوکا رہتے ہیں۔ تمیں روز کے بعد صرف مسواک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیں روز اور
بھوکا رہتے ہیں۔ لامحالہ حق تعالی ان کے باطن سے کلام کرتا ہے۔ جو چیز انبیاء کو بظاہر
حاصل ہوتی ہے وہ اولیاء کو باطن میں میسر آتی ہے۔ کلام حق انسانی کمزور یوں کے ہوتے
ہوئے نہیں سنا جاسکتا۔ چار عناصر طبع کو چالیس روز تک خورد ونوش کور ک کرے مغلوب کرنا
چاہئے تا کہ صفائے محبت اور لطافت روح پوری طرح حاصل ہوجائے۔ اس کا تعلق بھوک
سے ہے۔ اور اب ہم اس کی حقیقت آشکار کرتے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز

الخار بوال باب

# بهوك اورمتعلقات

حِنْ تَعَالَى نِفْرِ مَا يِهِ وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ مِشَى وِيِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُس وَالثَّمَاتِ (البقره: 155) " اور بم تهميل كي خوف، بموك، مال وجان اور تھاوں کے نقصان سے معرض امتحان میں ڈالیس گے۔'' پیٹمبر ملٹی ڈاکٹی نے فر مایا: بَطِنٌ جَائِعٌ أَحَبُّ إِلَى الله مِنُ سَبُعِينَ عَابِدًا غَافِلًا(1) " بَعُوك بِيك والاحق تعالى كزريك ستر غافل عبادت گذاروں سے زیادہ محبوب ہے۔'' پس بھو کار ہنے کا مقام بہت بلند ہے اور تمام امتوں اور ملتوں میں پسندیدہ ہے۔ طاہر ہے کہ بھو کے انسان کے دل و د ماغ بہت تیز ہوتے ہیں ادراس کی طبیعت صحت مند ہوتی ہے۔" کیونکہ بھوک نفس کو انکساری اور دل کو عجز سکھاتی ہے۔'' بھو کے آ دمی کاجسم منگسر اور دل عاجز ہوتا ہے۔ قوت نفس بھوک سے ختم ہو عِالَى بِــ رسول الله سَلْجُنَايِّلِم نِے فرمایا: اَجینعُوا بُطُوَنکُمْ وَاغْرُوا اَجْسَادَکُمْ وَظَمَاوُوا اَكَبَادَ كُمُ لَعَلَّكُمُ قُلُوبَكُمُ رَأْتُ الله عِيَانًا فِيَ الدُّنْيَا(2) "شَكَمُ كُوخًا ل جم کولیاس ہے آزاد اور جگر کو پیاسار کھوٹا کہتمہارے دل دنیا میں دید حق سے فیض یاب ہوں۔''جسم کو بھوک سے تکلیف ہوتی ہے مگر دل کوروشنی ملتی ہے۔روح کوصفاا ور دل کوضیاء نصیب ہوتو جسمانی تکلیف نے کیا نقصان ہوسکتا ہے۔بسیارخوری کوئی قابل تو قیر چیز نہیں ورنه مویشیوں کوزیادہ نہ کھلایا جاتا۔ بسیار خوری مویشیوں کا کام ہے اور بھوک بیاروں کا علاج ہے۔ بھوک باطن کی برورش کرتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھاناتن بروری ہے۔ بھلاوہ آدی جوساری عمرتن بروری میں مصروف رہے اور جسمانی خواہشات برخرچ کرے اس شخص کی كس طرح برابرى كرسكتا ہے جوسارى عمرايين باطن كى پرورش كرے راہ حق ميس منفر د مواور

علائق ونیا ہے آزاد ہو۔ ایک دنیا دار ہے جے دنیا صرف کھانے کے لئے درکار ہے اور دومرا
دوست جن ہے جے کھانا صرف عبادت کیلئے ضروری ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ " پہلے
لوگ صرف اس لئے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں اور تم اس لئے زندہ ہو کہ کھاتے رہو۔ " نیز
" بھوک صدیقوں کا طعام ، مریدوں کا مسلک اور شیاطین کی قید ہے۔ " آدم علیہ السلام کا
بہشت سے نکلنا اور قرب الہی سے محروم ہونا قضائے حق سے ایک لقمہ کھانے کی بناء پر تھا۔
مہرت سے نکلنا اور قرب الہی سے محروم ہونا قضائے حق سے ایک لقمہ کھانے کی بناء پر تھا۔
موتی ہوتی ہوئے ہوئی فی بی بھوکا ہودہ بھوکا نہیں ہوتا۔ اسے کھانے کی خواہش
ہوتی ہوتا۔ جو بھوک کا مقام ملنا
ہوتی ہوتا۔ جو بھوک کا مقام ملنا
سامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا
مامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کر سے ایک بھوکا کہا

کنانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:'' مرید میں تین چیزیں ضرور ہونی حیا ہیں: نیند غلبہ کی وجہ ہے، کلام ضرورت کے سبب اور کھانا فاقہ کی بناء پر۔''

بعض کے بزدیک فاقہ دورات دن بھوکار ہنا ہے۔ بعض کے بزدیک تین رات دن بعض کے بزدیک ایک ہفتہ اور بعض کے بزدیک چالیس رزو۔ کیونکہ اہل تحقیق اس بات پر شفق ہیں کہ تچی بھوک چالیس دن رات میں صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ بھی جان کی تھا طت کے لئے۔اس عرصہ کے درمیان جو بھوک ہوتی ہے دہ طبیعت کا شرراورغر در ہوتا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے (الله تجھے معاف کرئے) کہ اہل معرفت کے رگ و پے اللہ تعالیٰ کے اسرار کے مظہر ہوتے ہیں۔ ان کے دل نگاہ حق کے مقام ہوتے ہیں۔ دلوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ عقل وہواان کی درگاہ پرسر گول ہوتی ہیں۔ روح عقل کی مہر ہوتی ہے اور نفس ہوا کا مددگار ہوتا ہے۔ جس قد رطبیعت خوراک سے پرورش پاتی ہے نفس قوی ہوتا ہے اور نفس میں بالیدگی آتی ہے اور اس کا غلبہ اعضاء پر ہوتا ہے اور ہررگ ہیں ایک نیا ججاب رونما ہوتا ہے۔ جب نفس کوغذا ہے قوت نہیں چینچی تو نفس اور ہوائے نفس میں ضعف ہ

پیدا ہوتا ہے۔ عقل کوقوت حاصل ہوتی ہے اور وہ نفس سے منقطع ہوجاتی ہے۔ اسرار اللی اور اس کے نشانات نمایاں ہوجاتے ہیں۔ جب نفس اپنی حرکات میں سرطوں ہوجا تا ہے، ہوس اپنے وجود سے خالی ہوجاتی ہے، جھوٹی ارادت جلوہ حق کے سامنے کو ہوجاتی ہے تو اس وقت مرید کو دولت مقصود نصیب ہوتی ہے۔

حضرت ابوالعباس قصاب رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "ميرى طاعت ومعصيت روئى كا كؤروں سے وابسة ہے ۔ طعام كے بعد معاصى كا مادہ طبیعت ميں موجزن ہوتا ہے ۔ جب طعام سے دستبر دار ہوتا ہوں تو طاعت كی حقیقت اپنے اندرد مجھا ہوں"۔ مشاہدہ بھوك كا ثمر ہے كيونكہ مشاہدہ مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر سیر ہوكر مشاہدہ حق حاصل ہوجائے تو وہ اس بھوك سے بہتر ہے جو صرف مجاہدہ اور ریاضت تک محدود ہواور اس سے مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہ مردان حق كی معركہ گاہ ہے اور مجاہدہ بچوں كا كھيل۔" وہ سيرى بہتر ہے جس ميں مشاہدہ حق ہواس بھوك سے جس ميں صرف مشاہدہ خلق ہو۔" اس موضوع پر بہت ك

آ مفوال كشف جاب، ج

حق تعالی نے فر ایا، و بیدہ علی التّاس حِرجُ الْبَیْتِ بَینِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (آل عران :97)" بندوں پر بیت الله کا ج فرض ہے جس کواس تک جنیخ کی استطاعت ہو۔" صحح احقل بالغ اورصاحب استطاعت مسلمان پر ح فرض ہے۔ میقات (احرام باندھنے کی جگہ) پراحرام باندھنا۔ میدان عرفات بیس کھڑے ہونا۔ کعبہ کا طواف کرنا۔ صفا اور مروہ علی کرنا (اس بیس علاء کا اختلاف ہے) اور بغیر احرام حرم بیس داخل نہ ہونا، حرم کہ کومقام ابراہیم کی وجہ ہے م کہ جیس ۔ وہ مقام امن ہاور جنگ وجدل اس بیس حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دومقام ہیں: ایک جسم کا مقام دوسراول کا جسم کا مقام تو کہ جمارات نقسانی اور شہوات ہے "جوان کے جسم کے مقام کا فصد کرتے اس پر لا زم کہ حملہ لذات نقسانی اور شہوات سے منہ پھیرے۔ احرام باندھ لے گویا کئن بہن لے۔

حلال شکارہے بھی دستبردار ہو۔ تمام حواس کوجس کرے عرفات میں حاضری دے اور پھر مزدلفہ اور مشعر الحرام میں جائے۔ کنگریاں اٹھا کرطواف کرے۔ پھرمنیٰ میں تین روز تک قیام کرے اور شکریزے حسب شرائط چھیئے۔ سرمنڈ ائے اور قربانی کے بعد اپنا معمول کا لباس پہن لے۔

جو خف حفرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام دل کا قصد کرے اس کے لئے لازی ہے کہ اپنی پہند بیدہ چیزوں سے منہ پھیر لے۔ دنیوی لذتوں ادر راحتوں کوترک کرے۔ ذکر اغیار سے روگر دال ہو کیونکہ عالم کون و فساد کی طرف ملتفت ہونا منع ہے پھر معرفت کے عرفات میں قیام کرے۔ الفت کے مزدلفہ کا رخ کرے۔ باطن کو تنزید حق کے طواف میں مشغول کرے نفسانی خواہشات اور پراگندہ خیالات کے منگریزے تفاظت ایمان کے منگ میں تھینکے نفس کو بجابدہ کے مذر کے برقربان کرے اور مقام ''خلت'' پر بہنی جائے۔

حفزت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا مقام حرم کعبہ ہے اور وہاں وشمن اور اس کی تلوار سے امان ہے۔ آپ کے دل کے مقام لینی '' خلت'' میں داخل ہوناقطع علائق ہے اور دوری حق اور اس قتم کے دیگر شرور سے مصون ہونا ہے۔

سپرد ہوا۔ اس نے پہلے آپ کو والدین سے جدا کیا۔ آگ بھڑکائی۔ اہلیس نے منجنیق (گو پیا) بنائی۔ آپ کو گائے۔ کی کچی کھال میں بند کر کے گو پیا میں رکھ دیا گیا۔ حضرت جریل علیہ السلام نے گو بیا تھام کر کہا: '' کیا آپ کو میری مدد چاہئے؟'' آپ نے فرمایا: ''نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔''حضرت جریل علیہ السلام نے کہا: '' کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حاجت نہیں۔'' آپ نے فرمایا: ''اس کو میرے حال کاعلم ہے' اور اس چیز نے جمعے وہ پند ہے جمعے وہ پند کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محض اس کے لئے مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب موال کرنے کی ضرورت نہیں۔

محر بن فضل رحمة الله عليه فرماتے ہيں بجھے تعجب ہے کہ لوگ دنیا ہيں اس کے (الله کے) گھر کی تلاش کرتے ہیں۔ اپنے دل ہیں اس کا مشاہدہ ختیں کرتے۔ حالا نکہ خانہ کعبہ بھی موجود ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔ دل ہیں مشاہدہ ختی لامحالہ ہوتا ہے۔ سنگ کعبہ کی زیارت فریضہ ہے اور اس پر سال ہیں اس کی صرف ایک بار نظر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دل پر شب وروز تین سوساٹھ بارچھم رحمت ہوتی ہے۔ سودل کعبہ سے بڑھ کرقابل زیارت ہے۔ تاہم اہال تحقیق کے لئے راہ مکہ میں ہرقدم ایک نشان حق ہے اور حرم میں بہنج کرتو ہر ایک کوخلعت نصیب ہوتی ہے۔

بایزیدر محة الله علی فرماتے ہیں کہ آخرت میں او اب طاعت پر نظر رکھنے والے ہے کہو

کہ آج اس کی طاعت طاعت نہیں کیونکہ عبادت اور مجاہدہ کے ہرسانس کا او اب آج ہی
میسر آنا چاہئے فرماتے ہیں کہ پہلی بار جج میں میں نے سوائے خانہ کعبہ کے اور پچھنہیں
دیکھا۔ دوسری بارخانہ کعبہ کوبھی دیکھا اور خانہ کعبہ والے کوبھی دیکھا۔ تیسری بارصرف خانہ
کعبہ والے ہی کودیکھا۔ خانہ کعبہ کونہیں دیکھا۔ الغرض حرم جائے مشاہدہ پر ہوتا ہے جائے
مجاہدہ پر نہیں ہوتا اور اس کے لئے تعظیم ہے۔ جس کی نظر میں سارا عالم قرب حق کا مقام اور
مجب کی خلوت گاہ نہ ہو دہ محبت حق سے بہرہ ہوتا ہے۔ صاحب مشاہدہ کے لئے سارا

محبوب كا كرمحبوب كے بغيرتمام جگہوں سے زيادہ تاريك ہوتا ہے۔

قدرو قیت تو مشاہرہ رضا کی ہوتی ہے جومقام دوئی (خلت) پر حاصل ہوا درجس کا فرریو تیت تو مشاہرہ رضا کی ہوتی ہے جومقام دوئی (خلت) پر حاصل ہوا درجس کا فرریدی تعالیٰ نے زیارت کعبہ بذات خودکوئی چیز نہیں تا ہم ہرسبب (فررید) کا مسبب سے تعلق ہوتا ہے کیا خبر عنایت حق تعالیٰ کا ظہور کہاں سے ہوا ورطالب کی مراد کدھر سے رونیا ہو مردان حق دشت و بیابان میں بھی دیدار الہٰ کے لئے سرگرداں ہوتے ہیں کیونکہ دوست کو حرم دوست دیکھنا جائز نہیں ۔ان کا مقصدا کی شوق بے تاب اور محبت میں ایک آرزوئے پر گداز کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے۔

كوئى خفس حضرت جنيدرجمة الله عليه كي ياس آيا-آب في يوجهاتم كهال سآك ہو؟ عرض كى ميں ج كے لئے كيا ہوا تھا۔آپ نے يوچھا كيا فج كرليا؟ اس نے جواب ديا "جي ٻال ـ' ' فر مايا: ' کيا گھر اور وطن چھوڑتے وقت سب گنا ہوں کو بھی چھوڑا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔آپ نے فرمایا "تم نے وطن سے سفرنہیں کیا۔ اچھاجب تم گرے نکلے اوررات کے وقت کسی جگہ قیام کیا تو کیا طریق حق کی بھی کوئی منزل طے کی۔''جواب پھر نفی میں تھا۔ آپ نے پھر فرمایا:"تم نے کوئی مزل طے نہیں کی" اچھا جبتم نے میقات پر احرام باندها تو کیاایی صفات بشری ہے بھی روگرداں ہوئے؟" جواب نفی میں یا کرآپ نے پھر فرمایا:'' تم نے احرام نہیں باندھا۔''اچھا، جبتم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو کیا کشف ومشاہدہ میں بھی کھڑا ہونا نصیب ہوا۔ ' جواب نفی تھا۔ آپ نے فرمّایا: '' تم عرفات میں کھڑے نہیں ہوئے'' اچھا، جب تم مزدلفہ میں گئے اور تہارا مقصد پورا هوگياتو كيااين نفساني خوامشات كوترك كرديا۔ جواب مَلانهيں -فرمايا "تم مزدلفه بھي نہيں گئے۔اچھاجب بیت الله کاطواف کیا توباطن کی آنکھ سے تنزید (حق تعالی کو ہرعیب سے منزہ سجهنا) كے مقام ميں حق تعالى كے لطائف جمال كود يكھا؟"جواب كھرنفي ميں تھا۔آپ نے پھر فرمایا: ''تم نے طواف نہیں کیا۔ اچھا، صفاومروہ کے درمیان سعی کرتے وقت کیا تم نے صفااورمروه كادرجه تمجها-''جوابنی میں تھا۔آپ نے فرمایا'' تم نے سعی بھی نہیں كى۔اچھا

جب منیٰ میں آئے تو کیا تمہاری حر تیں ساقط ہوگئیں؟ "عرض کیا نہیں۔آپ نے فرمایا:
"" تم منی بھی نہیں گئے۔ اچھا، جب قربان گاہ پر قربانی دی تو کیا خواہشات نفس کو قربان کیا؟" عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا: "تم نے قربانی بھی نہیں دی۔ اچھا: جب کنگر چھینے تو تمام نفسانی امور پھینک دیے؟" جواب نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا" تم نے کنگر بھی نہیں چھیے۔ بھی تمہارا جی نہیں ہوا۔ واپس جاؤ اور اس طریق پر جج کروتا کہ مقام ابرائیم نھیب ہو۔

میں نے سناایک بزرگ کعبہ کے سامنے گریدوزاری کررہے تھے اور بیا شعاران کی زبان برجادی تھے:

اصبحت يوم النحر والعير ترحل وكان حدى الحادى بنا وهو معجل اسئل عن سلمى من مخبر بان له علما بها أين تنزل لقد أفسدت حجى ونسكى و عمرتى ويقى السولى شغل عن الحج مشغل سارجع من عامى لحجة قابل فان الذى قدكان لا يتقبل

'' جج میں قربانی کے روز صبح ہوئی۔سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے۔ حدی خوال حدی پڑھ کراونٹوں کو چلار ہاتھااور جلدی کررہاتھا۔

میں اپنی محبوبہ ملی ہے متعلق پوچھ رہاتھا کوئی بتائے کہ دہ کہاں اترے گا۔ میں این محبوبہ نے تو میر احج ، میر کی قربانی اور میر اعمرہ سب فاسد کر دیئے۔ ایں کے فراق نے دائی میں وہ کیفیت پیدا کر دی ہے جو تج سے دور کئے دیتی ہے۔ میں آئندہ سال ج کے لئے آؤں گا ، اب میں لوٹ رہا ہوں۔ کیونکہ جو جج ہوچکا ہے وہ قبول نہیں ہوگا '۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو ج کے دوران خاموش کھڑے ہوئے دیکھا۔لوگ دعا ما نگ رہے تھے دہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھاتم کیوں دعا میں شریک نہیں ہوئے؟ اس نے جواب دیا میں وحشت میں مبتلا ہوں۔میراوقت فوت ہوگیا ہے۔اب دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا دعا کر خدااس اجتماع کی برکت سے تیری مراد پوری کرےگا۔اس نے چاہا کہ دعا کے لئے ہاتھا تھائے مگر اجتابات ایک اختیاراس نے ایک آہ کھری اور جال بحق ہوگیا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو منی میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سب لوگ قربانی میں مشغول تھے۔ میں اسے دیکھا رہا وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ کہدر ہا تھا: '' بار خدایا! سب لوگ قربانی کررہے ہیں۔ میں اپنے نفس کو تیری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قبول فرہا۔'' یہ بات کہی اور انگشت شہادت سے اپنے کہی کو رف اشارہ کیا اور گر پڑا۔ میں نے دیکھا تو روح قفس عضری سے پرواز کر چکی تھی۔ الله اس برحم کرے۔

جج دوسم کاہوتا ہے: ایک غیبت میں ایک حضوری میں۔ جوآ دی حرم کعبہ میں حاضر ہوکر

بھی غیبت میں مبتلا ہواس کی مثال ایشے خص کی ہے جوا پے گھر میں موجود ہوا ورغیب ہو۔
غیبت بہر حال غیبت ہوتی ہے۔ جو خص اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی حاضر بحق ہووہ گویا
حاضر بارگاہ کعبہ ہے کیونکہ حضور حق ہر جگہ حضور حق ہے۔ جج ایک صورت مجاہدہ ہے۔ کشف
مثابدہ کے لئے اور مجاہدہ علت مشاہدہ نہیں بلکہ سبب مشاہدہ ہوتا ہے اور سبب کو حقیقت معالیٰ
مثابدہ کے لئے اور مجاہدہ علت مشاہدہ نہیں بلکہ سبب مشاہدہ ہوتا ہے اور سبب کو حقیقت معالیٰ
میں زیادہ رسوخ نہیں ہوتا ۔ مقصود جج زیارت خانہ کعبہ نہیں ہوتی مقصد کشف مشاہدہ ہوتا
ہے اب میں اس موضوع پر ایک باب رقم کرتا ہوں جو تیرے مقصد کی تعمیل میں کام آئے۔
والٹلہ اعلم بالصواب

انيسوال باب

#### مشابره

يغير الله المحمد فرايا: أجِيعُوا بَطُونَكُمْ دَعُوا الْحِرُصَ وَاعْرُوا الْجُسَادَكُمْ فَصِّرُوا الْاَمْلَ وَاطْمَاءُوا اَكْبَادَكُمْ دَعُوا الدُّنَيَا لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ الله بِقُلُوبِكُمْ اللهِ يَعْلَى اللهِ بَعْلَى اللهِ بَعْلَى اللهِ بَعْلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اہل تصوف کے نزدیک مشاہدہ ذات حق کوچٹم باطن سے دیکھنے کا نام ہے یعنی جلوہ حق کودل میں تجزیبہ کئے بغیر دیکھے خلوت ہویا جلوت۔

حضرت ابوالعباس بن عطاء رحمة الله عليه اس قول حق كي تفيير كرر ب سقى، إِنَّ الَّذِينَ فَ قَالُوْا كَرَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَاهُوْا (حم مجده: 30) " بلاشبه جن لوگوں نے كہا ہمار اپروردگار تو الله ہاور پھراس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے۔" تفییر کے دوران میں فر مایا" جن لوگوں نے مجاہدہ میں یوں كہا كہ پروردگار تو الله تعالى ہے اور پھرمشاہدہ حق كى بساط پر مضبوطى سے

ابت قدمرے۔

مشاہدہ کی حقیقت کے دو پہلو ہیں: ایک مشاہدہ سیجے یقین سے اور دوسرا غلبہ محبت حق لینی غلبہ محبت سے وہ مقام حاصل ہو جہاں طالب ہمتن حدیث محبوب ہوکررہ جائے اور اے بجزائ کے مجھے نظر تر کے۔

محد بن واسع رحمة الله عليه قرمات جين: "ميس في يحيح يقين كے ساتھ ہر چيز ميں جلوهُ محبوب حق ديكھا، ايك اور شخ طريقت في فرمايا: "ميں نے كوئى چيز نہيں ديكھى جس كى ست مجھے ديدار حق ندملا ہو۔"

حضرت شلى رحمة الله علية فرمات بي، مارأيت شيئًا قط الا الله يعنى بغلبة المحبة وغليان المشاهدة "مين في غلب محبت حق مين اورمشام م حق كظهور مين جز باری تعالیٰ کے کسی چیز کونہیں و یکھا۔'ایک آ دمی کسی چیز کوظاہری آ تکھے دیکھتا ہے اور اس کے فاعل پر ظاہری نظر براتی ہے۔دوسرا فاعل کی محبت میں متعزق ہوکر ہر چیز سے قطع نظر کر لیتا ہے اور صرف فاعل کو دیکھتا ہے۔ پہلاطریق استدلال ہے۔ دوسرا جذبہ باطن استدلال میں حق کو دلاکل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں طالب مجذوب و بے خودشوق موتا ہے۔دلائل وحقائق اس کے لئے تجاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔'' جو مخف کی چیز کو پہیان لیتا ہے اس کے بغیرائے سکین خاطر نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص محبت کرتا ہے تو وہ سوائے محبوب چیز کے کسی پرنظر نہیں ڈالتا۔وہ (محبوب کے )افعال واحکام پراعتر اض کرنے یاان کی مخالفت کرنے سے اعراض کرتا ہے۔'' تا کہ خلاف اور تصرف میں مبتلانہ ہو جائے حق تعالى نے پغیر سل اللہ اللہ عمراج كم تعلق بيان كرتے ہوئے فرمايا، مَا زَاغَ الْبَصُّ وَمَا طَغی ﴿ (الْجُم) " آپ کی نظرنہ تجلیات تن سے بھٹی اور نہ (حدسے) آگے بوھی۔" یہاں تك كهآپ كى چشم باطن نے ہرد مكھنے والى چيز كود كھ ليا۔ جب محت حق موجودات سے نظر پھیر لیتا ہے تو چشم باطن سے مشاہرہ حق میں مشغول ہوجا تا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: گُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَامِ هِمْ (النور:30)" الل ايمان سے كهدو كدا بِني نَكَامِيں نَبْكي

ر کھیں۔ "لینی ظاہری آئکھ کونفسانی خواہشات سے اور باطنی آئکھ کو گلوقات ہے۔ "جو آدی مجاہدہ کرکے ظاہری آئکھ کو مرغوبات سے روک لیتا ہے وہ یقیناً باطنی آئکھ سے مشاہدہ جن سے بہرہ یاب ہوتا ہے کوئکہ" جو مجاہدہ میں مخلص ہودہ مشاہدہ میں صادق ہوتا ہے۔ "

باطن کی نظر کا مشاہدہ مجاہدہ ظاہر سے وابسۃ ہے۔حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ''جوچشم زدن کے لئے اپنی نظر حق تعالیٰ سے پھیر لیتا ہے وہ ساری عمر ہدایت نہیں پاسکتا۔'' کیونکہ غیر پر نظر ڈالنا غیر کی طرف رجوع کرنا ہے اور جس کو قضا وقد ر نے غیر الله کے اختیار میں چھوڑ دیاوہ ہلاکت کا شکار ہوگیا۔ اہل مشاہدہ کی زندگی ہی ہے کہ وہ مشاہدہ کی زندگی ہی ہے کہ وہ مشاہدہ کی زندگی ہیں۔ جوزندگی کا حصہ حق تعالیٰ سے دوری میں گذرتا ہے وہ اسے زندگی میں شرایوں کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیہ آپ گی تر پوچھی گئی تو آپ نے فر مایا چارسال
یا بروایت دیگر چالیس سال لوگوں کو تعجب ہوا تو آپ نے فر مایا میں ستر برس تک دنیوی
رتجانات میں رہا ہوں صرف چارسال سے مشاہدہ حق میں مصروف ہوں ۔ تجاب کا زمانہ
شامل زندگی نہیں ہوتا۔

شبلی رحمة الله علیه دعامیں کہا کرتے تھے" اے خدا! دوزخ وجنت کو چھپالے تا کہ تیری
عبادت بلا واسطہ اور بغیر کسی لا کچ کے ہو۔" طبیعت میں بہشت کی خواہش ہوتی ہے اور اکثر
عبادت ای لئے کی جاتی ہے۔ دل میں محبت حق جاگزیں نہیں ہوتی اور آ دئی اپنی غفلت کی
وجہ سے مشاہدہ حق سے محروم رہتا ہے۔ پیغیر ملٹی آئی ہے نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے فرمایا کہ میں نے حق تعالی کوئیں و یکھا حضرت
عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور ملٹی آئی ہے نے فرمایا کہ میں نے حق
تعالی کو دیکھا۔ لوگوں میں اس بات پر اختلاف رونما ہوا۔ مگر دوستان حق نے جو بہتر صورت
تھی اسے چن لیا یعنی آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے حق تعالی کوئییں و یکھا۔ اس سے مراد
ظاہر کی آئی سے دیکھا۔ اور دومر ااہل ظاہر۔ آپ
ظاہر کی آئی سے دیکھا۔ اور دومر ااہل ظاہر۔ آپ

نے ہرایک سے بقدرفہم بات کی۔جب چٹم باطن سے دکھ لیا تو چٹم ظاہر سے ندد کھنے سے
کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جنیدر حمة الله علیفرماتے میں "اگرحق تعالی فرمائے کہ مجھے دیکھ تو میں نہ دیکھوں کوظر محبت میں آنکھ کی حیثیت غیراور بیگانے کی ہے۔ رشک غیر مانع دیدار ہے۔ جب دنیا میں اس کو واسط چیم کے بغیرد کیکٹار ہا ہوں تو آخرت میں اس کا واسطہ کیوں تلاش کروں۔

'' مجھے تیرے دیکھنے والوں پررشک آتا ہے۔ جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تواپیٰ آئکھ بند کر لیتا ہوں''۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا''کیا آپ خداکود کھنا چاہتے ہیں؟''فر مایانہیں۔ پوچھا کیوں؟ فر مایا: موکی علیہ السلام نے درخواست کی تو نہ دکھ پائے۔حضور سلٹھائیلی نے درخواست نہیں کی اور دیدارے سرفراز ہوئے۔دراصل ہماری خواہش ہی ایک جاب ہے۔ ارادہ مخالفت کی دلیل ہے اور مخالفت وجہ تجاب ہوتی ہے۔ارادہ ختم ہوتو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اورمشاہدہ حاصل ہوتو دنیا و تھبی برابر ہوجاتے ہیں۔

حضرت بایزیدر حمة الله علی فرماتے ہیں: "الله تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیاو آخرت میں رویت حق سے محروم ہوں تو مرتد ہوجا کیں۔ " یعنی ان کی پرورش دائکی مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ محبت کی زندگی سے وہ زندہ ہیں۔ صاحب مشاہدہ اگر محروم مشاہدہ ہوتو گویا راندۂ درگاہ ہوجا تا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رجمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مصر میں دیکھا کہ پچھاڑ کے ایک جوان کو پھر مارہ ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ لڑکوں نے کہا یہ دیوانہ ہو چھاتم نے اس کا کیا دیوانہ بن دیکھا؟ لڑکوں نے کہا یہ کہتا ہے میں خدا کو دکھوں ہاہوں۔ میں نے جوان کو مخاطب کر کے پوچھا کیا یہ بچے ہے یالڑ کے صرف تہمت تراش رہے ہیں جوان نے جواب دیا کہ ہاں اگر حق تعالیٰ ایک کحظہ میری نظر سے چھپ جائے تو دہوائ ہوجائل ہوجائل ہوجائل ہوجائے اور میں طاعت سے محروم ہوجاؤں۔

یہاں ایک جماعت کو اہل طریقت سے متعلق ایک مغالطہ ہوا ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ رویت جق اور چہتم باطن کا مشاہدہ ایک صورت ہے جو ذکر وفکر کی حالت میں واہمہ کی بدولت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ محض شہدا در صریح گمراہی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اندازہ و مقدار سے بالاتر ہے کہ کسی کی عقل اس کا ادراک کر سکے خدا تعالیٰ کے متعلق جو پچھا نسانی عقل میں آئے گاوہ سراسر وہم حق تعالیٰ کی جنس کا متحمل نہیں اور جملہ لطا نف و کشا نف ایک دوسر سے سے جنسی طور پر وابستہ ہیں۔ تضاد کی حالت میں بھی ہم جنسیت قائم رہتی ہے۔ تو حید کی حقیقت بھی قدیم کے مقابل ایک جنس کی ہے کیونکہ متضاد چیزیں سب حادث ہوتی اور سب حادث ہوتی اور شہر جنس ہوتے ہیں۔

الله تعالی ان باتوں سے اور ہراس چیز سے جو طحد اس کی طرف منسوب کرتے ہیں،
پاک اور بالاتر ہے۔اس دنیا ہیں مشاہدہ حق اور عقبیٰ میں رویت حق برابر ہے۔اگر رویت
حق آخرت میں جملہ حابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کے اتفاق اور اجماع کے ساتھ
ثابت ہے تو مشاہدہ دنیا ہیں بھی روا ہونا چاہئے۔رویت عقبیٰ کی خبر دینے والے اور مشاہدہ
دنیا کی خبر دینے والے میں کوئی فرق نہیں اور جوکوئی بھی ان دونوں سے متعلق خبر دے گا اور
ازروئے مشاہدہ اجازت سے خبر دے گا دعویٰ سے نہیں وہ یہی کہ سکتا ہے کہ آخرت میں
دیدار حق اور دنیا ہیں مشاہدہ حق روا ہے۔وہ نہیں کہ سکتا کہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے یا اس وقت
مشاہدہ کر رہا ہوں۔

 بلند مقام پر جوآپ کوعطا ہوا فرمایا:'' میں تیری ثناء پر حاوی نہیں ہوسکتا۔ (اعاطہ نہیں کر سكتا)" حضور ملتي البيليم مقام مشاہدہ پر تھے اور مشاہدہ كمال اتحاد ہوتا ہے۔اتحاد كے عالم ميں ز بان کو کام میں لا نابیگا نگی کااظہار ہے۔ چنانچیآ پ نے فر مایا'' تووہ ہے کہ بس اپنی ثنا آپ كررماب-"لينى يهال جوتو كم وه كويامس نے كها ب جوتوا ين ثناكر ، وه كويا مس نے كى ہے۔ ميرى زبان اس قابل نہيں كەميرے حال كومعرض بيان ميں لاسكے اور بيان خود ال لائق نہیں کہ میری کیفیت کا ظہار کرسکے۔اس موضوع یکی کاشعرے

تمنيت من أهوى فلما رآيته بهت فلم أملك لسانا ولا طرفا "اس سے ملنے کی تمناتھی جب ملاتہ جرت کا پیمالم ہے کہ زبان پر اختیار ہے نہ آنکھ ي' - يه بين جملها حكام مشامده مختصراً \_ وبالله العون والتوفيق

نوال کشف جاب معجت اوراس کے آداب واحکام

حَ تَعَالَى نِ فَرِمَايَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوَّا ٱنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَتُودُهَا (التحريم:6)" اے ايمان والو! اپني ذات كو اور اپنے اہل وعيال كوجہنم كي آگ ہے بِياوُ....ان كواوب سكهاوً " بيغمر الله يُلِيلُم في فرمايا: حُسَنُ الأَدَبِ مِنَ الْإِيْمَانِ (1) "أجهااوب ايمان كاجزوب "اور نيزفر ماياءا دَّبَني رَبّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي (2) "مير يروردگارنے مجھے دب سكھايا اور اچھا دب سكھايا۔ 'وين اور دنيا كے تمام كامول كي آرائش ادب بر مخصر ہے۔سب لوگ کافر ، مسلمان ، طحد ، موحد ،سی اور برعی متفق ہیں کہ معاملات میں حسن ادب ایک پسندیدہ چیز ہے۔ دنیا کی کوئی رسم بھی جذبہ حسن ادب کے بغیر پوری نہیں ہوسکتی ۔ لوگوں میں حفظ مروت، دین میں حفظ سنت اور محبت میں حفظ حرمت کا نام ادب ہے۔ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں جسے پاس مروت نہیں وہ تالع سنت نہیں اور جو تا بع سنت نہیں اے پاس حرمت نہیں۔

اعمال میں پاس ادب مطلوب کی تعظیم سے حاصل ہوتا ہے۔ حق تعالی اوراس کی آیات

کی تعظیم جزوتقویٰ ہے جو شخص ہے ادلی ہے تجلیات حق کی تعظیم کونظر انداز کرتا ہے اسے طريقت ميں كوئي مقام نہيں ملتا يمسى حالت ميں بھي جذب وغلبہ حال طالب حق كوياس ادب ہے منع نہیں کرتا۔ادب طالبان حق کی عادت میں شامل ہوتا ہے اور عادت طبیعت ٹانیہ ہوا کرتی ہے۔طبیعت بھی ساقط نہیں ہوتی۔زندگی ہوتو طبیعت موجود ہوتی ہے۔جب تک وجود قائم ہے طالبان تن یاس اوب کو بھی تکلف سے اور بھی بے تکلف کوظ خاطر رکھتے ہیں۔عالم ہوشیاری میں اگر پاس ادب تکلف سے ہوتا ہے تو عالم جذب میں حق تعالیٰ ان کے پاس ادب کی حفاظت کرتا ہے۔ یا در کھوولی اللہ کسی عالم میں بھی تارک ادب نہیں ہوتا۔ ولایت کے لئے سنت پینمبرسل اللہ اللہ کی بیروی ضروری ہے اور تارک ادب اخلاق محمدی سے بہت دور ہوتا ہے۔علاوہ ازیں ترک ادب فقدان محبت کی دلیل ہے۔ إن المودة عند الأدب وحسن الادب صفة الأحباب "كيونكم محبت ادب بوني كي صورت ميل ہوتی ہے اور اچھا ادب دوئ کی صفت ہے۔ ' جے کرامت نصیب ہواللہ نعالیٰ اسے آ داب دین کی یاسداری کی توفیق عطا کرتا ہے۔اس کے برعکس کحد (الله ان پرلعت کرے) کہتے ہیں کہ جب بندہ مغلوب محبت ہوجا تا ہے تو دین کی متابعت ساقط ہوجا تی ہے۔ میں اس چیز کو کی دوسرے مقام پرزیادہ وضاحت ہے بیان کروں گا۔انشاءالله تعالیٰ

آداب کی تین قسمیں ہیں: اول آداب تو حید لیعی ظوت وجلوت ہیں ہے ادب نہ ہونے پائے۔ اعمال ہیں ایسا روید اختیار کرے جیسے بادشاہوں کے حضور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں ندکور ہے کہ ایک دن پیغیر سل آئی آئی پائی کی پیلا کر ہیٹھے ہوئے تھے کہ جریل علیہ السلام نے آکر عرض کی" اے رسول (سل آئی آئی پائی ہارگاہ حق میں غلاموں کی طرح میٹھے۔" کہتے ہیں: حضرت حادث کا سبی رحمۃ اللہ تعالی چالیس بران تک دیوار سے پیٹھ لگا کردوزانو بیٹھ رہے۔ اوگوں نے کہا آپ کیوں اس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا جھے شرم بیٹھ وں۔

. میں (علی بن عثان جلالی) خراسان کے ایک گا دُن کمند میں پہنچا۔ وہاں ایک معروف آدی '' اویب کمندی'' رہتا تھا۔ بزرگ آدی تھا۔ چوبیس برس سے کھڑا تھا اور نماز میں صرف تشہد کے لئے بیٹھتا تھا۔ میں نے بوچھا تو کہنے لگا: مجھے ابھی وہ مقام نصیب نہیں کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں۔

حضرت بایز بدر حمة الله علیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا" آپ کو بیمقام کس وجہ ہے ملا؟ " فرمایا میں نے بھی حق تعالی کے حضور آ داب محبت کونظر انداز نہیں کیا۔ جلوت وخلوت میں یکسال رہا ہوں۔ کسی حالت میں پاس ادب کونہیں چھوڑا۔ معبود کے مشاہرہ میں پاس ادب زلیخاہے سیکھنا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے خلوت میں اپنی خواہش کی قبولیت کی درخواست کی تو پہلے بت کا چ<sub>ب</sub>رہ ڈھانپ دیا۔حضرت یوسف علیہ السلام نے یو چھا یہ کیوں؟ کہا میں نہیں جا ہتی کہ میرامعبود مجھے تمہارے ساتھ اس بے حرمتی کے عالم میں ويكه بيشرط ادبنهين - جب حضرت يوسف عليه السلام حضرت يعقوب عليه السلام كومل گئے زلیخا کوحق تعالیٰ نے از سرنو جوان کر دیا۔اے راہ اسلام نصیب ہوئی اور وہ حضرت يوسف عليه السلام كى زوجيت مين آگئ - جب حضرت يوسف عليه السلام نے قريب جانے كا قصد کیا تو ہیجھے ہٹ گئی۔آپ نے کہااے زلیخا! میں تیراوہی محبوب ہوں۔ دور کیوں ہٹ ر ہی ہو، کیامیری محبت ختم ہوگئی؟ زلیخانے کہاہر گزنہیں بلکہ اب بہت زیادہ ہے۔ مگر میں نے ہمیشہ آ داب معبود کو پیش نظر رکھا ہے۔ پہلے دن عالم خلوت میں میر امعبود ایک بت تھا۔اس کی آنکھیں نہیں تھیں مگراس پر کوئی چیز ڈال دی تا کہ تہمت ہے ادبی سے پچ سکوں۔اب تو میرامعبود وہ ہے جو بغیر آنکھ یا اور کسی آلہ کارے دیکھ رہا ہے۔ ہر حالت میں اس کی نظر مير او پر م ميل نبيل جا اتى جھے ترك اوب مرز داور

جب پیغیر سلی ای از مراح پرتشریف لے گئو برپاس ادب ہردوعالم کونظر انداز کر دیا۔ ما ذَاغَ الْبَصَنُ وَ مَا طَغَی مازاغ البصر برؤیة الدنیا وما طغی أی برویة العقبی "آپ کی نظر دنیا کے مناظر میں نہیں کھوئی اور نہ قبی کے مناظر سے تجاوز کیا۔ "
ادب کی دوسری قتم اپنی ذات ہے متعلق ہے یعنی آدی کو چاہئے کہ ہر حالت میں این

نفس کے ساتھ مروت ہلحوظ خاطر رکھے۔ یہاں تک کہ جو چیز حق تعالیٰ کے لئے عام خلقت کے لئے خارج ازادب ہے اے اپنی ذات کے لئے بھی رواندر کھے۔ اس کی مثال سیہ کہ بھیشہ صدافت پرکار بندر ہے جس چیز کے وہ خود خلاف ہووہ زبان پر ندلائے۔ کیونکہ یہ بے مروتی ہے۔ کم کھائے تا کہ طہارت گاہ میں کم جانا پڑے۔ اپنی کسی ایسی چیز کو خدد کھے جس پرکسی غیر کی نظر پڑنا بھی جرام ہے۔ حصرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنی عریانی کوئیس و کھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو فر مایا جھے شرم آتی ہے کہ ایسی چیز کود کھوں جس کی ہم جس چیز کود کھوں جس کی ہم جس چیز کود کھوں جس کی ہم جس چیز کود کھا میرے لئے حرام ہے۔

ادب کی تیسری تم باقی مخلوق ہے متعلق ہے۔ اس میں عظیم ترین چیز رہے کے سفر حضر میں مخلوق کے ساتھ حسن معاملت سے پیش آئے اور پیروی سنت کو پیش نظرر کھے۔ان متیوں قسموں کوایک دوسرے سے جدانہیں کر سکتے۔

اب میں متیوں اقسام کو ترتیب دار بیان کروں گا تا کہ تیرے لئے اور دیگر پڑھنے والوں کے لئے بات سہل ہوجائے۔انشاءالله العزیز

بيبوال باب

#### صحبت اورمتعلقات

بارى تعالى نے فرمايا، إِنَّ الَّنِ فِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْلَنُ وَدُّا ﴿ (مريم) جُولُوكَ ايمان لائے اورانہوں نے نيک مل كے الله نعالى ان كودوست ركھتا ہے۔ " يعنى اس لئے كدوہ اپ بھائيوں كے حقوق اداكرتے ہيں اوران كواپ اورفضيلت ديتے ہيں۔ پيغبر سُلُّ اَلَّيْ اَنْ فَسَلِمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَ عَلَيْهِ وَيَعْمَ عَلَيْهِ وَيَعْمَ عَلَيْهِ وَيَعْمَ عَلَيْهِ وَيَعْمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

یہ ضروری ہے کہ ہم نشینی حق تعالیٰ کے لئے ہوخواہش نفس کے حصول کے لئے نہ ہواور نہاپٹی کوئی غرض یام اد مدنظر ہوتا کہ انسان حفظ ادب کی بدولت مشکور ہو۔

ما لک بن دینار رحمۃ الله علیہ نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ سے فر مایا '' اے مغیرہ! جس بھائی یا دوست کی مصاحبت ہے کوئی دینی فائدہ نہ ہوا ہے ترک کرسلامتی اس میں ہے۔ 1۔ الفائد الحمد م مقصدیہ ہے کہ ہم نشینی یا اپنے سے بڑے کی اختیار کریا چھوٹے کی۔ اگر ہم نشین بڑا ہے تو تحقے فائدہ ہوگا اور اگر چھوٹا ہے تو بھی تحقیے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ تجھ سے پچھ کے گا۔ بہر حال ہر روز وینی مفاد حاصل ہوگا۔ اس لئے پینیم سلٹھائیٹ نے فرمایا، اِنَّ مِنُ تَمَامِ النَّقُوی تَعَلَيْمَ مَنُ لَمْ يَعْلَمُ (1) '' جُوْتُحْسُ نہیں جانتا اس کو سکھا نابڑی پر بیزگاری میں داخل ہے۔''
تعَلیْمَ مَنُ لَمْ يَعْلَمُ (1) '' جُوتُحْسُ نہیں جانتا اس کو سکھا نابڑی پر بیزگاری میں داخل ہے۔''

439

حفرت یکی بن معاذرازی رضی الله تعالی عند سروایت ہے کہ آپ نے فر مایا، بئس الصدیق تحتاج ان الصدیق تحتاج ان تعیش معه بالمداراة و بئس الصدیق یلجئک إلی الاعتدار فی ذلة کانت تعیش معه بالمداراة و بئس الصدیق یلجئک إلی الاعتدار فی ذلة کانت منک "براہ وہ دوست جے یہ کہنا پڑے کہ جھے دعا میں یادر کھنا (کیونکہ ایک ساعت کا حق صحبت ہمیشہ دعائے خیر میں یادر کھنا ہے) اور براہ وہ دوست جس کے ساتھ زندگی مدارات سے بسر کرنی پڑے (کیونکہ صحبت تو ہے ہی سر مایہ سرت) اور براہ وہ دوست میں مدارات سے بسر کرنی پڑے (کیونکہ صحبت تو ہے ہی سر مایہ سرت) اور براہے وہ دوست جس کے ساتھ زندگی ہمارینی میں طاقم معارت کرنا پڑے (کیونکہ عذر دلیل بیگا نگی ہے اور بیگا نگی ہمارینی میں طاقم ہے۔)

پیٹیبرسٹی الی نے فرمایا: المَمْوءُ عَلَی دِیْنِ حَلِیْلِهِ فَلْیَنْظُوْ اَحَدُ کُمْ مَنُ بُخَالِلُ (2)

"آدی اپ دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہرایک کوسو چنا چاہئے کہ اس کا ہم نشین کون ہے۔" کیونکہ اگر کوئی نیک لوگوں کا ہم نشین ہے تو باوجود ہرا ہونے کے نیک کہلائے گا اور ان کی ہم نشین اسے نیک کروے گی۔ بروں کی صحبت میں بیٹھنے والا نیک ہمی موتو برا ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ ان کے افعال بدکی تائید کرتا رہے گا اور برائی کی تائید کرنے والا ہمی برا ہوتا ہے۔

ایک شخص کعبر کاطواف کرر ہاتھا اور بیدعا اس کے لب پرتھی:" اے الله! میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔" لوگوں نے کہا اس بلندمقام پراپنے لئے دعا کیوں نہیں کرتا اس نے جواب دیا: إن لی إخوانا ارجع إليهم فان أصلحوا صلحت معهم وإن فسدوا فسدت

معھم " وہ میرے بھائی ہیں جن کے پاس میں لوٹ کر جاؤں گا۔اگر درست ہوئے تو میں بھی ان کی صحبت میں درست ہو جاؤں گا۔ اگر وہ خراب ہوئے تو میں بھی لامحالہ خراب ہو جاؤں گا۔ "مطلب سے کہ جب میری جہودی میرے بھائیوں کی جہودی برموقوف ہے تو میں کیول ندان کے لئے دعا کرول تا کہ میرامقصود بھی ان کی وجہ سے حاصل ہوجائے ان سب امور کی بنیاداس چیز برہے کفس کوسکین دوستوں میں حاصل ہوتی ہے۔جس مجلس یا محفل میں انسان ہوگا اس کے عادات وافعال جذب کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ جملہ معاملت وارادت حق و باطل کاایک مرکب ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتاہے وہی اس کی طبیعت پر غالب آ جا تا ہے۔ طبیعت پر محبت كااثر بهت زياده موتاب عادت الى سخت چز بكرة دى فيف محبت سعالم موجاتا ہے۔طوطاتعلیم سے آدمی کی طرح بولنا سکھ لیتا ہے۔ گھوڑ امحنت سے حیوانیت کی عادت چھوڑ کر انسانی عادات اختیار کرلیتا ہے۔الی اور بہت م مثالیں ہیں جہاں صحبت کی تا شیرنمایاں طور پر نظر آتی ہے۔مشائخ رضی الله عنهم ایک دوسرے سے فیف صحبت حاصل کرتے ہیں اور این مریدول کواس بات کی تلقین کرتے ہیں۔مشاخ کے درمیان یہ بات فریضہ کی طرح ہوگئے ہے۔ اکثر مشائخ نے گروہ صوفیاء کے لئے آ داب صحبت پر بسیط کتابیں کھی ہیں چنانچہ حفزت جنیدر حمة الله علیہ نے ایک کتاب تحریر کی اور اس کا نام' دھیجے الارادت' رکھا۔ ایک كتاب احمد بن خضروبي بلخي رحمة الله عليه نے لکھی اور اس كا نام'' الرعابية حقوق اللهُ' ركھا مجمر بن على تر مذى رحمة الله عليه كي ايك كتاب" آواب المريدين" ہے۔

ابو القاسم حكيم، ابوبكر وراق، سهل بن عبدالله تسترى، ابوعبدالرحمٰن سلمى اور استاد ابو القاسم قثيرى رحمهم الله تعالی سب نے اس موضوع پر مفصل کتابیں کسی بیں اور سب لوگ اس فن کے امام ہوئے بیں۔ میرا مقصود اس کتاب سے بیہ ہے کہ اسے پڑھنے والا دوسری کتابوں کا حاجت مند ننہ ہو۔ میں قبل ازیں تمہار سے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ بیہ کتاب تمہارے لئے اور دیگر طالبان طریقت کے لئے کافی ہونی چاہئے۔ اس لئے میں ان صوفیائے کرام کے خیالات، آواب معاملات کی مختلف اقسام پر ابواب کی صورت میں مرتب کرتا ہوں۔ والله اعلم بالصواب۔

## اكيسوال باب

#### آداب صحبت

یہ تو واضح ہوگیا کہ مرید کے لئے سب سے اہم چیز ہم نشنی ہے اور لا محالہ ہم نشنی کے حقوق کی پاسداری فرض ہے۔ مرید کے لئے تنہائی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لئے پیغیر ملٹی آئی نے فرمایا: اَلمَشْعُطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ '' اللیس تنہا آدی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسے دور ہوتا ہے۔'' حق تعالی نے فرمایا: مَا یکونُ مِنْ نَّهُوٰ ی صَلَی مُنْ مَایا: مَا یکونُ مِنْ الْحُوٰ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ ا

المحقرم بدکے لئے تنہائی سے بڑھ کرکوئی فتنہیں۔ حکایات میں آیا ہے کہ حضرت جنید
رحمۃ الله علیہ کے ایک مرید کو بی غلط نبی ہوگئی کہ وہ درجہ کمال کو پینچ چکا ہے اور اب اس کے
لئے تنہائی ہم شینی سے بہتر ہے۔ اس نے گوشہ تنہائی اختیار کرلیا اور جماعت مشائخ سے
روگردال ہوگیا۔ رات کے وقت اس کے پاس ایک اوخٹ لا یاجا تا اور اسے کہاجا تا چلو ہم ہیں
بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتے اور پر فضا مقام پر پہنچ جاتے۔ فو برولوگوں کی
معیت میں عمرہ کھانے اس کے لئے مہیا کئے جاتے۔ ضبح تک وہ وہاں رہتا۔ پھر اسے نیند
آجاتی اور بیدار ہوتا تو اپنے زاویہ (تکیہ) میں ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے ول و
دماغ پر مسلط ہوگیا اور تکبر نے اسے پوری طرح جکڑلیا اور وہ اپنے او پر اس حالت کے وارد
ہونے کا دعویدار ہوگیا۔ حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کو تم ہوا تو وہ اس کے زاویہ پر تشریف لائے
اور دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے۔ حال دریا فت کیا تو اس نے سب واقعہ بیان کردیا۔
حضرت جنید نے کہا کہ آج رات اس مقام پر جانا ہوتو وہاں پہنچ کر تین بار پر حالاً الا حو لُل و لَا قُوْقَ اِلّا بِاللّه الْعُلِّی الْعَظِیمُ۔ ہنگام شب اسے پھر وہیں نے گے۔ وہ ول ہی دل

"لاحول" پڑھا۔ جملہ حاضرین میں آیک خروش اٹھا اور سب کے سب چلے گئے اور اس نے اپنے آپ کو ایک کوڑے کر کمٹ کے ڈھیر پر جیٹھا ہوا پایا اور اس کے گردم ردار جانوروں کی بڑیاں پڑی ہوئی تھیں اے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے تو بہ کی۔ الغرض مرید کے حق میں تنہائی ہے بڑھ کرکوئی فتنہیں۔

ہم نشینی کی اہم شرط ہے ہے کہ ہر شخص کا درجہ المحوظ خاطر رہے۔ پیر طریقت کے ساتھ حرمت کا لحاظ ، اپ جیسوں کے ساتھ خوش وقتی ، بچوں کے ساتھ شفقت اور بوڑھوں کے ساتھ فقت اور بوڑھوں کو بساتھ پاس تو قیرو حرمت ، الغرض بوڑھوں کو باپ کا درجہ دے تو اپ ہم عمروں کو بھائی سمجھ اور اپ سے چھوٹوں کو فرزند کینا اور حسد سے دست بر دار ہو عداوت سے روگر دال ہو۔ جہاں نصیحت کی ضرورت ہو در لیخ نہ کرے۔ ہم شینی میں غیبت اور خیانت ناروا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے تول وقعل کی قطع برید منع ہے کیونکہ ہم شینی صرف الله تعالی کے لئے ہاور وہ کی تول یا نعل سے تطع نہیں ہو سکتی۔

مصنف (علی بن عثان جلائی) فرماتے ہیں کہ میں نے شخ المشاکخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ الله علیہ سے پوچھا کہ شرط ہم نشنی کیا ہے؟ فرمایا شرط ہم نشنی ہیہ ہے کہ تواپ حصے کا طالب نہ ہو۔ ہم نشنی میں جملہ خرابیاں ای چیز سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہر خص اپنا حصہ طلب کرتا ہے حصہ طلب کرنے والے کے لئے ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے حقیقی ہم نشینی ہیہے کہ ایے حصے سے دستبر دار ہوکر ہم نشینوں کے حصے کی یاسدار کی کرے۔

ایک درویش نے کہا کہ میں ایک دفد کوف سے مکہ معظمہ جارہا تھا۔ راستے میں حضرت ابراہیم خواص رحمت الله علیہ سے طاقات ہوگئ۔ میں نے ہمراہی (صحبت) کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک امیر ہوایک خادم۔ اگرتم چاہتے ہو امیر کا کردار لے لو۔ میں نے کہا یہ کام آپ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے گرتمہیں میرے تھم کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ عرض کیا بجا ہے۔ منزل پر پنچ تو آپ نے فرمایا بیٹے جاؤ۔ میں تھم بجا لیا۔ آپ نے کوئیں سے یانی کھینے۔ سردی کا موسم تھا لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور

مجھے گرم کیا۔ میں جب بھی کوئی کام کرنے کواٹھتا فر ماتے بیٹے جاؤ جھے تھم بجالا ناتھا۔ خاموش ہوجا تا۔ رات کو بخت بارش ہونے گئی۔ آپ نے اپنا خرقہ نکالا اور تاسحر میرے سر پر تان کر کھڑے رہے۔ میں شرم سے ڈوبا جارہا تھا۔ مگر ازروئے شرط کھڑ بین کہہ سکتا تھا۔ جب جب ہوئی تو میں نے کہا آج میں امیر ہوں گا۔ فر مایا ٹھیک ہے۔ جب پھر منزل پر قیام کیا تو پھر آپ نے خدمت اپنے اوپر لے لی۔ میں نے کہا میں امیر ہوں میرے تھم سے آپ با ہز بیں ہوسے آپ ایر نہیں ہوسے ۔ آپ نے فر مایا نافر مان وہ ہوتا ہے جواپی خدمت امیر کے سیر دکر دے۔ مکہ معظمہ میں بھاگ تک آپ اس طرح میرے ہم سفر رہے۔ مکہ معظمہ کینی کو میں شرمساری کے عالم میں بھاگ کیا آپ نے مئی میں نے کہا اور فر مایا دیکھو بیٹا! دریشوں کے ساتھ ہم شینی کا طریقہ بھی ہے گیا آپ نے مئی میں نے تھیار کیا۔

درولیش دوطرح کے ہوتے ہیں بمقیم اور مسافر۔ سنت مشاکُے یہ ہے کہ مسافر مقیموں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں۔ کیونکہ مسافر اپنے جھے کی تلاش میں پھرر ہے ہیں اور مقیم خدمت حق میں بیٹے ہوئے ہیں۔ مسافروں کی طلب لاحق ہوتی ہے اور مقیم لوگ طمانیت حصول میں مگن ہوتے ہیں۔ فضیلت صاحب حصول کے لئے ہوتی ہے طالب حصول کے لئے نہیں مقیموں کو بھی جا ہے کہ مسافروں کو ترجیح دیں کیونکہ وہ تعلق سے دابستہ ہیں اور مسافر تعلقات سے منقطع اور مجرد۔ مسافر تلاش میں ہوتے ہیں اور مقیم توقف میں۔ بوڑھوں کو جائے کہ جوانوں کو ترجیح دیں۔ کیونکہ جوان دنیا میں مقابلتاً نو دارد ہیں اور ان کی معصیت کا جوانوں کو ترجیح دیں۔ کیونکہ جوان دنیا میں مقابلتاً نو دارد ہیں اور ان کی معصیت کا

بوجھ کم ہے۔جوانوں کو بھی بوڑھوں کی فوقیت تنگیم کرنی چاہئے کیونکہ وہ عبادت اور خدمت میں ان سے مقدم ہیں۔ابیا ہوتو جانبین کے لئے باعث نجات ہے ورنہ ہلاکت۔ فصل: ادب کی اقسام

آداب، ستوده عادات کا کجا ہونا ہے۔ ''ادیب کوادیب اور مودب کومودب اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جو بات بھی ہوتی ہے نیک ہوتی ہے''۔ فالذی اجتمع فیہ خصال النحیر فھو اُدیب جس کی ہیں نیک عاد تیں جمع ہوں وہ ادیب ہے۔'' اصطلاح عام میں لفت اور صرف ونحو کے عالم کو ادیب کہتے ہیں۔ مگر صوفیائے کرام کے نزدیک الأدب الوقوف مع المستحسنات ومعناہ اُن تعامل لله فی الأدب سوا و علانیة واذا کنت کذلک کنت ادیبا وان کنت اُعجیما وان لم تکن کذلک تکون علی ضدہ۔'' ادب نیک کاموں پراستقامت کا نام ہے اور اس کا مطلب بیہ کہت توان ہے ہر معالمہ باادب ہوخفیہ ہو یا علانیہ۔ اگر معالمہ باادب ہے تو ادیب ہے وادیب ہوخفیہ ہو یا علانیہ۔ اگر معالمہ باادب ہو توادیب ہو تھے ہو یا علانیہ۔ اگر معالمہ باادب ہے تو ادیب ہو یا علانیہ۔ اگر معالمہ باادب ہو تھیہ ہو یا علانیہ۔ اگر معالمہ باادب ہو تھیں ہو یا علانیہ۔ اگر معالمہ باادب ہو تھیہ ہو یا علانے۔ اگر معالمہ باادب ہو تھیہ ہو یا علیہ ہو تھیں ہو تک میں کیا تھیں ہو تھیں ہو تیک کی ہو تو تھیا تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو ت

عبارت آرائی کومعاملت میں کوئی وخل نہیں اور ہرحالت میں صاحب عمل کوگ صاحب قال لوگوں ہے بہتر ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ ہو ای دریافت کیا کہ ادب کی شرط کیا ہے؟ جواب دیا جو کچھ میں جا تا ہوں وہ ایک بزرگ ہوں نے دریافت کیا کہ ادب سے ہے کہ جو کچھ تیری زبان سے نکلے ہو۔ اگر کوئی معاملہ کر بے تو اس کی بنیاد حق وانصاف پر ہو۔ کلام سچا ہونا چاہئے خواہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ کلام سچا ہونا چاہئے خواہ کڑت ہی کیوں نہ ہو بولوتو سچ بولو۔ خاموش رہوتو خاموش رہوتو خاموش کورائتی پر بنی رکھو۔

شَخ ابونفر سراح رحمة الله عليه مصنف "كتاب اللمع" في ابنى كتاب مين ادب كى مختلف صورتين بيان كى بين فرمات بين: الناس فى الأدب على ثلث طبقات أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم فى الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسماء

المملوک واشعار العرب وأمّا أهل الدین فأکثر آدابهم فی ریاضة النفس وتأدیب الجوارح وحفظ الحدود و ترک الشهوات وأما أهل الخصوصیة فأکثر آدابهم فی طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود و حفظ الوقت وقلة الالتفات إلی الخواطر و حسن الأدب فی موافقة الطلب وأوقات الحضور و مقامات القرب "ادب کاظ الوگ موافقة الطلب وأوقات الحضور و مقامات القرب "ادب کاظ الوگ تین تم کے ہوتے ہیں: الل دنیا جن کے نزد یک فصاحت، بلاغت، علوم وفون کی تحقیق و شریع، بادشاہوں کی داستانیں ، مختلف شعراء کے اچھشعر علمی چیزوں ، شاہی نسب ناموں ادرع بی زبان کے اشعار کو حفظ کرنا ادب ہے۔

اہل دین کے نزدیک ادب نفس، ریاضت ومجاہدہ کی عادت، اعضائے جسمانی کی تادیب،حدود حق کی حفاظت اور ترک خواہشات نفسانی کوادب کہتے ہیں۔

خاص لوگ، جن کے نزدیک دل کو پاک رکھنا، اسرار باطن پرنظر رکھنا، ایفائے عہد، وقت کی پاسداری، پراگندگی خیالات کا استیصال اور پھرطلب و قرب میں حضور حق میں مودب رہناادب ہے۔''

بيعبارت جامع باوران كى تشرت اس كتاب ميس مخلف مقامات يرآئ كى\_

باكيسوال باب

## آداب اقامت

جب کوئی درولیش اقامت پذیر ہوتواس کے لئے شرط ادب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافراس کے دروازے پرآئے تواس کی عزت ولو قیر کرے اور اس کے ساتھ دلی مسرت سے پیش آئے اور احرام سے اپنے یاس تھرائے۔ یہ سمجھ کہ گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں میں سے ہیں اوروہ برتاؤ کرے جوحضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں سے کیا كرتے تھے۔ بلاتكاف ماحفرسامنے ركھے جيساكہ بارى تعالى نے فرمايا، فَجَآءَ بعِجْل سَبِيْنِ ﴿ (الذاريات)" (آپ) بهنا مواتندرست بچفر اسامنے لے آئے۔"برياس ادب بیند یو چھے کہم کہاں ہے آئے ہو؟ کہاں جارہے ہو؟ اور تمہاراکیا نام ہے؟ بیسمجے کہ ایے لوگ حق تعالیٰ کی طرف ہے آتے ہیں۔ای کی طرف وہ روبہ سفر ہوتے ہیں اور ان کا نام'' بندہ حق'' ہوتا ہے یہ فیصلہ کرے کہ مسافر کو آرام کے لئے تنہائی کی ضرورت ہوگی یا مجالست کی۔اگروہ خلوت پسند ہے تواس کے لئے جگہ خالی کردے اگر مجالست ہوتو بے تکلف محبت اور ہدردی سے اس کے ساتھ رہے۔ جب وہ تکیہ برسر رکھ کرسونے کا ارادہ کر سے تو اس کے یاؤں دبائے۔اگروہ کیے کہ مجھے عادت نہیں تواصرار نہ کرے تا کہاہے گرال نہ گذرے۔ دوسری منج اے نہایت صاف تقرے حمام یر لے جائے۔ اس کے کپڑے نایاک جگه برندر کھے۔اور کی اجنبی کواس خدمت پر مامور نہ کرے۔خدمت ایے ہم جنس كے سرد ہونی جائے جو بورے اعتقاد كے ساتھ اسے برنجاست سے ياك كرسكے۔ پيٹھ تھجلائے کے گھٹنوں، یاؤں کے تلوؤں اور ہاتھوں کی مالش کرے۔اس قدر کافی ہے۔اگر توفیق ہوتو نئے کپڑے بنوا دے ورنہ تکلف نہ کرے۔ ای کے کپڑے یاک کر کے پہنا دے۔اگر وہ حمام ہے واپس آ کر دو تین روز اور تھبرے اور شہر میں کوئی پیر، کوئی جماعت یا

کوئی امام ہوتو زیارت کے لئے دریافت کرے چلے تو فیہا در نہ اصرار نہ کرے کیونکہ طالب حق کسی وقت ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کا اپنا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ سے لوگوں نے ان کے سفر کے حالات پو چھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ ہم نشینی کی خواہش کی مگر میں نے انکار کردیا کیونکہ اس وقت میرادل بجز بذات حق کے کسی چیز کی طرف راغب نہیں تھا۔ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نظر میں کسی اور چیز کی قدرومزلت ہوتو میں اس کی رعایت سے اپنی تو جہ کسی اور طرف کروں۔ یہ قطعار وانہیں کہ درویش مسافر کو اہل دنیا کے سلام کے لئے ان کی مہمان نوازیوں کے لئے یا تھا رداریوں کے لئے ساتھ لئے پھرے جس اقامت ان کی مہمان نوازیوں کے لئے یا تھا رداریوں کے لئے ساتھ لئے پھرے جس اقامت گزیں درویش کو مسافروں سے بیلا چلے ہو کہ ان کو اپنی گدائی کا آلہ کار بنائے ادرا پنی غرض سے آئیس جگہ جگہ لئے پھرے تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ بجائے مسافروں کے ذلیل کرنے کے ابتدائی سے ان کی خدمت کرنے کا بیڑا نہ اٹھالے۔

میں (علی بن عثان جلابی) اپ سفر کے دوران کی چیز سے اتنار نجیدہ اور کبیدہ فاطر نہیں ہوا بھتنا جاالی فدمت گذاروں سے جو مجھے بلا تالی ساتھ لے لیتے اور بڑے آ دمیوں اور دہقانوں کے گھروں پر لئے بھر تے میں دلی کراہت سے ساتھ ہو لیتا اور بظاہر درگذر سے کام لیتا گردل بیں عہد کر لیتا کہ اقامت کے بعد مسافروں سے بھی یہ سلوک نہیں کروں گا سے ادبوں کی مصاحب سے بہی فائدہ ہوتا ہے کہ جودہ کریں تم اس سے پر ہیز کرو۔ گا سے اور کی وغورہ وزین کم اس سے پر ہیز کرو۔ اگر مسافر فوش ہو کر چندروز قیام کر سے اور کی دغوی ضرورت کا اظہار کر ہے و درویش کو چاہئے کہ اس کی ضرورت بوری کرد سے تاہم اگروہ مری بے ہمت ہے تو دردیش کواس کی عمل ضروریات پورا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سالکان حق کا وظیرہ نہیں ہوتا۔ سالک محال ضروریات ہے کہ درویشوں سے ملے اگر اس کا دائمن د نیوی ضروریات سے آلودہ ہے ۔ اسے بازار میں جا کرخریدوفروخت کرنی چاہئے یا کی بادشاہ کی درگاہ پر در بانی اختیار کرنا چاہئے۔

کتے ہیں حضرت جنید رحمۃ الله علیہ اپنے مریدوں میں ریاضت مجاہدہ میں مشغول تھے۔ایک مہمان حاضر ہوا۔اس کے لئے بہت تکلف کیا گیااور کھانا پیش ہوا۔اس نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔حضرت جنیدرحمۃ الله علیہ نے فرمایا تہمیں اس چیز کے لئے بازار جانا ہوگا۔تم بازاری آ دمی ہو مجداور صومعہ ہے تہمیں کوئی تعلق نہیں۔

میں دودرویشوں کے ہمراہ ابن معلاء کی زیارت کے لئے جارہاتھا۔وہ ایک گاؤں رملہ
نامی میں مقیم تھے ہم نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہرخض اپنے دل میں کوئی بات سوچ ہے۔
دیسیں پیرصاحب ہمارے باطن کی کیفیت ہمجھتے ہیں یا نہیں چنا نچہ میں نے سوچا مجھے آپ
سے حسین بن منصور رحمۃ الله علیہ کی مناجات اور اشعار ملنے کی امیدر کھنی چاہئے۔ دوسرے
نے کہا کہ میں تل کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے شفا حاصل ہوجائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ
صابونی (برفی) چاہئے۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے حکم سے حسین بن
منصور کی مناجات اور ان کے اشعار لکھے پڑے تھے، وہ میرے سامنے رکھ دیئے۔ دوسرے
منصور کی مناجات اور ان کے اشعار لکھے پڑے تھے، وہ میرے سامنے رکھ دیئے۔ دوسرے
طوہ بادشا ہوں کے درباریوں کی غذا ہے۔ مگرتم نے لباس اولیاء اوڑھ رکھا ہے بیلباس شاہی
نوکروں اور د نیاداروں کے مطالبات پر راس نہیں۔ دومیں سے ایک چیز اختیار کرو۔

الغرض صاحب اقامت پرصرف ال فخض کی رعایت روا ہے جو رعایت حق میں مشغول ہواورا پے جو رعایت حق میں مشغول ہواورا پے جھے سے دستبردار ہو۔ جو درولیش اپنے جھے پرا قامت پذیر ہوائی کے حصے پر اورکوئی ہاتھ نہیں مارسکتا۔ کیونکہ درولیش ایک دوسرے کے رہنما ہوتے ہیں رہزن نہیں ہوتے۔ جب وہ نہیں ہوتے۔ جب وہ اپنے حصے پر بھند ہودوسرے کو مخالفت کرنی چاہئے۔ جب وہ اپنے حصے سے بے نیاز ہو جائے تو دوسرے پر لازم ہے کہ اس کا حصہ برقر اررکھے تا کہ دونوں راہ طے کرنیوالوں میں شار ہوں اور راہ سے بھتلے ہوئے نہ کہلائیں۔

اخبار نبوی میں آیا ہے کہ پنجبر سالٹی آیا ہے حضرت ابوذ رغفاری اور حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنها کے درمیان برادری قائم کی تھی۔ دونوں اہل صفہ کے سردار اور رئیس تھے۔

دونوں اہل باطن تھے۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابود رکھر پر ملنے کے لئے گئے تو حضرت ابود روخی الله تعالی عنہ کی زوجہ مہنے شکایت کی کہ آپ کا بھائی نہ دن کو کھی ھاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نے کہا کوئی کھانے کی چیز ہوتو لاؤ۔ جب کھانے کو کچھ سامنے آیا تو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نے کہا آپ کو میرے ساتھ موافقت کرنا پڑے گی کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں۔ حضرت ابود روضی الله تعالی عنہ نے موافقت کرنا پڑے گی کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں۔ حضرت ابود روضی الله تعالی عنہ نے کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں۔ حضرت ابود روضی الله تعالی عنہ نے کیونکہ یہ کوئکہ یہ کہا بھائی سونے میں بھی میرے ساتھ موافقت ضروری ہے کیونکہ یا گئے گئے کے حقّا وَ اِنَّ لِزَوْجِ کَ عَلَیْکَ حَقًا وَ اِنَّ لِرَوْجِ کَ عَلَیْکَ حَقًا وَ اِنَّ لِرَوْ جَانَ الله تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر میں کہیں جو کو تو پیغیر سلٹھ ہوں جو کو تو کہا تھا اور درجھوڑ دیا۔ حصے کو تو تو میں جو کو کہ کیا جائے وہ درست اور مشحکم ہوگا۔

ایک ایباوت تھا کہ میں (علی بن عثان جلا بی) عراق میں دنیوی دولت کی طلب اور
اس کو فنا کرنے میں نہایت تند ہی ہے مصروف تھا۔ مجھ پر بہت قرض ہوگیا۔ جس کو پچھ
ضرورت ہوتی وہ میری طرف رخ کرتا۔ میں ان لوگوں کی حرص وہوں کا شکار ہوکررہ گیا۔
مرداڑان وقت میں سے ایک سردار نے مجھے کھا: بیٹا! خبر داردل کو خدا سے ہٹا کرا یسے لوگوں
کی دل دہی میں مشغول نہ ہو جو اپنے نفس کی خواہشات مین مشغول ہیں۔ اگر کوئی دل اپنے
دل سے عزیز تر ہوتو اس کی فراغت میں کوشاں ہوناروا ہے۔ ورنداس کام سے دستبر دار ہونا
چاہئے کیونکہ خود ذات تق اپنے بندوں کے لئے کافی ہے۔ تھوڑ ہے ہی عرصے میں اس چیز پر
منال پیرا ہونے سے مجھے فراغت حاصل ہوگئ۔ یہ بین احکام مقیموں اور مسافروں کی ہم
شینی سے متعلق۔

تئيبوال باب

# آدابسفر

اقامت چھوڑ کرسفر اختیار کرنا ہوتو اس کے آداب کو مدنظر رکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفر فی سبیل اللہ ہونا چاہئے۔ نفس کی تابعداری سے روگردال ہو کر ظاہر کے سفر کی طرح باطن کا بھی سفر کرے لینی خواہشات نفسانی کو چھچے چھوڑ دے۔ ہمیشہ بقید وضور ہے اور اپنے اوراد کو ضائع نہ کرے۔ سفر کا کوئی مقصد ہونا چاہئے لیمنی جج بیت اللہ، جہادیا کی مقدس مقام کی زیارت، تلاش علم یا کسی بزرگ کے مزار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی مقصد مذخر نہیں تو سفر برکار ہوگا۔

سفر میں خرقہ ، مصلی ، لوٹا ، رسی ، جوتا اور عصا ساتھ رکھنا چاہئے تا کہ خرقہ ہے بدن دھانے مصلے پر نماز پڑھے ۔ لوٹے سے وضوکرے اور عصا کی مدد سے ایذادینے والے جانوروں سے محفوظ رہے ۔ ان چیزوں میں اور بھی فوائد ہیں ۔ حالت وضو میں جوتا پہنے رہے تا کہ مصلے پر آسکے اگر کوئی درولیش اقتدائے سنت میں پچھاور چیزیں مثلاً کتھی ، ناخن تراش ، سوئی اور سرمہ بھی ساتھ رکھے تو روا ہے ۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اور سامان بھی ساتھ ہوتو پھر بید و کھنا پڑے گا کہ درولیش فی الوقت کس مقام پر ہے اگر ارادت کا مقام ہے تو ہر چیزی حیثیت ایک رکاوٹ ، ایک بت ، ایک دیوار اور ایک تجاب کی ہے اور صرف نفسانی مونت اور سرخش کا اظہار ہے ۔ اگر درولیش نمکین واستقامت کے مقام پر ہے بعثی وہ ثابت ویونت اور سرخش کا اظہار ہے ۔ اگر درولیش نمکین واستقامت کے مقام پر ہے بعثی وہ ثابت وقدم ہے اور نفسانی خواہشات پرکلی اختیار کھتا ہے تو اسے سب سامان رکھناروا ہے ۔

یخ ابوسلم فارس بن غالب انصاری رحمة الله علیه ایک دفعه شخ ابوسعید ابوالخیرفضل الله بن محدر حمة الله علیہ سے ملنے آئے دیکھا تو آپ تخت پر چار شکئے لگائے سور ہے ہیں۔ پاؤں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک مصری چا دراوڑ ھرکھی ہے۔ان کے اپنے کپڑے میل کی وجہ سے چڑے کی طرح ہور ہے تھے۔جہم تکلیف سے سوکھا ہوا تھا۔ رنگ ریاضت سے زرد ہور ہا تھا۔ دل میں کرا ہت پیدا ہوئی اور سوچا میں بھی درویش ہوں۔ یہ بھی سے نٹر ھال ہور ہا ہوں۔ یہ اور میں مشقت سے نٹر ھال ہور ہا ہوں۔ یہ اور میں مشقت سے نٹر ھال ہور ہا بھی کے نوح یہ بین پڑھا ہے کہ درویش بھی خود بین ہوتا ہے؟ سنومیں نے صرف حق تعالی کود یکھا اور حق تعالی منے بچھے تحت پر بھایا تو نے صرف اپ آپ کو دیکھا اور بجر خاک نشخی کے کچھ نہ پایا۔ ہمارے نصیب میں مشاہدہ ہے اور درویش مقامات ہیں مگر نہیں مشاہدہ ہے اور درویش مقامات واحوال سے فانی اور آزاد''۔

شخ ابوسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات کن کرمیرے ہوش اڑ گے اور تمام عالم میری نظر میں تاریک ہوگیا۔ ہوش بجا ہوئے تو میں معافی کا خواستگار ہوا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے جانے کی اجازت و بیجئے کیونکہ میں دیدار کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور مثال کے طور پر بیشعر پڑھلے۔

> آنچہ گوشم نواست شنیدن بخمر ہمہ چشم بعیان میسر دید آن بہ بھر "جوچیز میرے کان سنے دہ میری آنکھنے ظاہرد کھ لیا۔"

مسافر کو ہمیشہ سنت کی اقتداء کرنی چاہئے اور جب کسی مقیم سے ملاقات ہوتو عزت و
احترام سے سامنے آئے۔ سلام کرے۔ پہلے بائیں پاؤں کا جوتاا تارے کیونکہ یہ سنت نبوی
علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ جب جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے۔ جب پاؤں
دھوئے تو پہلے دایاں اور پھر بایاں دھوئے۔ دور کعت نماز تحیت اداکرے اور پھر درویشوں کی
خدمت میں مشغول ہوجائے۔ مقیموں پر کسی شکل میں اعتراض نہ کرے۔ کسی کے ساتھ
معاملے میں زیادتی نہ کرے۔ اپنے سفر کے مصائب بیان نہ کرے۔ جبل میں بیٹے کرعلم کی
باتیں یا روایات و حکایات بیان نہ کرے کیونکہ سب چیزیں رعونت پر دلالت کرتی ہیں۔

سب کا دکھ بائے اور فی سبیل الله اوروں کا بوجھ برداشت کرے یہ چیز برکات خداوندی کا باعث ہے اگر مقیم یا اس کے خادم کوئی بات کہیں اور اس کوسلام یا زیارت کی دعوت دیں تو تابدامکان ان کی مخالفت نہ کرے۔ بجائے خود اہل دنیا سے روا داری کا قائل نہ ہو۔ عذریا تاویل سے ٹال دے۔ اپنی کسی محال ضرورت کا بوجھان پر نہ ڈالے۔ راحت نفس اور حصول خواہش کے لئے امراء کی درگا ہوں پر جانا نہ موم ہے۔

الغرض مبافر اور مقیم کے جملہ معاملات میں حق تعالیٰ کی رضا جوئی مدنظر رہنا چاہئے۔
ہاہمی اعتاد ہو۔ ایک دوسرے کو برا نہ کیے۔ عدم موجودگی میں غیبت نہ کرے۔ خدائے برتر
غیبت کو نہایت برا کہتا ہے اہل حقیقت فعل کو دیکھ کر فاعل پر نظر رکھتے ہیں۔ خلقت بہر حال
مخلوق حق تعالیٰ ہے اگر کسی میں عیب ہے یادہ بے عیب ہے۔ تجاب میں ہے یا عین مشاہدہ میں
عیب جوئی فاعل (حق تعالیٰ) پراعتر اض ہے۔ آ دمی ہونے کی حیثیت سے خلوق پر نظر کرے تو
سب سے آزاد ہوجائے اور سجھ لے کرسب تجاب میں ہیں۔ مغلوب مقہور اور عاج نہیں۔ ہر
فرد ہمیشہ ای تقویم پر دہتا ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا۔ مخلوق کو خدا کی سلطنت میں کوئی تصرف
نہیں اور کسی چیز کی اصلیت بدلنے پر جذبہ ذات حق کے کوئی قادر نہیں۔ واللہ اعلم

چوبيسوال باب

آداب طعام

انسان کے لئے غذالا ذمی چیز ہے۔ طبیعتوں کاسکون کھانے پینے سے برقرار رہتا ہے مرشرط مروت میہ کہ اس میں مبالغ سے کام ندلیا جائے اور آ دمی روز وشب فکرخوردو نوش میں غرق ندر ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: من کان همته ما یدخل فی جوفه کان قیمته مایخوج منه" جن شخص کی کوشش ہمیشه اس چیز پرصرف ہوجو پیٹ میں اترتی ہے اس کی قیت وہی کھے ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے۔ "سالکان حق کے لئے پرخوری سب سے زياده ضرررسال چيز بقبل ازي بهوك سي متعلق كچهكها جاچكا ب اوريهال اى قدر كافي ہے۔ کہتے ہیں حضرت بایز یدرحمة الله علیہ سے لوگوں نے پوچھا: آپ بھوک کی بہت تعريف كرتے بي فرمايا درست ہا گرفرون جوكا موتا تو بر كزيدند كہتا أَ نَاسَ فِكُمُ الْوَ عَلَى ا (النازعات)" میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔"اگر قارون بھو کا ہوتا تو سرکشی نہ كرتا\_ نفل بهوكا تفاتوسب اسے قابل تعریف سجھتے تھے۔ سیر ہوكراس نے نفاق كا جي بويا۔ حَق تعالى في كفار كي نسبت فرمايا: ذَنْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِمِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يُعْلَمُوْنَ ۞ (الحجر)" أنهيں چھوڑ ديجئے وہ کھا ئيں تمتع حاصل کریں۔تمناؤں میں الجھے ر ہیں عنقریب وہ سب مچھ جان لیں گے۔ " پھر باری تعالیٰ نے فرمایا، وَ الَّذِينِ كُفَنْ وَا يَهَّتَعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَاتًا كُلُ الرَّنْعَامُ وَالنَّامُ مَثُوى لَّهُمْ ﴿ (محم ) "كفارونيا سِ تمتع حاصل کرتے ہیں اور چو یا یوں کی طرح کھاتے ہیں۔ان کا ٹھکانہ دوز خے '۔

حضرت مہل بن عبدالله رحمة الله عليه فرماتے ہيں: ميں شراب سے بھرے ہوئے پيپ کوطعام حلال سے پر کئے ہوئے پيٹ سے بہتر سمجھتا ہوں۔لوگوں نے پوچھاوہ کيوں؟ فرمايا پيٹ شراب سے بھر جائے توعقل گل ہو جاتی ہے،آتش نفس ختم ہو جاتی ہے اورلوگ پینے والے کے ہاتھ اور ذبان سے تحفوظ ہو جاتے ہيں اس کے برعکس اگر طعام حلال سے پيٹ پر ہوتو لغویت زور مارتی ہے۔ شہوت برا پھیختہ ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات بیدار ہو جاتی بیں۔ مشارکے کرام نے ایسے لوگوں سے متعلق کہا ہے، اکلهم کاکل الموضی و نومهم کنوم الفحلی "کوم الفحلی" کماتے ہیں تو مریضوں کی طرح، غرقابوں کی مندسوتے ہیں اور ماتم کرنیوالی عورتوں کی طرح کلام کرتے ہیں۔"

آداب طعام کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کھا کیں اور کھاتے وقت ایک دوسرے کے لئے ایثار کریں۔ پیٹمبرسٹ آئی آئی نے فرمایا: شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَکَلَ وَحْدَهُ وَ ضَرَبَ عَبُدَهُ وَ مَنعَ رِفُدَهُ (1)" سب سے برا آدی وہ ہے جو تنہا کھائے، غلام کو پیٹے اور بخشش کرنے سے پہلو تہی کرے۔

جب دسترخوان پر بیٹھے تو بسم اللہ سے شروع کرے۔خوان پر رکھی ہوئی چیزوں کو الٹ لیٹ کرنہ دیکھے تا کہ دوسروں کو کراہت نہ ہو پہلے نمین لقمہ اٹھائے اور ساتھیوں کے ساتھ انصاف کرے۔

حضرت مہل بن عبدالله رحمة الله عليہ سے لوگوں نے اس آيت كامفہوم بو چھا، إنَّ الله كيَّ مَنْ الله كَامُونُ الله كُلُونُ اللهُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ

میرے شخص منے کہا بھے تعجب ہاں شخص پر جودعویٰ کرتا ہے ترک دنیا کا اور شب وروز کھانے کی فکر میں سرگرداں رہتا ہے۔

کھانا ہاتھ سے کھانا چاہئے۔نظر صرف اپنے لقے پر رکھے۔ پانی اس وقت ہے جب کی بیاس ہواور اتنا ہے کہ گرتر ہوجائے۔لقمہ چھوٹا بنائے۔منہ میں ڈالنے اور چبانے میں جلدی نہ کرے۔ بیسنت اور اصول صحت کے خلاف ہے۔کھانے سے فارغ ہوکر الحمد لله پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔اگر جماعت میں سے دویا تین یا زیادہ افراد چوری چھے کی دعوت پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔اگر جماعت میں سے دویا تین یا زیادہ افراد چوری چھے کی دعوت

پر چلے جائیں اور پچھ کھائیں تو بعض مشائخ کے زویک حرام ہے اور حقوق صحبت میں خیات کے برابر ہے۔ اُولِیّا کَ مَایَا کُلُوْنَ فِی بُطُوْلِهِمْ اِلَّا اللَّالَ (البقرہ: 174)'' یہی وہ لوگ ہیں جو پیٹوں میں بجر آگ کے پچھنیں جرتے۔'' دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اگر وہ باہم موافق ایک جماعت ہوتو روا ہے۔ ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ اگر ایک آدی ہوتو بھی جائز ہے کیونکہ جہائی میں انصاف کا سوال پیدائمیں ہوتا۔ انصاف ہم نشینوں کی موجودگی میں ہوتا۔ انصاف ہم نشینوں کی موجودگی میں ہوتا۔ علیم کی میں خوزنہیں ہوسکتا۔

اہم ترین امریہ ہے کہ درولیش کی دعوت کورد نہ کرے اورد نیا دار کی دعوت تبول نہ کرے اس کے گھر نہ جائے اور اس سے کوئی چیز طلب نہ کرے۔ یہ اہل طریقت کے لئے باعث خفت ہے۔ اہل دنیا درولیش کے محرم نہیں ہوتے۔ ساز وسامان کی کثرت سے آ دمی دنیا دار نہیں ہوجا تا اور اس کے فقد ان سے درولیش نہیں بن جاتا جوشخص شروت وغنا پر فقر کو افضل سمجھتا ہووہ دنیا دار نہیں یا دشاہ ہی کیول نہ ہو۔ فقر کا منکر دنیا دار ہوتا ہے مفلس ہی کیول نہ ہو۔

دعوت پركى چيز كے كھانے يا نہ كھانے بين تكلف نہ كرے بہ تقاضائے وقت جو ملے كھا ہے۔ جب صاحب دعوت محرم ہوتو شادى شدہ كيلئے روا ہے كہ كھا نا ساتھ بھى لے جائے۔ نامحرم ہوتو اس كے گھر جانا ہى روانہيں۔ بہرصورت كھا نا ساتھ نہ لے جانا بہتر ہے۔ حضرت مہل بن عبدالله رحمة الله عليه فر ماتے ہيں: "كھا نا ساتھ اٹھا نا ولت ہے۔ "
والله اعلم بالصواب

بجيبوال باب

# چلنے کے آداب

حق تعالی نے فر مایا ، وَ عِبَادُ الرَّحْلِنِ الَّذِینَ مَیْشُوْنَ عَلَی الْاَ نُ ضِ هَوْ مَا (الفرقان: 63) '' الله تعالی کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بجز واکسارے چلتے ہیں۔'' طالب حق کو لازم ہے کہ وہ چلتے وقت بیہ و چے کہ وہ اپنا قدم کس کے لئے اٹھا تا ہے ، کسی خواہش نفس کے لئے یا محض حق تعالیٰ کے لئے اگر خواہش نفس کے لئے گا مزن ہے تو تو بہرے اور اگر حق تعالیٰ کے لئے اگر خواہش نفس کے لئے گا مزن ہے تو تو بہرے اور اگر حق تعالیٰ کے لئے سے تو مزید کوشش کرے تا کہ اور خوشنودی حق صاصل ہو۔ تعالیٰ کی خوشنودی حق صاصل ہو۔

حفرت داؤدطائي رحمة الله عليه في ايك روز دوايي لوگوں نے كها آپ تھوڑى در محن میں ہل لیں تا کہ دواا پنا پورااٹر کرے۔آپ نے فرمایا: میں شرمیار ہوں۔قیامت کے روز مجھے سے سوال ہوگا کہ اسنے قدم تونے اپنے نفس کی خاطر کیوں اٹھائے؟ حق تعالی نے فرمایا ے، وَ تَشْهَدُ أَنْ جُلْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايْكُسِبُوْنَ ﴿ لِلْمِنِ ) " اوران كے ياوَل كوائى دىي م جو پچھانہوں نے دنیا میں کمایا۔' درولیش کو جائے کہ بیداری کے عالم میں سرمرا قبہ میں جھكا كر چلے۔اپنى برابراوررائے كے سواكسى طرف ندد كھے۔اگرراہ ميں كوئى ملے تواپنے كيرول كوبچاتے ہوئے ال سے يرے ند ہٹائے كه ثايدوه چھوند لے۔سب مومن اوران کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ پیچن رعونت اورخودنمائی ہے۔البتہ اگروہ کافرہے یااس پر کوئی نجاست بظاہرنظر آتی ہے تواپے آپ کوسیٹ لیناروا ہے اگر کسی جماعت کے ساتھ چلنے کا اتفاق ہوتو آگے بڑھنے کا قصد نہ کرے کیونکہ زیادتی کی طلب تکبر ہے۔ پیچھے چلنے کا بھی قصدنہ کرے اور مدے زیادہ تواضع کامظاہرہ نہ کرے کہ یہ بھی عین تکبر ہے۔ دن کے وقت جوتے کونایا کی ہے محفوظ رکھے تا کہ خدارات کے وقت اس کے کیٹروں کونجاست سے بچائے۔جب کوئی جماعت یا درولیش اس کے ساتھ ہوں تو راہ میں کی سے بات کرنے کے لئے تھر نانبیں چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اس کا انظار کریں۔ آہتہ چلے۔ جلد بازی نہ کرے
کونکہ اہل حرص کی روش ہے۔ اتنا آہتہ بھی نہ چلے کہ رفتار اہل غرور کی رفتار معلوم ہو۔ ہر
قدم زمین پر پورار کھے۔ الغرض چال ایسی ہو کہ اگر کوئی پوچھے کہاں جارہے ہوتو وہ بلاتکلف
کہ سکے، اِنی ڈاھٹ اِلی کہ بی سیٹو پین ﴿ (الصافات)'' بلاشہ میں اپ رب کی طرف
جارہا ہوں وہ جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔''اگر رفتار اس طریق پر نہیں تو چلنا وبال ہے
کیونکہ سے قدم سیح قلبی کیفیتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس کے خیالات حق کے لئے مجتمع ہوں
اس کے قدم خیالات کے تا بع ہوں گے۔

حضرت بایز بدر حمة الله علیہ نے فرمایا کہ درویش کی رفتار بغیر مراقبہ غفلت کا نشان ہے۔
جو چھ بھی ہے دوقدم میں حاصل ہوجا تا ہے۔ایک قدم اپنے نصیب کا رکھے اور اور دوسرا
فرمان حق کا۔ پہلا قدم اٹھائے۔ دوسرا قدم رکھے۔طالب کی رفتار مسافت طے کرنے کی
علامت ہے مگر قرب حق قطع مسافت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے قرب کے لئے کوئی
مسافت نہیں اور اس لئے طالب کے لئے پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنے کے سواکوئی چارہ کار
نہیں۔وباللہ التوفیق

was malifoliary

چهبيوال باب

## سونے کے آ داب

ال موضوع پر مشار کے کبار میں کافی اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ سالک کوسرف اس وقت سونا چاہئے جب نیند کا غلبہ ہواور وہ بغیر سوئے نہ رہ سکتا ہو۔ کیونکہ پیغیر ملٹی کی آئے فر مایا، اکٹو مُ اُخ الْمَوْتِ(1) "نینداور موت میں برادری ہے۔ "زندگ نعمت ہا اور بہر صورت نعمت بلاسے زیادہ بلند مرتبہ ہوتی ہے۔ حضرت شبل رحمت الله علیہ سے روایت ہے۔ اطلع الحق علی فقال من نام غفل و من غفل حجب الله علیہ سے روایت ہے۔ اطلع الحق علی فقال من نام غفل و من غفل حجب "حق تعالیٰ نے مجھ پرنظر کی اور فر مایا سونے والا غافل ہے اور غافل حجاب میں ہے۔ "

ہوتا ہے اور نہوہ دوبارہ زندہ ہونے پر قادر ہو سکتے ہیں۔"اسی بناء پر حفرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں: لا شیء أشد علی إبلیس من نوم العاصی فإذا نام العاصی يقول متی ينتبه ويقوم حتی يعصی الله۔" شيطان كے لئے گذگار كی نيند سے زيادہ كوئی چزگران نہيں۔گذگار سوتا ہے توشيطان كہتا ہے بيكب بيدار ہوكر پھر حق تعالیٰ كی نافر مانی كرے گا۔"

ال موضوع پر حضرت جنید اورعلی بن سہل اصفہانی رحمہما الله میں اختلاف ہے۔اس بارے میں ایک مزید ارخط حضرت علی بن سہل نے حضرت جنید کو لکھا۔ وہ میں نے من وعن تو نہیں سنا۔ مگر مطلب بیہ ہے کہ آپ نے خط میں فر مایا: نیند، غفلت، قر ار،اعراض ہے کیونکہ محب حق کودن رات قر ارنہیں ہوتا ہے اگر وہ سوئے گا تو یقیناً اپنے مقصود کو کھو بیٹھے گا اور اپنے آپ سے اور اپنے روز گارے غافل ہوجائے گا۔ حق تعالیٰ سے دور بھٹک جائے گا۔

چنانچه باری تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کو بذریعید و کی مطلع فرمایا: کذب من ادعی محبتی فاذا جند اللیل نام عنی "اے داؤد! و پخض میری محبت کا جھوٹا مدی ہے جو رات آئی توسو گیا اور میری یادہے غافل ہو گیا۔"

حضرت جنیدرضی الله تعالی عند نے جوابا لکھا کہ 'نہاری بیداری ہمارافعل ہاور نیند حق تعالی کا انعام ہے۔ جو چیز ہمارے اختیار کے بغیرظہور پذیر ہووہ یقینا اس چیز پر فوقیت رکھتی ہے جو ہمارے اختیار سے اختیار ہے اختیار ہے دختر تعالی کی نعت ہے۔' اس مسئلہ کا تعلق صحو وسکر سے ہاور ان سے متعلق تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔ تبجب ہے کہ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ جوصا حب صحو تھے یہاں سکر کی تعریف کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کھتے وقت مغلوب الحال ہوں اور کیفیت وقت کے مطابق بات کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت اس مغلوب الحال ہوں اور کیفیت وقت کے مطابق بات کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت اس کے برعس ہو۔ خواب عین صحو ہوتا ہے اور بیداری عین سکر۔ کیونکہ نیندا نسانی صفت ہے اور بیداری عین سکر۔ کیونکہ نیندا نسانی صفت ہے اور معلوب الحال ہوتا ہے۔ بیداری حق تعالی کی حب تک انسانی صفت سالیدگان ہوانسان کو صحو سے نسبت ہوتی ہے۔ بیداری حق تعالی کی صفت ہے جب انسان اپنی صفت سے باہر ہوتو مغلوب الحال ہوتا ہے۔ بیس نے ایک گروہ

مشائخ كود يكها جود هرت جنيدرهمة الله عليه كقول كم طابق خواب كو بيدارى سے أضل سجھتے تھے۔ كيونكه اكثر يَخيم ول ، اولياء اور بزرگول كومكا شفه عالم خواب ميں ہوا ہے۔ پَخيم طالم الله الله وَ عَلَى طَهَارَةً عَلَى الله وَ عَلَى الله وَالْ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَالْ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَالْ عَلَى اله وَالْ عَلَى الله وَالْ عَلَى الله وَالْ عَلَى الله وَالْ عَلَى الله عَلَى الله وَالْ عَلَى الله وَالْ عَلَى الله عَلَى الله عَل

کتے ہیں شاہ شجاع کر مانی رحمۃ الله علیہ چالیس برس تک متواتر جاگتے رہے جب ایک رات سوئے تو رویت حق سے نیفن پاب ہوئے۔اس کے بعد ہمیشہ ای امید پرسویا کرتے۔اس مضمون میں قیس بن عامر کہتا ہے

> وإنّى الأستنعس و مابى نعسة لعلّ خيالا منك يلقى خيا ليا

" میں دراصل سونا جا ہتا ہوں گر مجھے نینر نہیں آتی۔ شاکد عالم خواب میں تیرا خیال میرے خیال سے ملاقات کرے۔"

میں نے ایک ایسی جماعت کو بھی دیکھا جوعلی بن مہل رحمۃ الله علیہ کی طرح بیداری کو نیند پرتر ججے دیتی تھی۔رسولوں کی دحی اور اولیاء کی کرامات کا تعلق بیداری سے ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں۔'' اگر نیند میں کوئی بھلائی ہوتی تو اہل جنت کو بھی نیند ہلتی۔''
بہشت میں نہ تجاب ہوگا نہ خواب پس ثابت ہوا کہ خواب ایک تجاب ہے۔ارباب لطائف
بیان کرتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام بہشت میں سو گئے تو حواان کے بائیں پہلو سے معرض

حضرت بلی رحمۃ الله علیہ ہے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہررات ایک کورہ نمکین پانی کا اور ایک سلائی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ نیندغلبہ کرتی تو سلائی پانی میں ڈبوکر آئکھوں میں پھیر لیتے تا کہ نیندکا فور ہوجائے۔

میں (علی بن عثمان جلا بی ) نے بخارا میں شیخ احد سمر قندی رحمۃ الله علیہ کودیکھا جو چالیس برس سے رات کونہیں سوئے تھے۔ دن کوتھوڑے وقفہ کے لئے سوجاتے تھے۔

الغرض جب کی آدی کوموت پند ہوتی ہوہ نیندکو بیداری سے افضل سجھتا ہے جب
زندگی موت سے زیادہ پند بیدہ نظر آئے تو بیداری کو ترجیح دیتا ہے۔ تکلف سے بیدارر ہے
کی چھوتعت نہیں۔ وقعت اس بات کی ہے کہ اسے پردہ غیب سے بیدارر ہے کی تو فیق ہو۔
چنا نچہ پیغمبر ملٹی ایکی ہی اس کے باری تعالی ہوا: قیم الڈیل اللا قبلی کلاٹی قصف کے آوانگوش مِنْ کہ قبلی کو المون المون کی اللا قبلی کو اللا قبلی کا اللا قبلی کا اللا قبلی کا تو اللا کو بادی تعالی ہوا: قیم الڈیل اللا قبلی کو المون احسہ بعن آدھی قبلی کو المون کی اللا کو بادی تعالی کو بادت کو عبادت میں قیام کریں مگر دات کا تھوڑا حسہ بعن آدھی دات یا اس سے کچھ کم۔ 'اس امری کوئی قبت نہیں کہ تکلف سے سوجائے۔ قبت اس چیزی مصاب کہ اس کو برگزیدگی دی۔ ان کو اعلیٰ مقام دیا اور لبادہ کفران کے جسموں سے دور فر مایا۔ انہوں نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ مقام دیا اور لبادہ کفران کے جسموں سے دور فر مایا۔ انہوں نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ جاگئے میں۔ حق تعالی نے ان کی نگہ بانی کی اور ان کی اپنی کوشش کے بغیر ان کی پرورش جاگئے میں۔ حق تعالی نے ان کی نگہ بانی کی اور ان کی اپنی کوشش کے بغیر ان کی پرورش میا جاگئے میں۔ حق تعالی نے ان کی نگہ بانی کی اور ان کی اپنی کوشش کے بغیر ان کی پرورش میا کی برورش میا کی بی کہ کو برگ

فرمانی چنانچه فرمایا، وَ تَحْسَبُهُمُ اَنْقَاظًا وَ هُمْ مُنُوُدُهُ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَولِينِ وَذَاتَ الشِّهَالِ (اللهف:18)'' ثم أنبيل بيدارتصور كروك حالانكه وه سور به بين اور بم ان كى واكيل باكيل كروث بدلتے رہتے ہيں۔' اور بيدونوں صورتيں بے اختيارى كے عالم ميں نہيں ہوتيں۔

جب بندہ کووہ مقام حاصل ہوجا تاہے جہاں اس کا اپنااختیار نہیں ہوتا تو ہر چیز اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہے وہ غیر کامتحمل نہیں ہوتا وہ سوئے یا جاگے بہر صورت صاحب توقیر ہوتا ہے۔

مرید کے لئے شرط خواب ہے ہے کہ ہرابتدائے خواب کو اپنی عمر کا آخری وقت سمجھے گناہوں سے تو بہرے داختی طرح طہارت کرے گناہوں سے تو بہرے خوالف اور رنجیدہ لوگوں کوخوش کرے اچھی طرح طہارت کرے اور دائیں ہاتھ پر قبلہ روہ کر سوئے کارونیا کی درستی کے بعد اسلام کاشکر نعت کرے اور بید عہد کرے کہ بیدار ہوکر مرتکب معاصی نہیں ہوگا۔ جو بیداری میں اپنا کام پورا کرے اسے نیندیا موت سے کوئی خوف نہیں ہوسکتا۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک امام کے پاس آیا کرتے تھے۔ امام جاہ ودولت اور سرکشی افس میں مبتلا تھا۔ بزرگ ہر بار کہتے تھے" مرنا چاہئے۔" امام کو یہ بات بری محسوس ہوتی تھی کہ ایک گدا ہمیشہ اس کو یہ بات کہے۔ اس نے سوچا میں کل خود پہل کروں گا۔ چنا نچہ جب دوسرے روز وہ بزرگ آئے تو امام نے کہا:" مرنا چاہئے۔" اب بزرگ نے مصلی بچھا یا اور اس پر سرر کھ کر بولے" مرگیا۔" اس وقت اس کی جان تن سے نکل گئی۔ امام متنبہ ہوا اور بجھ گیا کہ بزرگ کا مطلب بیتھا کہ موت کی تدبیر میری طرح کر۔

میرے شخرحمة الله علیه مریدول کوتا کیدفر مایا کرتے تھے کہ صرف اس وقت سونا چاہئے جب نیند کا غلبہ ہو۔ بیدار ہو کر دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ دوسری دفعہ سونا اور بیکاری مریدان حق پرحرام ہے۔اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔والله اعلم بالصواب

ستائيسوال بأب

آداب كلام وخاموشي

حق تعالی نے فرمایا، وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَ عَبِلَ صَالِعًا (فصلت: 33) "اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہوسکتی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور نیک مُل کرے۔ "نیز فرمایا۔ قَوْلٌ مَّعُوُوْفٌ (البقرہ: 263)" نیک بات کہنا" اور فرمایا قُولُوْ اَلْمَنَّا بِاللهِ وَ اللهِ مَاللهِ وَ اللهِ مَعَالُ نِهِ اللهِ تعالیٰ بِرایمان لائے۔ "حق تعالیٰ نے ایکھے قُولُوُ المَنَّا بِاللهِ (البقرہ: 136)" کہوہم الله تعالیٰ برایمان لائے۔ "حق تعالیٰ نے ایکھے کلام کا اس طرح علم دیا ہے جس طرح اس کا اقرار ربوبیت، اس کی صفت و ثنا اور اس کی وجہ درگاہ کی طاقت نتمت عظمیٰ ہے اور آدمی اس کی وجہ درگاہ کی طاقت نتمت عظمیٰ ہے اور آدمی اس کی وجہ سے دیگر جانوروں سے ممتاز ہے۔

 میں اور ہمارے فرشت لکھتے ہیں۔ "پیمبر ملٹی آیا آئے نے فرمایا: مَنُ صَمَتَ نَجَا(1) "جس نے خاموثی اختیار کی اسے نجات حاصل ہوئی۔ "

خاموشی میں بے حدفوائد اور کامرانیاں ہیں۔مشائخ کی ایک جماعت خاموشی کو کلام ے بہتر مجھتی ہے اور ایک دوسری جماعت کلام کوخاموثی ہے افضل مجھتی ہے۔ بقول حضرت جنیدر حمة الله علیه الفاظ اور عبارت آرائیال کسی چیز کا دعویٰ کرنے کی دلیل نہیں اورا ثبات حقیقت میں دعویٰ بے کار ہے۔ بھی ایباوت بھی ہوتا ہے کہ اختیار گفتگو کے باوجود خاموش ر منا پڑتا ہے۔مثلاً خوف کے مقام پر بات کرنے کا اختیار اور طاقت ہو بھی تو خوف کے مقام پرلب کشائی نہیں ہوتی اور پہ سقو مایخن حقیقت معرفت کے لئے وجہزیاں نہیں ہوتا مگر سمی حالت میں دعوائے بے حقیقت سے درگذرنہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہی منافقت کی جڑ ہے۔ یا در کھودعویٰ بغیر حقیقت منافقت ہے اور حقیقت بغیر دعویٰ اخلاص۔جس نے بیان کا سہارالیا وہ زبان سے بے نیاز نہیں جس کی بنیادمشاہرہ پر ہے وہ اس راز سے متعلق جواس كاوررب قدير كے درميان ب زبان سے آزاد ب يعنى جس كے لئے راسته كل جاتا ب اسے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ کلام کا مقصد غیر کومطلع کرنا ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کی ذات ہمارے احوال کے تغیرو تبدل سے متعلق مطلع ہونے سے بے نیاز ہے۔غیرالله اس لائق نہیں کہاہے تو جددی جائے ۔حضرت جنیدرحمۃ الله علیہ کے اس قول ہے یہ چیز اور واضح موجاتى ب\_من عرف الله كلّ لسانه "جس كوالله تعالى كى معرفت حاصل موكى اس كى زبان گنگ ہوگئ۔" كيونكه عالم مشاہره ميں گفتار فاب ب\_

مشہور ہے کہ حضرت شبلی اُرحمۃ الله علیہ ایک دفعہ حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ یک بیک اٹھ کر بلند آواز سے نعرہ لگایا: '' اے میری مراد!''اشارہ حق تعالیٰ کی طرف تھا۔

حضرت جنیدر حمة الله علیہ نے فر مایا: اے الدیکر! اگر مقصود حق تعالیٰ ہے تو بلند آ واز ہے

نعرہ کیوں لگایا؟ اس کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے۔ اگر مقصود وہ نہیں تو مرتکب خلاف کیوں ہوا؟ حق تعالیٰ کو تیری گفتار کاعلم ہے تبلی رحمۃ الله علیہ نے استعفار کیا۔

وه لوگ جو كلام كو خاموش سے بہتر سمجھتے ہیں ہے كہتے ہیں كہ بمیں اپنا حال بیان كرنے كے لئے حق تعالى كا حكم ہے تا كدو و كا حقیقت پر ہنی ہو۔ اگر كو كی شخص ہزار برس تك دل بى دل میں عارف بالله ہواور ضرر و تا خاموش نہ ہوتو جب تك زبان سے اقر ارمعرفت نہ كرے اس كی حیثیت كا فروں كى مى ہوگ حق تعالى نے سب مسلمانوں كو اپنا انعامات اور اپنى نوازشات پر شكر اور حمد و ثنا كا حكم دیا ہے ۔ حق تعالى نے سب مسلمانوں كو اپنا استان و را الله كا كا حكم دیا ہے ۔ حق تعالى نے پیغیرس الله الله الله الله كا كا حكم كى نوازشات پر شكر اور حمد و ثنا كا حكم دیا ہے ۔ حق تعالى نے پیغیرس الله الله الله الله كا كے حكم كى الله الله تعلی فقت شرال کے در الله الله كا کہ الله كہ الله كا كہ تعلی الله كھ كے لئارو میں يكار كو تو كا كی نواز ما الله الله الله الله الله الله الله كا كا الله ميں يكار كو والے كی سنتا ہوں ۔ جب وہ يكار تا ہے ۔ 'اس طرح بے شار آیات ہیں جو ہمیں ہولئے كا حكم دیتی ہیں ۔

ایک شخ فرماتے ہیں جو شخص اپنا حال بیان نہیں کرسکتا اس کو سیح حال ہی نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ حال کا ترجمان خود حال ہی ہوتا ہے۔

لسان الحال أفصح من لسانی وصمتی عن سؤالک ترجمانی

"میری زبان حال میری زبان سے ضیح تر ہاور میری خاموثی میری ترجمان ہے۔"

ہمتے ہیں ایک روز حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ بغداد کے ایک محلّہ کرخ سے گزرر ہے
تھے۔ دیکھا کہ ایک مدی طریقت کہر ہاہے:" خاموثی کلام سے بہتر ہے۔" شبلی رحمۃ الله
علیہ نے کہا:" تیری خاموثی تیرے کلام سے بہتر ہے۔ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموثی
مضحکہ خیز ہے۔ میرا کلام خاموثی سے بہتر ہے کیونکہ خاموثی علم ہے اور میرا کلام علم ہے۔"
مطلب یہ کہ اگر میں نہ بولوں تو یہ میری برد باری ہے۔ اگر بولوں تو یہ میرے علم کا اظہار
مولے۔ جب خاموش ہوتا ہوں تو حلیم ہوتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو علیم ہوتا ہوں۔

میں (علی بن عثان جلالی ) کہتا ہوں کہ کلام دونتم کا ہوتا ہے اور خاموثی کی بھی دونتمیں ہیں۔ایک کلام کی بنیاد حق برہوئی اور دوسرے کی باطل بر۔ای طرح ایک خاموثی تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری غفلت پر مبنی ہوتی ہے۔ کلام یا خاموثی کے وقت ہر شخص کواپنا جائزہ لینا جائے۔اگر کلام کی بنیاد حق پر ہے تو کلام خاموثی ہے بہتر ہے ورنه خاموثی کلام سے بہتر ہے۔ای طرح اگر خاموثی مقصود حاصل ہونے اور مشاہدہ کی وجہ سے ہو کلام سے بہتر ہے اور اگریہ جاب اور غفلت کی وجہ سے ہو گفتار بہتر ہے۔ کچھ مدعی جن کے پیش نظر چند فضول باتیں، کچھ نفسانی خواہشات اور بے ہودہ عبارت آرائیاں ہوتی ہیں کلام کو خاموثی ہے بہتر بچھتے ہیں اور ای طرح جہلاء کی ایک جماعت جو کنوئیں اور منار میں تمیز نہیں کر عتی خاموثی کو کلام سے بہتر کہتی ہے۔ یہ دونوں گروہ یکساں ہیں۔ان کو بولنے دوان كو خاموش رئے دو \_إن من نطق أصاب أو غلط ومن أنطق عصم من الشطط" خبردار! جوكوكى بولتا بوه ما غلط بولتا ب ياضيح -جوتا سُدغيب سے بولتا بوه غلط نہیں ہوسکتا"۔ چنانچے شیطان خود بولا اوراس نے کہاا کا خَیْرُقِنَّهُ (الاعراف:12)" میں آدم ے بہتر ہوں۔" آدم علیہ السلام کوحق تعالی نے بولنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی: مُرابَّنًا ظَكُمُناً أَنْفُسُنَا (الاعراف:23)" اے ہمارے پروردگارہم نے ایے نفول پرظم کیا۔"

 پس سالک کو چاہئے کہ جب عبودیت کے مقام پرمنہمک ہوتو خاموثی اختیار کرے۔ یہاں تک کہ اس کی طاقت گفتار ربوبیت پرمشغول ثناء ہو کر سرگرم خن ہو اور اس کا کلام مریدوں کے دلوں کوشکار کرے۔

آ داب کلام یہ ہیں کہ سمالک بجر عظم اللی کے نہ بولے اور بجر عظم اللی کے پچھز بان سے نہ نکالے۔

خاموثی کے آداب یہ ہیں کہ خاموثی اختیار کرنے والا جائل نہ ہو۔ جہالت پر مطمئن نہ ہواور غفلت میں بہتلا نہ ہو۔ مرید کو چاہئے کہ رہنماؤں کے کلام پر خل انداز نہ ہو۔ اس میں تصرف نہ کرے۔ بے سروپا اور سطحی گفتگونہ کرے۔ جس زبان سے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اقرار تو حید کیا ہے، اسے جھوٹ اور غیبت کے لئے استعال نہ کرے۔ مسلمانوں کا دل نہ دکھائے درویشوں کو ان کا نام لے کرنہ پکاڑے۔ جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے زبان نہ ہلائے درویش کے لئے خاموثی کی شرط یہ ہے کہ باطل پرخاموش ندر ہے اور بولئے کی شرط یہ ہے کہ بجرحق کے کوئی بات زبان سے ند نکا لے۔

اس اصل کی کئی شاخیس ہیں اور بے شار لطائف ہیں مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

الھائيسوال باب

## آدابسوال

باری تعالی نے فرمایا، لا یَسْتُلُونَ النّاسَ اِلْمَافّا (البقرہ: 273) ''وہ لوگوں سے
لیٹ کرسوال نہیں کرتے۔''جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو وہ منع نہیں کرتے۔ چنا نچر جن
تعالی نے پیغیر سلٹھائی آئی سے فرمایا، و اَمَّا السَّا بِلَ فَلا تَنْهُنْ ﴿ (السّحیٰ) ''سوال کرنے
والے کوجھڑکونہیں۔'' ایک جماعت کا خیال ہے کہ جن ثعالی کے سواکس سے سوال نہ کرنا
چاہئے اور بجزاس کے کی کو حاجت روانہیں سجھنا چاہئے۔ کیونکہ سوال کرنا گویا جن تعالی سے
روگردانی ہے اور ہوسکتا ہے کہ روگردانی کرنے والے کو روگردان ہی چھوڑ دیا جائے۔ کہتے
ہیں ایک دنیا دار آ دمی نے رابعہ عدویہ رحمہا اللہ سے کہا''جس چیز کی بھی ضرورت ہو ما نگ
میں مہیا کروں گا۔' انہوں نے جواب دیا:'' مجھے اپنے رب سے دنیا ما نگتے ہوئے شرم آتی
ہے چہ جا تیکہ میں اپنے ہم جنس سے کوئی دنیا وی چیز طلب کروں۔''

سنا ہے ایک دفعہ ابو مسلم مروزی نے ایک حق رسیدہ بزرگ کو چوری کے ایک غلط الزام
کی بناء پرجیل میں ڈال دیا۔ ای رات ابو مسلم نے خواب میں پیغیبر ساٹھ ایک آگود کھا۔ آنحیہ ور مسلم ایس بھی مداوندی آیا ہوں۔ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ
مسٹھ ایک آئے اسے فرمایا اے ابو مسلم! میں بھی خداوندی آیا ہوں۔ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ
تونے اس کے ایک دوست کو بے جرم قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اسی وقت جا کراسے رہا
کر۔ ابو مسلم چونک اٹھا اور ننگے سر، ننگے پاؤں قید خانے میں پہنچا اور دروازے کھول کر
درویش کورہا کر دیا۔ معافی مانگی اور کہا کچھ ضرورت ہوتو تھم دیجئے۔ درویش نے کہا میرا
مالک تو ایسا ہے کہ آدھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات
مالک تو ایسا ہے کہ آدھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات
دریے کے لئے بھیج سکتا ہے۔ میں کیوں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ ابو مسلم رونے لگا

ایک دومری جماعت جمحتی ہے کہ درویش کے لئے سوال کرناروا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے بہتیں کہا کہ سوال ہی نہ کرو بلکہ یہ کہا ہے کہ لیٹ کرسوال نہ کرو اور صد نہ کرو بیغیر ساللہ ایک کے بہتی کہا تھا گیا گیا ہے کہ لیٹ کرسوال نہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم کی ضروریات کے مدنظر سوال کیا اور یہ بھی کہا: أُطُلُهُو الْمَحَوَ الْمَحَو الْمَحَوَ الْمُحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمُحَوَ الْمُحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمُحَوَ الْمُحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمَحَوَ الْمُحَوَ الْمَعَ مَعْ الْمُحَوَ الْمُحَوَ الْمُحَوَ الْمُحَوَ الْمَعَ عَلَيْمَ الْمُعَالِمُولُ اللّٰمُ الْمُعَمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَمِّدُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَرِيْنِ اللّٰمُ الْمُعَلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَالُمُ اللّٰمُ الْمُعَمِّدُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَمِّدُ اللّٰمُ ا

پھادرمشارگنے نے تین صورتوں میں سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے: ایک تو فراغت دل کے لئے۔ بقول ان کے دوروٹیوں کی قدر و قیمت اتی نہیں کہ شانہ روز ان کا انظار کیا جائے اور بحالت اضطرار نہیں بارگاہ تن سے اور کوئی حاجت ہی نہ ہو کیونکہ طعام اور اس کا انظار بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ حضرت بایزیدر حمۃ الله علیہ کے پاس حضرت شقیق رحمۃ الله علیہ کا ایک مریدزیارت کے لئے آیا۔ آپ نے حضرت شقیق کا حال ہو چھا تو مرید نے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے ہٹ کرتو کل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بایزیدر حمۃ الله علیہ نے فرمایا جب تو واپس جائے تو اس سے کہنا حق تعالی کو دورو ٹی کے لئے آزمانا چھوڑ دیں۔ بھوک کیا تو دورو ٹی کے لئے آزمانا چھوڑ دیں۔ بھوک کیا کہ شہراور ملک تبہاری شوکی اعمال سے خرق نہ ہوجائے۔

سوال کی دوسری جائز صورت یہ ہے کہ سوال ریاضت نفس کے لئے کیا جائے تا کہ سوال کی ذلت برداشت کریں۔اس کی تکلیف گوارا کریں۔دوسروں کی نظر میں اپنی قدرو قیمت کا سیح اندازہ لگا تیں اوراس طرح تکبرے محفوظ رہیں۔حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ سے فرمایا: جمہے سر میں غرور ہے کہ تو خلیفہ اورا میر سامرہ کے دو بانوں کے سردار کا بیٹا ہے۔ مجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگ۔ جب تک تو بازار میں نہ گھوے اور ہر کسی سے سوال نہ کرے اور تجھے اپنی سیح قیمت کا احساس نہ ہوجائے۔حضرت شطی رحمۃ الله علیہ نے ایمانی کیا۔ بھیک ما تگنے کے معاطے میں بھی کساد بازاری بردھتی گئ

أ-المجم الكبير

اور لا سال میں نوبت یہاں تک پینی کہ آپ سارے بازار میں گھوم نکلے اور کی نے پھونہ دیا۔ آپ نے فرمایا اب مجھے دیا۔ آپ نے واپس آ کر حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اب مجھے ۔ اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ لوگ مجھے کچھ نہیں سجھتے۔ اپنے ول کوان کی طرف سے پھیر لے اور کی قیمت پر بھی ان کی صحبت اختیار نہ کر۔ بیصرف ریاضت نفس کے لئے تھا کہ معاش کے لئے تھا کہ تھ

ذوالنون مصری رحمة الله علیہ کہتے ہیں، میراایک دوست تھا جس کے ساتھ میری خوب
موافقت تھی۔ قضا کاروہ فوت ہوگیا اور الله تعالیٰ نے اسے عقبیٰ کی نعیم سے سرفراز فرمایا۔ میں
نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہو کیا گذری؟ اس نے کہا میرے پرور دگار نے مجھے
بخش دیا۔ پوچھا کس صلے میں؟ کہا حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے لئے تونے کمینے اور بخیل
لوگوں سے بہت ذلت اور تکلیف اٹھائی ہے۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلا یا اور صبر کیا۔ اس
بات پر مجھے بخشا جاتا ہے۔

جائز سوال کی تیسری صورت ہے ہے کہ سوال حق تعالیٰ کی عظمت و حرمت کے لئے کیا جائے۔ دنیا کی ہر چیز کا حقیقی مالک حق تعالیٰ ہے اور لوگ صرف وکیل اور نگران ہیں۔ درویش اپنے نصیب کی چیز حق تعالیٰ کے وکیل سے طلب کرتے ہیں اور سوال اس سے کرتے ہیں جو خوض حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کے لئے وکیل کو پیش کرتا ہے۔ حرمت وطاعت میں اس شخص سے بالا تر ہے جو خود حق تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اس طرح وکیلوں کے ذریعے سوال حضور دا قبال کا نشان ہے غیبت یار وگردانی کا نہیں۔

کہتے ہیں حضرت بیخی بن معاذ رحمۃ الله علیہ کی ایک لڑکی تھی۔ایک دن اس نے اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگی والدہ نے کہا خداہے مانگو لڑکی نے کہا، جھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کی چیز حق تعالیٰ سے طلب کروں۔ جو آپ دیں گی وہ بھی تو اس کا ہے۔ پس سوال کے آ داب یہ ہیں۔

اگرسوال پورانه بوتو درولیش کوزیاده خوثی ہو۔لوگوں پرنظر نه ہو۔عورتوں ادر بازاری

لوگوں سے سوال نہ کرے اپی ضرورت صرف اس آدی کے سامنے رکھے جس کی کمائی حلال ہونے کا بیقین ہو۔ سوال صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ آرائش اور خانہ داری کا سامان مہیا نہ کرے وقی ضرورت کا پابند ہو۔ کل کی ضرورت کو پیش نظر نہ رکھے تا کہ ہمیشہ کی تباہی میں گرفتار نہ ہو۔ جن تعالیٰ کو اپنی گرائی کا جال نہ بنا ہے۔ اپنی پارسائی کا اظہار نہ کرے کہ لوگ پارسائی کا اظہار نہ کرے کہ لوگ پارسائی کے پیش نظر زیادہ دیں۔ میں نے ایک بلند مرتبہ صوفی کو دیکھا۔ وہ فاقہ میں مبتلا جنگل سے نکل کر راستے کی تکلیف اٹھا تا ہوا کوفہ کے ایک بازار میں آیا۔ ہاتھ برایک پڑیا اٹھار کھی تھی اور پکار رہا تھا کون ہے؟ جو اس پڑیا کے لئے جمھے کھی دے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا بہی ٹھیک ہے۔ میں یہیں کہتا کہ خدا کے لئے جمھے کچھ دو۔ دنیاوی چیز کے لئے صرف حقیر چیز کی سفارش لائی جا سے میں میٹیس کہتا کہ خدا کے لئے جمھے کچھ دو۔ دنیاوی چیز

اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ گرمیں نے بخوف طوالت چند ضروری امور بیان کردیئے۔ واللہ اعلم بالصواب

انتيسوال باب

## آداب نكاح وتجرد

حق تعالی نے فرمایا: هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (اَبقرہ:187)" عورتیں تمہارالباس ہیں اورتم عورتوں کالباس ہو۔" اور پینمبر ملی الیّ الله نظر الله الله عَمَ الله مَمَ يَوْمُ الْقِيامَةِ وَلَوْ بِالْقِسْطِ (۱)۔ تکاح کرواور کشر التعداد ہو فَانِی اَبَاهِی بِکُمَ الله مَمَ یَوْمُ الْقِیامَةِ وَلَوْ بِالْقِسْطِ (۱)۔ تکاح کرواور کشر التعداد ہو جاؤ۔ مجھے تہاری کثرت پر قیامت کے دن سب امتوں پر فخر ہوگا چاہے خواہ ساقط ہے ہی کیوں نہ ہوں۔" اور نیز فرمایا: إِنَّ اَعْظَمَ النِّسَاءِ بَوْكَةً اَقَلُّهُنَّ مُونَةً وَاَحْسَنُهُنَّ وَوَحَمَّ مُونَةً وَاَحْسَنُهُنَّ وَوَحَمَّ مُونَةً وَاَحْسَنُهُنَّ وَمُونَا الله وَالله مُورَادِی کے اور الله می امور کیا ہے تک اور اس کا مہر کم ہو" می احدیث سے قابت ہے کہ جملہ مردوں اور عورت کیا تک نکاح جمیل اور جس کا مہر کم ہو" می احدیث سے قابت ہے کہ جملہ مردوں اور عورت کیا جو بال بچوں کے مباح ہے۔ جو حرام سے پر ہیز نہ کر سکے اس پر فرض ہے اور اس کے لئے جو بال بچوں کے مقوق ادا کر سکے سنت ہے۔

اہل طریقت میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ نکاح دفع شہوت کے لئے ضروری ہے اور کسب حلال دل کی فراغت کے لئے۔دوسری جماعت کہتی ہے کہ نکاح قیام نسل کے لئے ضرور کی ہے تا کہ اولا دہو۔اولا داگر باپ سے پہلے مرجائے تو شفاعت کرے گی۔اگر باپ پہلے مرجائے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے دعا گور ہے گی۔

روایات میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عند نے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها بنت پینیم رسالٹھ آئے آئے کی عشرت ام کلثوم رضی الله عنها کے عقد مبارک کے لئے ان کے والد حضرت علی کرم الله وجہہ سے درخواست کی حضرت علی کرم الله وجہہ نے فر مایا کہ لؤکی خرد سال ہے اور آپ بوڑھے ہیں۔میرا ارادہ اسے اپنے بھتے عبدالله بن جعفر سے

بیا ہے کا ہے۔ حضرت عمرضی الله تعالی عند نے کہا کہ جہاں میں بڑی عمری عورتیں ہیں گرام کا قوم کے لئے درخواست کا مقصد اطمینان نفس نہیں بلکہ بقائے نسل ہے۔ کیونکہ میں نے پیغیر ماللہ آئی ہے سنا ہے: کُلُ سَسَبِ نسب وَ یَنقَطِعُ بِالْمَوْتِ اِلَّا حَسَبِیُ وَنَسَبِیُ وَیَسَبِیُ وَیَسَبِیُ (1)۔ '' سب حسب ونسب موت سے کیونکو کی کُلُ سَبَبِ وَنَسَبِیُ وَنَسَبِیُ (1)۔ '' سب حسب ونسب موت سے کمٹ جا کیں گے۔ گرمیراحسب ونسب قائم رہے گا۔ ہرسبب اورنسب منقطع ہوجائے گامیر اسب اورنسب منقطع ہوجائے گامیر اسب اورنسب منقطع نہیں ہوگا۔' میراسب تو ہے گرمیری ضرورت ہے کہ میرانسب بھی قائم رہے اور ہر دوطرف سے حضور ملائے آئی کی متابعت میں مشخصم ہوجاؤں۔ حضرت علی کرم الله وجہہ نے حضرت ام کلاؤم رضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں الله وجہہ نے حضرت ام کلاؤم رضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا اور ان کے بطن سے حضرت زید پیدا ہوئے۔

1\_الفوائدالجوعه 2\_ يخارى وسلم

چاہے کہ پہلے خوب فور کرے اور نکاح کرنے اور مجر درہے کے حسن وقتی کا تجزید کرے تاکہ جس چیز کی خرابیوں کا تدارک وہ کرسکے اے اپنائے۔

مجرد رہنے میں دوخرابیاں ہیں: ایک تو ترک سنت اور دوسری نفسانی خواشات کا طغیان اور حرام میں مبتلا ہوجانے کا امکان۔ای طرح نکاح کرنے میں بھی دوخرابیاں ہیں، ایک دل کاغیرالله میں مشغول ہونااور دوسری لذت نفسانی کا انہاک۔ بیمسئلہ گوششینی اور ہم نشین سے پیوستہ ہے۔ ہم نشینی کی طرف مائل درولیش کے لئے نکاح ضروری ہے اور المُفَرِّدُونَ (1)" تنهار بنوا ليسبقت لي كن بين "حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه قرماتے ہیں۔نجی المخفون وہلک المثقلون '' ملکے بوجھ والے نجات یا گئے۔ بھاری بوجھ والے ہلاک ہو گئے"۔حضرت ابراہیم خواص رحمة الله عليہ نے فرمایا: ميں ايك گاؤں میں کسی بزرگ کی زیارت کے لئے گیا۔ گھر میں داخل ہواتو دیکھا کہ گھر ایک ولی الله کے عبادت کدہ کی مانند یا کیزہ ہے۔ دو محراب ہیں ، ایک میں وہ بزرگ خود بیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے میں ایک یا کیزہ بوھیا عورت۔ کثرت عبادت سے دونوں کرور ہیں۔میری آمدیر دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ میں تین روز تک تشہرا۔ جب واپس لو نے کا ارادہ كياتوان بزرگ سے يوچھا: اس بوھيا كا آپ سے كيارشتہ ہے؟ فرمايارشتہ سے مير ، چا كى بينى ہے اور ميرى بيوى ہے۔ ميں نے كہا: ميں نے تو تين روز ہ قيام ميں يہ تجھا كه وه بيگانہ ہيں۔ فرمايا پنيٹھ برس سے يہي سلسله چلا آرہا ہے بوچھا كيوں؟ كہا بجين ميں ہم ايك دوسے سے محبت کرتے تھے۔اس کے باپ نے اس کا ہاتھ بھے دینے سے انکار کردیا كيونكه بهارى محبت كارازات معلوم موكيا تفارايك مدت بم فغم فراق الهايا\_آخراس كا باپ فوت ہوگیا اور میرے باپ نے جواس کے تایا بھی تھاس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ جب ہم پہلی رات ملے تو اس نے کہا دیکھوچی تعالی نے ہمیں کتنی بوی نعت عطاکی

<sup>1-</sup>القاصد الحندين شابر-

ہے۔ ہمیں ملادیا اور دھارے رنے والم کوختم کردیا۔ میں نے کہا بیشک اس نے کہا پھر ہمیں آج رات اپنی نفسانی خواہشات کو روک کرنفس کو پامال کرنا چاہئے اور نعمت حق کاشکراندادا کرنے کے لئے عبادت کرنی چاہئے۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ دوسری رات بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسری رات میں نے کہا کہ دوراتیں تیرے کہنے پرشکر نعمت کیا۔ آج رات میرے کہنے پر سہی۔ چنانچہ اب پنیٹھ برس ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کوچھوا تک نہیں۔ عمر شکر نعمت میں گذاررہے ہیں۔

جب درویش کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی ہم نشینی اختیار کرے تو جاہئے کہ جب تک اس پر دہ نشین عورت کے نان و نفقہ اور اس کاحق مہر ادانہ کرلے اور در میگر حقوق اللی پورے نہ کرے لذات نفسانی میں مستغرق نہ ہو۔ ہم بستری سے قبل اپنے اور اوو و ظا کف ادا کرے حرص و ہواکو ختم کردے اور از راہ مناجات کہے:

'' بارخدایا! تونے بقائے نسل کے لئے جذبہ موانست پیدا کیا ہے۔ تیری رضا ہے کہ میں اس صحبت کو قبول کروں۔ پروردگار! تواس میں میرے لئے دو چیزیں و دیعت فرما: ایک میں کہ میں فعل حرام سے محفوظ رہوں اور دوسری ہے کہ جھے ایسا فرزندعطا فرما جو تیرا ولی ہواور میرے دل کو تیری طرف سے مثا کرکی اور طرف مشغول نہ کرے''۔

حضرت مہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کافرزند بحیین میں جب اپنی والدہ سے بچھ کھانے کو مانگٹا تو وہ فرما تیں اپنے خدا ہے مانگ لڑکا محراب میں جاکر سجدہ کرتا اور اس دوران والدہ چیا ہے کھانا سامنے رکھ دیت لڑکے کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ والدہ نے رکھا ہے۔ اس طرح اسے حق تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑگئی۔ ایک روزلڑکا مدرسہ سے آیا تو والدہ گھر پڑہیں تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کے لئے سجدہ کیا۔ حق تعالیٰ نے اس کی ضرورت مہیا کردی۔ والدہ نے میصورت دیکھی تو جیرت زدہ ہوگئی اور پوچھا سے کھانا کہاں سے آیا: مہیا کردی۔ والدہ نے بیصورت دیکھی تو جیرت زدہ ہوگئی اور پوچھا سے کھانا کہاں سے آیا: لڑکے نے جواب دیا جہاں سے روز آتا ہے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہا السلام کے پاس آئے تو گری کے دنوں میں سردی اور سردی کے دنوں میں گری کا میوہ علیہا السلام کے پاس آئے تو گری کے دنوں میں سردی اور سردی کے دنوں میں گری کا میوہ

ان کے پاس موجود پاتے اور تعجب سے بوجھے: آئی لکٹِ لھن ا (آل عمران: 37)'' ہے میوہ کہاں سے ملا؟'' آپ فرما تیں: مِنْ عِنْدِ الله (آل عمران: 37)'' ہے الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔' پس ضروری ہے کہ کی سنت پڑیل دنیا میں طلب حرام اور دل کی مشخولیت میں غرق نہ کر دے۔ درولیش کی ہلاکت اس کے دل کی خرابی ہے جیسے دولت مند کی بربادی اس کے گھر اور گھر کے سامان کی خرابی ہے۔ دولت مند کا نقصان بورا ہوجا تا ہے مگر درولیش کا نقصان بھی بورانہیں ہوتا۔ فی زمانہ ہے اور عال ہے کہ کی شخص کو ایسی رفیقہ حیات میسرآئے جو ضرورت سے زیادہ فضول خرج اور عال چیزوں کی طالب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جو ضرورت سے زیادہ فضول خرج اور عال چیزوں کی طالب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حضور سرور کا نئات سے آئے نگر رایا: خَیْنُ النَّاسِ فِی انْجوِ الزَّمَانَ خَفِیْفُ الْحَاذِ کہ اخیرزمانہ میں وہ شخص فاکرہ میں رہے گا جوخفیف الحال ہوگا۔ لوگوں نے بوجھا کہ اس سے کیا اخیرزمانہ میں وہ شخص فاکرہ میں رہے گا جوخفیف الحال ہوگا۔ لوگوں نے بوجھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: اَلَّذِیْ لَا اُھُلْ لَهُ وَ لَا وَلَلَا لَهُ اَلَا فَ اَلَا وَ اَلَا وَ اَلَا مَانَ مَے اَلَى وَ اِلَى اَلَا وَ اِلَا مَانَ مَے اَلَى وَ اِلَا مَانَ مَانَ مَے اَلَى وَ اَلَا وَ اَلَا وَ اِلَا مَانَ مَے اَلَٰ وَ اِلْ وَ اَلَا مَالِ مَانَ مَے آئے فکل گئے۔'' فرمایا: سِینُو وَ اسَبَقَ المُفَوّدُ وُنَ '' چلوکہ ہے اہل وعیال تم ہے آئے فکل گئے۔''

ہواوہوں میں مبتلارہ کریہ کہ کہ وہ متالع سنت ہےتو سخت غلطی کا مرتکب ہے۔

الغرض بهلا فتنہ جو بہشت میں ظہور پذیر ہوا وہ عورت کی وجہ سے تھا۔ یعنی فتنہ ہابیل و قائیل میں اسلام اسلامی کے اس کا حالی کا حداب کرے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو بنایا۔ پیغمبر سلٹی آئی کی مناور ہوا کہ دوفر شنوں کو بنایا۔ پیغمبر سلٹی آئی کی مناور کے فرایا: مَا تَوَکُتُ بَعَدِیُ فِتُنَدَّ اَضَرَّ عَلَی اللّهِ جَالِ مِنَ اللّهِ سَاءِ (1) میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لئے عورت سے بڑھ کرکوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ 'جوظا ہر میں فق ہے وہ حقیقت میں کیا ہوگا۔

میں (علی بن عثان جلابی) گیارہ برس تک اس فتنہ سے محفوظ رہا۔ مگر بالآخر قضائے الہی
سے اس فتنہ کا شکار ہوا۔ میرا دل بن دیکھے ایک پری صفت عورت کے سن و جمال پر فریفتہ
ہوگیا اور میں پوراایک سال اس آفت میں مبتلا رہا۔ قریب تھا کہ میر لدین برباد ہوجا تا مگر حق
تعالیٰ نے کمال فضل و کرم سے مجھے ہلا کت سے بچانے کا سامان مہیا فرمایا اور اپٹی رحمت
سے مجھے نجات عطافر مائی۔ حق تعالیٰ کی اس فعمت عظیم کا شکر ہے۔

الخضرطريقت كى بنياد تجرد پر ہے۔ نكاح كے بعد حالت بدل جاتى ہے۔ شہوات نفسانی
كى آگ اليى نہيں كەكى كوشش سے فروكى جاسكے كيونكہ خود پيدا كردہ مصيبت كاعلاج آدى
خود ہى كرسكتا ہے كى اور كے بس كى بات نہيں۔ يادر گھوخواہش نفس كا ازالہ ہر دوطرح سے
ہوسكتا ہے ايك تو انسان كى اپنى كوشش اور تكليف ہے۔ دوسرى صورت اس كے كسب اور
مجاہدہ كے دائرہ امكان سے باہر ہے۔ تكليف كے تحت فاقہ كشى ہے اور جوانسانى كوشش اور
تكلف سے باہر ہے وہ بے قرار ركھنے والا خوف ہے۔ یا تجی محبت ہے جو ہمت اور ارادے پر
رفتہ رفتہ اثر انداز ہوكر بالآخر دل كى تسكين كا باعث ہوتى ہے۔ محبت آہتہ آہتہ تمام
رفتہ رفتہ اثر انداز ہوكر بالآخر دل كى تسكين كا باعث ہوتى ہے۔ محبت آہتہ آہتہ تمام
معقوليت كے مقام پر فائز كرديتى ہے اور اس كو جملہ ہزليات سے پاك كرديتى ہے۔ احمد
معقوليت كے مقام پر فائز كرديتى ہے اور اس كو جملہ ہزليات سے پاك كرديتى ہے۔ احمد
معقوليت كے مقام پر فائز كرديتى ہے اور اس كو جملہ ہزليات سے پاك كرديتى ہے۔ احمد
معتوليت كے مقام پر فائز كرديتى ہے اور اس كو جملہ ہزليات سے پاك كرديتى ہے۔ احمد

چاہتے ہیں؟ کہانہیں بوچھا کیوں؟ کہا میں یا اپنے آپ سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر۔ جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے ہر دو جہان کی کوئی چیز یادنہیں ہوتی۔ جب حاضر ہوتا ہوں تو نفس کواس منہاج پر رکھتا ہوں کہا گرا یک روٹی مل جائے تو ہزار حور کے برابر ہوتی ہے۔دل کی مشغولیت کا عظیم ہے۔جس طرح بھی حاصل ہو سکے۔

ایک دوسری جماعت سیجھتی ہے کہ نکاح وتج دمیں ہماراکوئی دخل نہیں۔ ویکھناچاہے کہ نقار پرالہی کے مطابق پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مجر در ہنا مقدر ہے تو پاک رہنے کی کوشش لازم ہے اگر نکاح مقدر ہے تو اجباع سنت ضروری ہے اور دل کو غفلت سے بچانا لا بدی ہے۔ اگر تکاح مقدر ہے تو اجباع سنت ضروری ہے اور دل کو غفلت سے بچانا لا بدی ہے۔ اگر تا ئیدر بانی شامل حال ہوتو مجر درہ کر بھی آ دی محفوظ رہتا ہے۔ مثلاً یوسف علیہ السلام زلیخا کے اجتلاء میں مصون رہے۔ جب زلیخا خلوت میں ملی تو آپ مراد حاصل کرنے السلام زلیخا کے اجتلاء میں مصون رہے۔ جب زلیخا خلوت میں ملی تو آپ مراد حاصل کرنے اور اپنی عاصل ہے تو وہ عبوب پرنظر رکھنے میں مشغول رہے۔ اس طرح اگر نکاح میں بھی تائیدر بانی حاصل ہے تو وہ نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ ان کوتی تعالیٰ پر مممل اعتاد تھا۔ انہوں نے گھریلوز ندگی کو اپنا واحد مشغلہ نہیں بنایا۔ جب حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے غیرت کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئا اور مکہ کی انہوں نے غیرت کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئا اور مکہ کی انہوں نے غیرت کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئا اور مکہ کی بیدا ہوا اور کہ نہوں نے غیرت کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئا اور مکہ کی بیدا ہوا ان کی پرورش فر مائی۔

القصد آدی کی ہلاکت ندتکاح کرنے میں ہاور نہ مجردر ہے میں۔ ہلاکت دراصل اپنے اختیار کو بروئے کارلانے اور خواہشات نفسانی کی متابعت کرنے میں ہے۔عیالدار کے لئے شرطادب یہ ہے کہ اس کے روز مرہ کے اور ادو ظا کف قضانہ ہوں۔ احوال ضائع نہ ہوں اوقات بربادنہ ہوں اہل خانہ سے شفقت سے پیش آئے۔ طیب کمائی سے روز کی مہیا کرے ان کی ضروریات پوراکرنے کے لئے ظالم فرماں رواؤں کی رواداری نہ کرے تاکہ اس کی اولاد بھی اس قماش کی پیدانہ ہو۔

کہتے ہیں کہ احد بن حرب نیشا پوری رحمة الله عليہ کے پاس ایک روز نیشا پور کے رؤسا

اورسردارسلام كے لئے حاضر خدمت عق آبان كے درميان بيٹے ہوئے تھے۔اتے يل آپ كابياشراب ميں بدمست جھومتا ہوا آيا اور گاتا ہوالا پروائى كے عالم ميں ياس سے گزر گیا۔سب کورنج ہوا۔ احمد بن حرب نے بوچھا آپ لوگوں کا حال کیوں متغیر ہوگیا؟ سب نے جواب دیا کہ میں اس اڑ کے کے حال پر بے حدافسوں ہوا۔اس نے آپ کا بھی کچھ خیال نه کیا۔ فرمایا وہ معذور ہے۔ ایک رات ہمارے گھر میں ہمسایہ کے گھرہے کھانا آیا تھا۔ میں نے اور میری بوی نے کھایا۔ای رات اس لڑ کے کا نطفہ قرار پایا۔ہم پر نیندنے غلبہ کیا اور ہمارے تمام اوراد ووظا كف قضا ہو گئے۔ جب صبح ہوئى تو ہم نے جبتو كى اور اس مسابيہ کے پاس گئے اور پوچھا جو کھانا ہمیں بھیجا تھا وہ کہاں ہے آیا تھا؟معلوم ہوا کہ شادی کی ایک تقریب سے آیا تھا۔ ہم نے مزیر تفیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے گھر سے آیا تھا۔ آ داب تجرد میں بیشامل ہے کہ آنکھ ناشا کستہ چیزوں پر ندڈالے۔ نا قابل شنید چیزوں کو نہ ہے۔ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوچے جوسوچنے کے لائق نہ ہوں \_نفسانی خواہش کی آگ کو بھوک سے فروکرے۔ دل کو دنیا اور دنیا کی دلچیپیوں سے بچائے۔ اپنی خواہش نفس کوعلم اورالہام نہ کیے۔شیطانی شعبدوں کی تاویل نہ کرے۔ یہی مقبول طریقت ہونے کا راستہ ہے۔ می حجت ومعاملہ کے آواب ہیں جو مختصر أبیان ہوئے۔ اگر چہ تھوڑے سے معرض بیان میں آئے تا ہم تھوڑی چیز زیادہ کے لئے دلیل راہ ہوتی ہے۔واللہ اعلم بالصواب

دسوال كشف حجاب، كلام صوفياء، حدود الفاظ اورحقائق معاني

خدا تخفے سعادت نصیب کرے۔اہل صنعت اور ارباب معاملہ کے پاس باہمی رموز بیان کرنے کے لئے ایسے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کا مطلب ان کے سوا کوئی نہیں سجھتا۔ بیعبارات اوراصطلاحات اس لئے وضع کی جاتی ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھائی جاسکے اور مشکل چیز آسان ہوکر مرید پرواضح ہوسکے۔ایک اور مقصدیہ بھی ہوتا ہے كەراز كى چىزىں ناالل لوگوں سے چھيائى جائكيں۔اس كے لئے واضح دلائل موجود ہيں۔ چنانچە الل لغت كى اپنى اصطلاحات بين مثلاً نعل ماضى مستقبل صحيح معتل - اجوف- لفیف ۔ ناتص وغیرہ اہل نحوکی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً رفع ۔ نصب ۔ جر ۔ ضمہ ۔ کسرہ ، جزم ، منصرف ، غیر منصرف وغیرہ ۔ اہل عروض کی بھی اصطلاحات ہیں مثلاً بحور ۔ دائرہ ۔ سبب ۔ وتد ۔ فاصلہ وغیرہ اہل حساب کی اپنی وضع کی ہوئی اصطلاحات ہیں مثلاً فرد ، زوج ، ضرب بقیم ، کعب ، جزء ، اضافت ، تنصیف ، جع ، تفریق وغیرہ ۔ اہل فقہ کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً علت ، معلول ، قیاس ، اجتہاد ، دفع ، الزام وغیرہ ، اہل حدیث کی اپنی وضع کردہ اصطلاحات ہیں مثلاً مند ، مرسل ، احاد ، متواتر ، جرح ، تعدیل وغیرہ ۔ اہل کلام کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً ، عرض ، جو ہر ، کل ، جزء ، جسم ، حدوث ، تخیر ، توالی وغیرہ ۔ اس طرح صوفیا نے کرام نے بھی مطالب کو بیان کرنے یا چھیانے کے لئے پچھالفاظ مقرد کرر کے ہیں تاکہ جے چاہیں اپنا مطلب بتا دیں اور جس سے چاہیں چھیا لیں ۔ میں ان کلمات میں سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں اور فرق واضح کرتا ہوں تاکہ مجھے اور اس کتاب کے قار کیں کتاب کے قار کیں کو پوری منفعت ہواور مجھے نیک دعا حاصل ہو۔

حال، وقت اوران میں فرق

'' وقت'' ایک مشہور اصطلاح ہے اور مشائخ کبار نے اس پر بہت پچھ کہا ہے۔ میں بیان کوطول دینانہیں چاہتا۔ اس لئے صرف وقت اور حال کی کیفیت بیان کروں گا اور دونوں کافرق واضح کروں گا۔

صوفیائے کرام کے زدیک وقت ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں درویش گذشتہ اور آئندہ سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ اس کے دل پر فیضان حق وارد ہوتا ہے اور اس کا باطن اس طرح مجتمع ہوجا تا ہے کہ عالم مشاہدہ میں نہ گذشتہ کی یاد آتی ہے نہ آئندہ کا خیال ۔ یہ ہر شخص کے بس میں نہیں گوسے نہیں جائے کہ مبابقہ نقد برکیا تھی اور انجام کیا ہوگا اس کے اہل صرف صاحب وقت ہیں جو کہتے ہیں کہ رفتہ و آئندہ ہمارے احاطہ ادراک سے باہر ہیں ہمارے لئے یہ وقت خوب ہے اگر ہم ماضی میں مشغول ہوں یا آئندہ کا اندیشہ دل میں لائیں تو ہمارے اور وقت لیعنی مشاہدہ حق کے درمیان پردہ حائل ہوجائے گا اور پردہ صرف

پریشانی اور آشفنگی کا باعث ہوتا ہے۔الغرض جو چیز دسترس سے باہر ہواس کی بابت سوچنا بےکارہے۔

حضرت ابوسعید خراز رحمة الله علیه فرماتے ہیں، اپ عزیز وقت کوسوائے عزیز ترین پیزوں کے کی چیز رسرف ند کرواورعزیز ترین چیزیں صرف ماضی و مستقبل کے درمیانی و تفق میں رونما ہوتی ہیں۔ آنحضور ملا الله الله کے فرمایا، لی مُعَ الله وَقُتْ لَا یَسَعُنی فِیهِ مَلَکٌ مُقَوّبٌ وَلَا نَبِی مُوسَلِ (1)" مجھے حق تعالی کے ساتھ ایک ایسا وقت نصیب ہوتا ہے جب میرے ساتھ نہیں مقرب فرشتہ کی اور نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے۔" یعنی ہزار دو ہزار عالم میرے دل سے بعید ہوتے ہیں اور میری نظر میں کسی کی وقعت نہیں ہوتی۔ یہی وجھی کہ جب شب معراج زمین اور افلاک کی دلچہیاں آپ کو پیش کی گئیں۔ آپ نے کسی طرف نظر جب اٹھا کرنے دیکھا حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا ذَاعَ الْہَاکُمُ وَ مَا طَنْی ﴿ (اَنْجُم ) " نہ نظر بھنکی اور نہ متجاوز ہوئی۔" بحضور ساتھ اُلی اُلی کے مربی کے بھر کے دیا ہوتی۔ اُلی کے مربی کر بھر کے دیا ہوتی۔ اُلی کسی موتی۔ متجاوز ہوئی۔ " مضور ساتھ اُلی کے دربی کے مشخولیت نہیں ہوتی۔ متجاوز ہوئی۔ " حضور ساتھ اُلی کی دربی کے مشخولیت نہیں ہوتی۔

موحد کے لئے دو وقت ہوتے ہیں ایک'' نقد'' جس میں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا'' وجد'' جب عالم مشاہدہ ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں موحد مقبور ہوتا ہے۔ وصل (وجد) وصل حق اور جدائی (نقد) بحکم حق ہوتی ہے۔اس کے اپنے اختیار یا کسب کا کوئی قابل ذکر دخل نہیں ہوتا۔ جب دست اختیار کوتاہ ہوتو بندہ جو کچھ دیکھتا یا کرتا ہے وہ'' وقت'' کے زیما ٹر ہوتا ہے۔

حضرت جنیدرجمۃ الله علیہ کہتے ہیں میں نے ایک درولیش کو صحرا میں ایک کیکر کے درخت کے نیچ سخت ریاضت اور مجاہدہ کے عالم میں دیکھا۔ پوچھاتم اس جگد کیول بیٹھے ہو اور اس قدر تختی اور مصیبت کیول اٹھارہے ہو؟ اس نے جواب دیا جھے" وفت' حاصل تھا جو اس جگد ہرباد ہوگیا ای کے غم میں یہال بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ نے پوچھا کتنے عرصہ سے بیٹھے ہو؟ کہا بارہ برس سے اور پھر درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرما میں

شاید میرا کھویا ہوا وقت مل جائے۔ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ بیان فرماتے ہیں: میں نے تج سے فارغ ہوکراس کے حق میں دعا ما نگی۔ دعا قبول ہوئی اور اس کی مراد پوری ہوگئی واپس پلٹے دیکھا تو درویش اس جگہ بدستور بیٹھا تھا پوچھا تمہا راوفت مل گیا اب کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ میری وحشت کا مقام تھا۔ میری دولت اس جگہ مہوئی تھی۔ دوبارہ اس جگہ طی۔ اب بیمیری محبت کا مقام ہے اسے چھوڑ نا روانہیں۔ آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لے جا کیں۔ میں اپنی خاک اس خاک میں ملاؤں گاتا کہ حشر کے دن اسی زمین سے سراٹھاؤں۔ جہاں میری محبت کی دولت ہے اور جومیری فرحت کا مقام ہے۔

فکل آمری یولی الجمیل محبب و کل مکان ینبت العز طیب " دو کل مکان ینبت العز طیب " جو سین تخد مبیب سے آئے وہ عزیز ہوتا ہے جس مقام پرعزت ملے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔''

جوچیزانسانی اختیارے باہر ہواوراہے محنت ومشقت سے حاصل نہ کیا جا سکے جو بازار میں فروخت نہ ہوتی ہوجا ہے کہ اس کے عوض جان عزیز بھی پیش کی جائے۔ آ دی کواس کے حصول یا دفع میں کو کی خل نہیں اور یہ دونوں پہلواس کے لئے برابر ہیں۔ اس کی تحقیق میں انسانی اختیار قطعاً باطل ہے۔ مشاک نے کہا ہے الوقت سیف قاطع ''وقت کا نے والی تلوار ہے۔ '' تلوار کی صفت کا ٹنا ہے۔ وقت کی صفت بھی کا ٹنا ہے۔ وقت ماضی اور مستقبل کی جڑکا ٹنا ہے۔ گذشتہ کل اور آنے والی کل کا اندازہ ختم کر دیتا ہے۔ تلوار کا وجود خطرناک ہوتا جرا کا ٹنا ہے۔ گذشتہ کل اور آنے والی کل کا اندازہ ختم کر دیتا ہے۔ تلوار کا وجود خطرناک ہوتا ہے یا باوشاہ بنا دیتی ہے یا ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی ہزار سال تلوار کی خدمت کرے اور اسے اپنے کندھے پراٹھائے پھرے کا شخے کے وقت وہ اپنے مالک اور غیر کی گردن میں کوئی میں ترتیبیں کرتی اس کی صفت قبر ہے اور کس کے قبضہ میں رہ کر اس کی صفت زائل نہیں ہوتی۔ حال ایک واردات ہے جو وقت پر نازل ہو کر اسے اس طرح مزین کر دیتی ہے جیے موال ایک واردات ہے جو وقت پر نازل ہو کر اسے اس طرح مزین کر دیتی ہے جیے روح جسم کو۔ حال وقت کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ اس کی صفا اور اس کا قیام حال پر مخصر ہے دوساحب وقت صاحب حال ہوجاتا ہوجاتا ہوتا تھیر ہے آزاد ہوجاتا ہے اور اسے استقامت بوساحب وقت صاحب وقت صاحب حال ہوجاتا ہوتا تا ہے تو تغیر سے آزاد ہوجاتا ہے اور اسے استقامت

میسرآ جاتی ہے۔ بے حال وقت زوال پذیر رہتا ہے۔ حال میسرآئے تو جملہ کیفیت وقت ہو جاتی ہے اور اس پرزوال نہیں آتا۔ فیضان کی آمدور فت صرف شکل پذیر ہونے اور نمایاں ہونے کا پہلو ہے۔ حال سے قبل صاحب وقت پر حال وقتی طور پر تازل ہوتا ہے اور غفلت اس کے جلو میں ہوتی ہے۔ نزول حال وقت کو تمکین دیتا ہے۔ صاحب وقت پر غفلت اور صاحب حال پر ناروا ہے۔

مثارُ نے فرمایا: الحال سکوت اللسان فی فنون البیان "حال فنون بیان میں زبان کے ساکت ہو جانے کا نام ہے۔" صاحب حال کی کیفیت اس کے عمل سے نمایاں ہوتی ہے۔ کی بزرگ نے کہا ہے السوال عن الحال محال "حال ہے متعلق سوال محال " کیونکہ حال فنائے قال کا نام ہے۔

استاد ابوعلی دقاق رحمة الله علیه فرماتے ہیں کد دنیا وعقبیٰ میں یا مسرت ہے ہلاکت "وقت" وہی ہے جونی الحال تم پروارد ہے۔ "حال" کی یہ کیفیت نہیں۔ وہ واردات من الله ہے جوابے ساتھ ہر چزکو بہا کرلے جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب وقت سے بھی غم فراق میں آئیس سفید ہو جاتی تھیں۔ بھی مسرت وصال سے نوروالی آجا تا تھا۔ بھی گریہ سے بال اور نالہ سے ریشہ للم کی طرح ہوجاتے تھے۔ بھی مسرت سے روح کی طرح لطیف اور فرحت سے سرایا سروہ وجاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے نغم فراق میں مبتلا تھے نفرحت وصال میں۔ سورج، چاند، ستارے سب چھے مال تھے نفر حت وصال میں۔ سورج، چاند، ستارے سب چھے فراتی میں مبتلا تھے نفر حت وصال میں۔ سورج، چاند، ستارے سب چھے فراتی کی والا فولین کی (الانعام)" میں زوال پذیر چزول کو دوست نہیں رکھتا۔" صاحب وقت کے لئے دنیا بھی جہم ہو کررہ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ مشاہدہ حق سے محروم ہوجاتا ہے اور حبیب کے تجاب سے اس کا دل وحشت میں مبتلا ہوجاتا ہے پھر بھی دولت مشاہدہ پاکروہ بہشت کی طرح فلگفتہ ہوجاتا ہے اور اس کے برعس صاحب حال کے لئے تجاب اور پاکرہ کی عاملہ برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کی مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ الغرض حال مطلوب حق مشاہدے کی عاملہ برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کی مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ الغرض حال مطلوب حق

کی صفت ہے اور وقت طالب حق کی۔ طالب حق لیعنی صاحب وقت ہا ہوش وتمکین ہوتا ہے۔مطلوب حق (صاحب حال) مجذوب حق اور مد ہوش حق ہوتا ہے۔ دونوں مقام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔اصطلاحات صوفیہ میں مقام وتمکین بھی ہیں۔

مقام ومكين اوران ميس فرق

مقام سے مراد طالب کا حقوق مطلوب کو سخت کوشش اور صحیح نیت سے ادا کرنا ہے ہر مرید کے لئے ایک مقام ہوتا ہے جوابتدائے طلب میں باعث طلب ہوتا ہے۔طالب حق ویسے تو ہرمقام سے بہرہ ور ہوتا ہے اور وہ ہرمقام سے گزرتا ہے مگراس کا قیام صرف ایک مقام پر ہوتا ہے کیونکہ مقام واردات کا تعلق جبلت اور فطری ترکیب سے ہے فعل اور عمل عِنْيِن \_ چِنانِحِيْن تعالى فِ فرمايا، وَ مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ (الصافات) "سب كے لئے ايك معين مقام ہوتا ہے۔" آ دم عليه السلام كا مقام تو بہ تھا۔ نوح عليه السلام كا زمد، ابراہيم عليه السلام كانشليم، حضرت مويٰ كا انابت، داؤ دعليه السلام كاغم ،عيسيٰ عليه السلام كااميد، يحي عليه السلام كاخوف اور بهارے پیغمبر ملٹی آیا کی کا ذکر۔ ویسے تو ہر طالب ہر جگہے استفادہ کرتاہے مگر بالآخراس کارجوع اپنی اصل کی طرف ہوتاہے مکتب حارثیہ کے تحت میں مقامات سے متعلق کچھ بیان کر چکا ہوں اور حال و مقام میں فرق ظاہر کر چکا ہوں۔ مگریہاں بھی کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ راہ حق کے تین پہلو ہیں: مقام، حال اور ممكين - بارى تعالى نے پیغمبروں كو بھيجا تا كہوہ راہ حق دكھا ئيں اور مقامات كو ظاہر كريں -ایک لاکھ چوبیں ہزار نجاتشریف لائے ہرایک اپنے مقام کے ساتھ پیٹیبر ملٹھ اینے کہ آر رہر ہر مقام کو'' حال' 'نصیب ہوااوراہے وہ جگہ کی جوانسان کی کب وکوشش کے دا کرہ امکان ہے بابر تھی۔ یہاں تک کدوین پایٹ بھیل کو پہنچا اور نعت حق کا اتمام ہوا اور حق تعالیٰ نے فرمایا، ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ مَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (المائده:3)" آج كے دن دين تمهارے لئے كائل كرديا كيا۔ تم يرا پئ نعت بورى كردى اورتمہارے لئے دین اسلام پند کیا۔'اس کے بعد اہل تمکین سرمنظر آئے۔اگرتمام احوال معرض بیان میں لاؤں اور تمام مقامات کی شرح کروں تواپ مقصد سے بہت دور جاپڑوں گا۔

ممکین سے مرادکل کمال اور درجہ اعلیٰ پر اہل حقیقت کی اقامت ہے۔ اہل مقام اپنے مقامات بدلتے رہتے ہیں گرتمکین کے درجہ سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ مقام مبتد یوں کا درجہ ہے اور تمکین منتہی لوگوں کی قرارگاہ ہے۔ ابتدا سے نہایت کی طرف تو جا کتے ہیں مگر نہایت سے آگے کوئی گذرگاہ نہیں۔ مقامات سلوک حق کی منزلیں ہیں اور تمکین درگاہ حق کا قیام ہے۔ دوستان حق جا دہ بیائی کے دوران خود سے غائب اور منزل روی میں خود سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ ان کا باطن مشغول حق ہوتا ہے۔ مشغولیت حق میں اسباب وعلل کی موجودگی وجہ آفت اور سامان پریشانی ہوتی ہے۔

دورجاہلیت میں شعراء اپنے محدوح کی مدح عملاً کرتے تھے۔ اپنے اشعار کچھون نہیں ساتے تھے۔ جب شاعر اپنے محدوح کے حضور کنے جاتا تھا تو وہ تلوار نکال کراپنے گھوڑے کی پاؤں کا طب دیتا تھا اور تلوار تو ڈ دیتا تھا۔ مطلب بیتھا کہ گھوڑے کی ضرورت بارگاہ تک مسافت طرنے کے لئے تھی اور شمشیراس لئے تھی کہ بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے میں سدباب ہونے والے حاصدوں سے راستہ صاف کیا جائے۔ بارگاہ تک کہنے کر مسافت ختم مولئی۔ شمشیر کی ضرورت بھی ندر ہی کیونکہ اب بارگاہ محدوح کوچھوڑنے کا خیال ہی نہیں۔ چند روز گذرنے کے بعد شاعرا پنے اشعار پیش کرتا۔

حضرت موی علیہ السلام کو یہی تھم تھا۔ چنا نچہ جب آپ قطع منازل ومقامات کے بعد محل تمکین پر پنچے تو جملہ اسباب تغیر ساقط ہوگئے اور قل تعالیٰ نے فرمایا، فَاخْلَحْ فَعُلَیْكَ (طُن 12) وَ اُلْقِی عَصَاكَ (اَنْمَل 10) '' اپ جوتے اتارواور لاُٹھی پھینک دو۔'' کیونکہ یہ چیزیں مسافت کے اسباب ہیں اور بارگاہ وصل ہیں سامان مسافت کی آفت کے لئے جگہ نہیں محبت کی ابتدا طلب حق ہے اور انتہا قر ارتجق ہے۔ پانی جب تک دریا ہیں ہوتا ہے اس میں روانی ہوتی ہے۔ سیندر ہیں بھنچ کروہ قر ارپذیر ہوجاتا ہے۔اس کا ذا کفتہ بدل جاتا ہے۔

پانی کا ضرورت مندسمندر کی طرف نہیں آتا۔ صرف جواہرات کے طالب ادھر کارخ کرتے ہیں تاکہ جان پر کھیل کر طلب کا بوجھ پاؤں میں باندھے اور سرکے بل سمندر میں غوطے لگائے یا جواہرات پائے یااپی جان عزیز گنوائے۔

ایک شخ فرماتے ہیں:' جمکین تلوین کوچھوڑ دیناہے۔''

تکوین بھی صوفیائے کرام کی ایک اصطلاح ہے حال ومقام کی طرح۔معانی میں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ تلوین کا مطلب متغیر ہونا ہے ایک حال سے دوسرے حال میں جانا۔صاحب تمکین یا متمکن ہے وہ سالک مراد ہے جومتر دد نہ ہواورا پنے جملہ سامان کے ساتھ بارگاہ حق میں باریاب ہو۔ وسوسہ غیرے یاک ہوکوئی معاملہ میں اس کے ظاہر کو بدل ندسکے اور کوئی حال اس کے باطن پر اثر انداز نہ ہو۔ حضرت موی علیہ السلام تملون تھے جمال حق کی ایک جھلک میں بے ہوش ہو گئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، وَّ خَدِّ مُوْلِمِي صَعِقًا (الاعراف:143)" موى عش كها كركر كئے " بيغمبر الله اليام متمكن تھے مكم معظمه سے عین بچلی میں قاب قوسین تک تشریف لے گئے مگر نہ متغیر ہوئے نہ متبدل \_ بیاعلیٰ درجہ تھا۔ تمكين كى دوصورتيں ہيں ايك توبير كه اس كاتعلق'' شاہد حق' سے ہواور دوسرى بير كمكين كى نىبىت "خود" سے ہو" خود"كى نىبىت والا باتى الصفت ہوتا ہوا ورشامدى كى تعلق والا فانی الصفت ،محو، محق ، فنا، بقا، وجود اور عدم سے باہر ہوتا ہے کیونکہ ان صفات کے لئے موصوف کی ضرورت ہے اور جب موصوف متغزق ہوتو ہرصفت اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔اس موضوع پر بہت کچھ ہے مگر میں اس پراکتفا کرتا ہوں۔ وبالله التوفیق

محاضره ومكاشفه

محاضرہ لطیف آیات کے پیش نظر حضور دل حاصل ہونے کو کہتے ہیں اور مکاشفہ باطن کے تخیر کا نام ہے جو جلو ہ حقیقت کو دیکھ کررونما ہو۔ محاضرہ کا تعلق آیات کے دیکھنے ہے ہے اور مکاشفہ کا شواہدات کے دیکھنے سے محاضرہ کی علامت دوا می تفکر ہے آیات کے سامنے اور مکاشفہ کی علامت دوا می تخیر ہے حق تعالی کی بے انتہاعظمت کے روبرو۔ افعال حق میں

متفکررہے اور جلال حق میں متحیررہے میں فرق ہے۔ متفکر دوتی کے کل میں ہوتا ہے اور متحیر محبت کے مقام پر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسانوں کے ملکوتی نظام کودیکھااور غوركيا توان كادل" حاضر" موااوروه افعال تن كود كيم كرطالب فاعل (حق تعالیٰ) موئے۔ اوران کے حضور قلب نے فعل کو دلیل فاعل بنا دیا اور آپ نے کمال معرفت الٰہی کے عالم مِين فرمايا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَى السَّلُوتِ وَالْأَنْ مَنْ حَنِيْقًا (الانعام: 79) "میں نے اپنارخ زمینوں اورآسانوں کے خالق کی طرف ایک سے موحد کی طرح کرلیا۔" جب خدا تعالی نے اپنے حبیب ملٹی آلیم کو عالم ملکوت کی سیرے لئے بلایا تو آپ نے ماسواالله كى طرف آئكها تھا كرند ويكھا۔ ندآپ نے عالم ملكوت تك لے جائے جانے يرنظر کی، نا مخلوق کونظر میں رکھاندا ہے آپ کودیکھا۔جس کے نتیجہ میں آپ پر ذات خداوندی کی حقیقت اور کھلی۔ پس اس کشف کی حالت میں آپ کا شوق وقلق اور زیادہ ہوا۔ دیدار کی طلب به و کی دیدار نه به واقرب چا باوه بهی ممکن نه بهوا، وصل کا اراده کیااس کا بھی امکان نه تھا جس قدر دوست کی یا کیزگی دل پرنقش جماتی گئی دیدار وقرب وصل کا شوق بزهتا گیا۔ نہ اعراض ( پیچیے بٹنے ) کا مقام تھانہ اقبال ( آگے بڑھنے ) کا حیران ہوگئے۔ پس جہاں تک وفااور دوسی کا تقاضا تھا جیرت نے تذبذب میں ڈالا اور جہاں تک محبت کا تقاضا تھا قرّب و وصل سے دوئی ثابت ہوتی تھی جوشرک تھی۔ چنانچہ حمرت ہی سرمایہ بنی اس لئے کہوفا کی صورت میں چرت (شک) ہستی ذات کے بارے میں تھی جوشرک ہے اور محبت کی صورت میں جرت کیفیت ذات کے متعلق تھی جونو حید ہے۔اس کئے حضرت شبلی رحمة الله علی فرمایا كرتے تھے۔ يا دليل المتحيرين ذدني تحيراً" اے جرت زوول كر بنما! يرك حیرت کواور بڑھا۔''مشاہدہ میں حیرت کی زیادتی زیادت درجات کا باعث ہوتی ہے۔

مشہورے کہ جب حضرت ابوسعیدخراز رحمۃ الله علیہ نے ابرا جیم سعد علوی رحمۃ الله علیہ کی معیت میں ایک دوست جن کولب دریاد یکھا تو پوچھاراہ جن کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، دورا ہیں ، ایک خاص لوگوں کی راہ اور ایک عام لوگوں کی ۔ کہا اس کی شرح فرمائے۔

انہوں نے کہاراہ عام تو وہی ہے جس پرآپ گامزن ہیں۔ بیراہ چنداسباب پراختیار کی جاتی ہے آپ اسباب و یکھتے ہیں، سبب سے ہی قبول یا دکرتے ہیں۔

خاص لوگ وہ ہیں جومسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں اسباب پرنظر نہیں رکھتے۔اس حکایت کی شرح او پر بیان ہو چکی ہے اور میر امقصداس سے زیادہ نہیں۔ و بااللہ التو فیق قبض و بسط

قبض وبسط دوحالتیں ہیں جوانسانی اختیارہ باہر ہیں۔ نہ کوشش سے عاصل ہو یکی ہیں اور نہ تکلیف سے دور کی جاسکتی ہیں جن تعالی نے فر مایا، و الله یقیض و یکبضط (البقرہ:245)" الله قبض وبسط پر قادرہے۔"قبض سے مرادعا کم تجاب میں دل کا انقباض ہے اور بسط کا مطلب حالت کشف میں دل کی کشائش ہے۔ دونوں چیزیں بلاکوشش انسانی من الله ہیں۔عارفوں کے لئے قبض کا مقام وہی ہے جو مریددل کے لئے خوف کا اور بسط ان کے لئے ایسے ہی ہے جسے امیدم یدوں کے لئے۔

سیمعانی بین آیک گروہ صوفیاء کے مطابق۔ مشائخ کی آیک جماعت کے خیال میں قبض کا مقام بسط سے بلندتر ہے۔ اس کی دووجو ہات ہیں: آیک تو یہ کہ کلام حق میں قبض کا دو کر بسط سے پہلے ہے اور دوسرے یہ کہ قبض میں گداز وقیر ہوتا ہے اور بسط میں نوازش و لطف۔ گداز بشریت اور قبر نفسانی پرورش ولطف سے فاضل تر ہے کیونکہ پرورش نفس آیک برا حجاب ہے۔ ایک دوسری جماعت یہ جھتی ہے کہ بسط کا مقام قبض سے بلندتر ہے۔ کیونکہ کلام حق میں قبض کے ذکر کا تقدم بسط کے افضل تر ہونے کی دلیل ہے۔ عربی زبان کے کلام حق میں قبض کے ذکر کا تقدم بسط کے افضل تر ہونے کی دلیل ہے۔ عربی زبان کے عرف و عادت کے مطابق جو چیز درجہ میں کم ہواس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ جسیا کہ حق تقالی نے فرمایا، فیڈھٹم گائٹ ہوئی ہوائی پڑ گائٹ ہوئی میں انگار ہوئی میانہ رو ہوئی میانہ رو ہوئی میانہ رو ہوئی میانہ رو ہوئی الله تعالی کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور نیز فرمایا، اِنَّ اللّٰه کیوبُ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور نیز فرمایا، اِنَّ اللّٰه کیوبُ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور نیز فرمایا، اِنَّ اللّٰه کیوبُ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور نیز فرمایا، اِنَّ اللّٰه کیوبُ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور نیز فرمایا، اِنَّ اللّٰہ کوبیہ کیوبُ السّٰہ تعالیٰ کوبیہ کرنے والوں اور یاک رہے اللّٰہ تعالیٰ کوبیہ کرنے والوں اور یاک رہنے اللّٰہ تعالیٰ کوبیہ کرنے والوں اور یاک رہنے اللّٰہ تعالیٰ کوبیہ کرنے والوں اور یاک رہنے

والوں کو دوست رکھتا ہے۔ "نیز فرمایا، لیکڑیکم اقتُنی لِرَبِّكِ وَاسْجُلِایُ وَالْمَ كِعِیْ مَعَ الرُّ كِعِیْنَ ﴿ آلَ عَرانَ ﴾" اے مریم! اپنے رب كی فرمال برادر بواور بجدہ كراور ركوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كر۔ "

اور بیبھی ہے کہ مط میں فرحت ہوتی ہے اور قبض میں ہلاکت عارفوں کی فرحت حصول معرفت کے سوا پھینیں ہوتی۔ حصول معرفت کے سوا پھینیں ہوتی اور ہلاکت مطلوب سے دوری کے سوا پھینیں ہوتی۔ وصل کا مقام فراق کی منزل سے بہرصورت ارفع واعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے شخ رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قبض واسط دو حقیقیں ہیں جوحق تعالیٰ کی طرف سے دل پروارد ہوتی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ قبض وارد ہوتی ہے تو باطن اس سے مسرور ہوتا ہے اور نفس مقہور یا باطن مقبور ہوتا ہے اور نفس مقبور یا باطن مقبور ہوتا ہے اور نفس مسرور ایک آ دمی کے لئے اس کے باطن کا انقباض نفس کے لئے مطابق کا باعث ہوتا ہے دوسرے کے لئے باطن کی کشائش اس کے نفس کے انقباض کا در ایجہ ہوتی ہے جوکوئی اس سے نیادہ کہتا ہے وہ تضیح اوقات کرتا ہے۔

ای بناء پرحضرت بایز بررحمة الله علیه نفر مایا قبض القلوب فی بسط النفوس و بسط القلوب فی بسط النفوس و بسط القلوب فی قبض النفوس " دل کا انقباض نفس کی کشائش کرتا ہے اور دل کا کشائش نفس کے انقباض کا باعث ہوتی ہے۔ "مقبوض نفس خلل سے محفوظ ہوتا ہے اور کشادہ باطن لغزش سے مصول رہتا ہے۔ غیرت دوئی کا دستور ہے اور انقباض غیرت حق کا نشان ہے۔ اور دوست روست پر عماب کیا ہی کرتا ہے۔ بسط عماب دوست کی علامت ہے مشہور ہے۔ اور دوست دوست پر عماب کیا ہی کرتا ہے۔ بسط عماب دوست کی علامت ہے مشہور ہے۔ اور دوست دوست پر عماب کیا ہی کرتا ہے۔ بسط عماب دوست کی علامت ہے مشہور ہے۔ دوسرت یکی علیہ السلام مینے نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبساط میں۔ جب حضرت یکی علیہ السلام فرماتے اے عیسیٰ اعلیہ السلام کیا تو جدائی کے خوف سے بے نیاز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا تو رحمت حق سے ناامید کے خوف سے بے نیاز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا تو رحمت حق سے ناامید ہے۔ توف سے بے نیاز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا تو رحمت حق سے ناامید ہے۔ نہ تیرارونا نقد براز لی مٹا سکتا ہے اور نہ میر ابنسنا قضا کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ قبض ، بسط مس ، محبت ، کو، حو، محو، محق عجر ، جہد سب الله تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ کی ہوتا ہے جو کھا جا چکا طمس ، محبت ، کو، حو، محو، محق عرب محبد ، الله تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ کی ہوتا ہے جو کھا جا چکا

ہے۔واللہ اعلم انس وہدیت

الله تعالیٰ بخصے سعادت دے۔ انس و ہیبت سالکان حق کے احوال میں شامل ہیں۔
جب حق تعالیٰ بندے کے دل پراپنے جلال کا پرتو ڈالٹا ہے توائے '' ہیبت' مقدر ہوتی ہے
جب اپنے جمال کی بخل سے سرفراز کرتا ہے توانس نصیب ہوتا ہے۔ اہل ہیبت اس کے جلال
کے سامنے تکلیف میں ہوتے ہیں اور اہل انس جمال حق کے مشاہدہ میں سرور ہوتے ہیں۔
ایک دل اس کے جلال سے دوئتی کی آگ میں جاتا ہے دوسرا اس کے جمال سے انوار مشاہدہ
میں تابنا کے ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔

ایک گروہ مشائ کی کہتا ہے کہ ہیبت درجہ عارفان اورانس درجہ مریدان ہے۔ کونکہ جو
کھی بارگاہ حق میں اوصاف حق کی تنزیہ میں متحکم ہوتا ہے اس پر ہیبت زیادہ طاری ہوتی
ہے۔اس کی طبیعت انس سے نفوررہتی ہے کیونکہ انس ہم جنس سے ہوتا ہے اور میٹال ہے کہ
بندہ حق تعالیٰ کا ہم جنس یا ہم شکل ہو سکے۔اس لئے اس کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اور نہ ہی یہ
ہوسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کوخلق کے ساتھ انس ہو۔اگر انس ممکن ہوتو صرف اس کے ذکر سے
ہوسکتا ہے مگر ذکر حق بذات خود غیر حق چز ہے کیونکہ وہ بندہ کی صفت ہے۔ محبت میں کی غیر
ازمجوب چز میں الجھنا سراسر غلط خیال ، بے بنیا ددعو کی اور جھوٹے پندار کی دلیل ہے ہیبت،
عظمت حق کے مشاہدہ سے طاری ہوتی ہے عظمت ،حق تعالیٰ کی صفت ہے۔جس بندے کا
عظمت حق کے مشاہدہ سے طاری ہوتی ہے عظمت ،حق تعالیٰ کی صفت ہے۔جس بندے کا
علمت ازخود ہرائے خود ہواور جس کا عمل اپنی فنا سے بقائے حق کے اثبات پر مرکوز ہودونوں
عیں بہت فرق ہے۔حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں
میں بہت فرق ہے۔حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں
ماصل ہے اب معلوم ہوا کہ انس ہوا کے ہم جنس کے ہوئی نہیں سکتا۔
ماصل ہے اب معلوم ہوا کہ انس ہوا کے ہم جنس کے ہوئی نہیں سکتا۔

ایک جماعت کے خیال میں ہیت "فراق اور عقوبت ہے" تعلق رکھتی ہے اور انس وصل ورحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔اس لئے دوستان حق کو ہیت سے محفوظ رہنا چاہئے اور انس کو ا پنانا چاہئے۔ انس محبت کامقتفی ہوتا ہے اور جس طرح محبت کے لئے مجانست محال ہے اس طرح انس کے لئے بھی ناممکن ہے۔

مير الله عليه فرمايا كرتے تھے۔ مجھ تجب ہوتا ہے الله عليه فرمايا كرتے تھے۔ مجھ تجب ہوتا ہے الله عليه فرمايا كرتے تھے۔ مجھ تجب ہوتا ہے الله عبادِی عبِّی وَانِّی کہ حَق تعالیٰ تع خُونُ وَ لَا مَا لَكُ عِبَادِی عَبِّی وَانِّی کَا اَنْ تُمْ اَلْکُومَ وَ لَا اَنْ تُمْ تَا حُونُ وَ لَا اَنْتُمْ تَا حُونُ وَ لَا اَلْكُومُ وَ لَا اَنْتُمْ تَا حُونُ وَ لَا اِللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ مَا لِكُونُ وَلَى خُونُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

بندہ جب حق تعالیٰ کافضل وکرم دیکھا ہے تواس کی دوئی اختیار کرتا ہے۔دوئی ہوتوانس پیدا ہوتا ہے کیونکہ دوست کی ہیبت بیگانگی اورانس یگانگی کا نشان ہے۔انسانی فطرت بیہ ہے کہا ہے اسپے منعم سے انس ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے ہم پراتنے انعامات ہیں اور ہمیں اسکی وہ معرفت حاصل ہے کہ ہیبت کا سوال ہی پیرانہیں ہوتا۔

میں (علی بن عثمان جلابی) کہتا ہوں کہ باوجود اختلاف کے دونوں گروہ رائی پر ہیں۔
کیونکہ ہیبت کا غلبہ نفس کی ہواو ہوں اور اس کی بشریت کوفنا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ انس
باطنی طور پر طاری ہو جاتا ہے اور معرفت حق ودیعت کرتا ہے۔ حق تعالی اپنے جلال کی
تجلیوں سے اپنے دوستوں کے نفس کوفانی کرتا ہے اور اپنے جمال کے نور سے ان کے باطن
کو بقاعنایت کرتا ہے۔ پس اہل فنا ہیبت کو مقدم سمجھتے ہیں اور ارباب بقانس کوفضیات دیتے
ہیں۔ اس سے قبل فنا اور بقا کے بیان میں اس کی شرح کرچکا ہوں۔

فتر ولطف

فہراورلطف بھی دواصطلاحیں ہیں جن کے ذریعے صوفیائے گرام اپنی کیفیت روزگار بیان کرتے ہیں۔ قہر کا مطلب تائیر حق سے اپنی آرز وؤں کوفٹا کرنااوراپ مقاصد نفسانی کو روکنا ہے بغیر کسی ذاتی مراد کے۔لطف کے معنی بقائے جاطن، دوام مشاہدہ اور استقامت حال بھم تائیدر بانی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بزرگ تائید تن سے مراد حاصل ہونے میں ہے۔ دوسرے گردہ کا خیال ہے کہ بزرگ میہ ہے کہ تن تعالی انسان کوسوائے اپنی مراد کے ہر مراد سے نامراد کرے اور اسے مغلوب نامرادی رکھے۔ یہاں تک کر تشکی کے عالم میں اگروہ دریا میں چلا جائے تو دریا خشک ہوجائے۔

مشہورے کہ بغدادیل دورولش تھے۔دونوں فقر میں بلندم تبہ تھے۔ایک الل قبراور دوسرا اللطف میں شامل تھا۔ دونوں میں لگاوٹ تھی۔ ایک دوسرے کی کیفیت کو کمتر بچھتے تھے۔ایک کہتاتھا کہ لطف خداوندی سب چیزوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے، أَللَّهُ لَطِينٌ بِعِبَادِمٌ (الشوري:19)" الله تعالى اين بندول يرلطف فرمانے والا ب-" دوسراكبتا تفاقير كامقام بهت بلند ب- كونكه خدا كافرمان ب- وَهُوَ الْقَاهِدُ فَوْقَ عِبَادِة (الانعام:18)" وه (حق تعالى )ايخ بندول يرقابر ب-"ال مسلد يرمدت تك دونوں کے درمیان بہت شدیدمباحثہ رہا۔ آخر الامرصاحب لطف درولیش نے مکہ معظمہ کا عزم کیا مگروہاں پہنچنے سے پہلے ایک جنگل میں قیام کرلیا اورمجاہدہ میں مشغول ہو گیا کئی برس گزر گئے اور کسی کواس کی کوئی خبر نہ کی۔ ایک دفعہ کوئی خفس مکہ عظمہ سے بغداد آر ہاتھارا سے میں اس درولیش سے ملاقات ہوگئی۔ درولیش نے کہا کہ اگرتمہارا جانا بغداد ہوتو میرے دوست سے محلّہ کرخ میں ال کریہ بات کہنا کہ اگر محلّہ کرخ کی دلچیدیاں جنگل میں دیکھنے کا خیال ہوتو میرے یاس آ جاؤوہ فخص بغداد پہنچااور درولیش کو پیغام دے دیا مگر درولیش نے کہا جبتم واپس جاؤتو میری جانب سے کہدرینا کہ بیکوئی قابل ناز چیزنہیں کہ ہولناک جنگل کو تمہارے لئے محلّہ کرخ کی طرح بنا دیا گیا تا کہتم درگاہ سے دور نہ بھاگ جاؤ۔ قابل ناز چیز یہ ہے کہ میرے لئے محلّہ کرخ کواس خوبصور تیوں کے باوجود ہولناک جنگل کی طرح بنا دیا اور میں اس میں خوش وخرم ہول۔

حضرت شبلی رحمة الله علیہ نے اپنی مناجات میں کہا،'' یاالٰہی!اگرتو آسمان کومیرے گلے کا طوق اور زمین کومیرے پاؤں کی زنجیر بناوے اور ساراعالم میرے خون کا پیاسا ہوجائے

تو بھی میں جھے سے روگر دانی نہیں کروں گا۔"

میرے شخ رحمۃ الله علیہ نے فرمایا ایک سال صحوا میں اولیائے کرام کا اجماع ہوا۔
میرے مرشد حضرت حصری رحمۃ الله علیہ جھے ہمراہ لے گئے۔ میں نے دیکھا کچھاوگ تخت
ہوئے آ
ہوا پراڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کچھلوگوں کو تختوں پر لایا جارہا تھا۔ کچھاڑتے ہوئے آ
رہے تھے۔ حضرت حصری رحمۃ الله علیہ نے کسی طرف توجہ نہ دی۔ میں نے ایک جوان کو
بحال تباہ آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا جوتا پھٹا ہوا تھا۔ عصا ٹوٹا ہوا تھا۔ پاؤں برکار ہو پھے
سے سرنگا تھا۔ جم سوختہ بخیف اور کمزور تھا۔ وہ سامنے آیا ہی تھا کہ حصری رحمۃ الله علیہ
اچھل پڑے اور اس کو تھا م کر بلند جگہ پر بٹھایا۔ جھے بہت تجب ہوا۔ مجلس کے اختمام پر میں
نے حصری رحمۃ الله علیہ سے بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولیائے کرام میں ایک ایباولی
سے جوولایت کے تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع ہے۔

الغرض جو چیز ہم خوداختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لئے مصیبت ہوتی ہے۔ مجھے صرف اس چیز کی آرزو ہے جس میں حق تعالی مجھے مصیبت سے محفوظ رکھے اورنفس کے شرسے بچائے۔ قہر میں مجھے تمنائے لطف نہ ہواورا گر لطف میسر آئے تو ارادت قہر نہ ہو کیونکہ ہمیں اس کے اختیار میں کوئی دخل نہیں۔

نفى وا ثبات

مثار کے کرام صفات بشریت کومٹانے اور تائید حق کو ثابت کرنے کونفی اور ا ثبات کا نام دیتے ہیں۔ نفی سے مراد نفی صفت بشریت لیتے ہیں اور ا ثبات سے اثبات توت حقائیت۔ کیونکہ محوکا مطلب کلیت کومٹانا ہے اور کلیت کے مٹنے کا تعلق صرف صفات سے ہوسکتا ہے ذات سے نہیں ذات برقر اررئتی ہے جب تک کلیت موجود ہو۔ پس لازم ہے کہ ستودہ خصائل کے اثبات سے خدموم صفات کی نفی کی جائے۔ یعنی طلب حق میں ا ثبات حق سے دعوائے دوسی حق کی نفی کی جائے۔ کیونکہ دعولی نفسانی رعونت کا ایک پہلو ہے۔ عاد تا جب صوفیائے کرام اوصاف بشریت کے معاملے میں مغلوب حق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ صوفیائے کرام اوصاف بشریت کے معاملے میں مغلوب حق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ

صفات بشریت کی نفی اور بقائے حق کا اثبات ہے۔اس سے قبل فقر وصفوت اور فنا و بقا کے باب میں اسی موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔اسی پراکتفا کرتا ہوں۔

بی بھی کہتے ہیں کہ مرادی تعالی کے اختیار کا اثبات اور انسانی اختیار کی نفی ہے اس بناء پر
کسی بزرگ نے کہا ہے: '' بندے کے حق میں جن تعالی کا اختیار اپ علم کے ساتھ بہتر ہے
اس اختیار سے جو بندے کو اپ نفس کے حق میں ہو بغیر مشیت ایز دی کے علم کے ۔'' محبت
صرف محبوب کے اختیار کا اثبات اور محبت کرنے والے کے اختیار کی نفی ہے ۔ یہ ایک مسلمہ
حقیقت ہے۔

حکایات میں ہے کوئی محض دریا میں غرق دریا تھا۔ کسی نے پوچھا کیاتم بچنا جا ہو؟ جواب دیانہیں۔ اس نے پھر پوچھا تو کیا ڈوینا جا ہے ہو؟ جواب دیانہیں اس نے کہا عجیب بات ہے نہ بچنا چاہتے ہونہ ڈوینا۔ جواب ملا کے لاکت اور نجات سے کیا کام! میں وہی

عابتا ہون جوئ تعالی جائے ہیں۔

مشائخ نے فرمایا کہ کمترین مقام اپنے اختیار کی نفی ہے۔ اختیار باری تعالی از لی ہے اور اس کی نفی محال ہے۔ انسانی اختیار عارضی ہے اور اس کی نفی روا ہے۔ عارضی اختیار کو پیال کردینا چاہئے تا کہ از کی اختیار حاصل ہو۔ جب موئی علیہ السلام کوہ طور پرتشریف لے گئے تو آپ نے عالم انبساط میں دیدار حق کی آرزو کی اور اپنے اختیار کو بروئے کارر کھ کر درخواست کی۔ بہت آب فی آ 'اے میرے رب مجھے دیدار دے۔''حق تعالیٰ نے فرمایا، کئ ترواست کی۔ بہت آب فی اس سکتا ہے''عرض کی بارخدایا! دیدار حق ہوار میں مستحق ہول۔ انکار کیوں؟ حکم ہوادیدار حق ہے اور میں مستحق ہول۔ انکار کیوں؟ حکم ہوادیدار حق ہے گردوئتی میں اختیار باطل ہے۔

اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے مگر میر امقصد صرف بیہ ہے کہ ان اصطلاحات کا مطلب بخو بی واضح ہوجائے۔ تو فیق من الله ہے۔ جمع وتفرقہ اور فیبت وحضور کا ذکر مکا تب تصوف میں ہو چکا ہے جہاں صحو وسکر اور اس کی مختلف اشکال معرض بیان میں آ چکی ہیں۔ بیان کا صحیح مقام بھی وہی تھا۔ ضرور تا یہاں بھی کچھ بیان کردیا تا کہ ہرکسی کا طریق کا رسا منے بیان کا صحیح مقام بھی وہی تھا۔ ضرور تا یہاں بھی کچھ بیان کردیا تا کہ ہرکسی کا طریق کا رسا منے

-261

مسامره ومحادثه

مسامرہ اور محادثہ کا ملان طریقت کے دواحوال کا نام ہے۔ محادثہ گفتگوئے باطن ہے جس میں زبان خاموش رہتی ہے۔ مسامرہ اخفائے باطن میں مسرت دائی محسوس کرنے کو استے ہیں۔ عام معنی کے لحاظ سے مسامرہ رات میں اور محادثہ دن میں کوئی وقت ہوتا ہے جب ظاہری اور باطنی سوال وجواب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی مناجات کو مسامرہ اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہتے ہیں۔ دن کا حال عالم کشف اور رات کا عالم سر کہلاتا ہے۔ محبت حق میں مسامرہ کا مقام محادثہ سے بلندتر ہے۔ مسامرہ کی نسبت آنحضور ما اللہ اللہ اللہ کو بھیجا اور وہ آپ کو رات کے کچھ سے ہے۔ حق تعالیٰ نے چاہاتو حضرت جریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آپ کو رات کے پچھ سے میں مکم معظمہ سے براق پر' قاب قوسین' تک لے گئے۔ راز و نیاز ہوا۔ آپ نے شخن حصے میں مکم معظمہ سے براق پر' قاب قوسین' تک لے گئے۔ راز و نیاز ہوا۔ آپ نے شخن حق سار گفتگو سے عاجز ہوئے اور عرض کیا، لا اُحصِیٰ شَاءً عَلَیْکَ (1) '' میں تیری ثنا کماحقہ نہیں کرسکتا۔''

محادثه کاتعلق موی علیه السلام سے ہے۔ جب ان کوحضور حق کی تمنا ہوئی تو چالیس روز کے دعدہ اور انتظار کے بعد ایک روز آپ طور پر آئے اور ہم کلامی سے فیض یاب ہوئے۔ عالم انبساط میں دیدار کی التجا کی۔مقصد حاصل نہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میس آئے تو عرض کی ، تُبْنْتُ إِلَیْنُ (الاعراف: 143)'' میں تو ہر کرتا ہوں۔''

بیفرق تھااس ذات گرامی میں جس کو بارگاہ حق میں لایا گیا، سُبُطنَ الَّذِی آسُل می بِعَبْدِ الاسراء:1)" پاک ہے وہ ذات حق جس نے اپنے بندے کو وقت شب سیر کرائی۔" اور حضرت موکی علیہ السلام جو بارگاہ میں حاضر ہوئے، وَلَهَا جَآءَ مُوسلی لِمِیْقَاتِتًا (الاعراف: 143)" اور جب موکی (علیہ السلام) مقام وعدہ پرآئے۔"

پس رات دوستوں کی خلوت اور دن بندوں کی بندگی کا وقت ہے۔ بندہ حد سے

گزرے تو قابل زجر ہوتا ہے۔ دوست محدود نہیں کیونکہ دوست جو پھی کرتا ہے وہ عین رضائے دوست ہوتا ہے۔ وہاللہ التو فیق علم کیفین ، حق الیفین اور عین کیفین

مندرجہ بالاتمام عبارات کا اطلاق علم پر ہوتا ہے۔ علم جس میں یقین شامل نہ ہواور جو معلوم چیز کی حقیقت اور صحت پر ببنی نہ ہو علم نہیں کہلا سکتا۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو غیب عین نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ قیامت کے روز اہل ایمان حق تعالیٰ کو اسی صورت میں رکھیں گے جس صورت میں آج دنیا میں اس کو جانتے ہیں۔ اس کے خلاف ہوگا تو حشر میں رویت صحیح نہیں ۔ یہ دونوں چیز ہیں خلاف تو حید ہیں کیونکہ تو حید میں کا اثبات یہی ہے کہ آج مخلوق کا علم درست ہے اور کل حشر کے روز رویت صحیح ہواور تو حید ہے متعلق علم یقین عین یقین ہوجائے اور حق یقین علم یقین ہوجائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں، عین الیقین رویت میں علم کا جذب ہو جانا ہے۔ یہ کال ہے کیونکہ رویت علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جیسے سمع وغیرہ جس طرح علم سمع میں جذب نہیں ہوسکتا ای طرح رویت میں بھی جذب نہیں ہوسکتا۔

صوفیائے کے زور یک علم الیقین دنیوی معاملت سے متعلقہ احکام واوامر کو جانا ہے۔
عین الیقین سے مرادعا لم نزع اور سفر آخرت کاعلم ہے اور حق الیقین کا مطلب حشر کے دن
رویت باری اور اس کی کیفیت سے متنفید ہونے کا نام ہے۔ الغرض علم الیقین علاء کا مقام
ہے کیونکہ وہ شری احکام وامور پر ثابت قدم ہوتے ہیں۔ عین الیقین عارفان حق کا درجہ
ہے کیونکہ وہ ہروفت موت کے لئے مستعدر ہتے ہیں۔ حق الیقین محبان حق کا مقام فنا ہے
کیونکہ وہ کل موجودات سے روگردال رہتے ہیں۔ علم الیقین کی بنیاد محابدہ پر ہے۔ عین
الیقین کی محبت جق پر اور حق الیقین کی مشاہدہ حق پر ۔ پہلی چیز عام ہے، دوسری خاص اور
تیسری خاص الخاص۔

علم ومعرفت

علائے اصول علم و معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک چیز تصور کرتے ہیں البتہ بیضرور کہتے ہیں کرتی تعالی کے لئے صرف عالم کالفظ استعال ہوسکتا ہے عارف کا نہیں۔ اس موضوع پرکوئی صرح نص موجو ذہیں۔ مشائخ طریقت اس علم کو معرفت کہتے ہیں جس میں عمل اور حال شامل ہوں اور صاحب علم اسے معرض بیان میں لائے۔ اس کے بیک وعلی وعلی اور حال سے الگ اور عمل سے خالی ہو تحفی علم ہے اور اس کو جانے والا عالم۔ بیک وعلی معانی اور حقیقت کا عالم ہو عارف کہلاتا ہے اور جوصرف عبارت کو ذہن میں الغرض جوکوئی معانی اور حقیقت کا عالم ہو عارف کہلاتا ہے اور جوصرف عبارت کو ذہن میں رکھے بغیر نہیں جو تھیت کے وہ عالم ہوتا ہے۔ صوبی ایک کرام جب ایپ ہم عصروں کی تحقیر کرنا علم کی برائی نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے۔ صوبی ہی عوام اس کو برا سمجھتے ہیں حالا نکہ مرا دخصیل علم کی برائی نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے اور عارف ایپ رب پر۔''اس موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت کے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت کے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف بحاب معرفت کے تحت بہت کے کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس قدر کافی ہے۔

ہے بھی دواصطلاحات صوفیائے ہیں شامل ہیں۔ شریعت سے مرادحال طاہری صحت اور حقیقت سے مرادحال باطن کی در تگی ہے۔ دوگر دواس معاملے میں غلطی کے مرتکب ہیں ایک علائے ظاہر ہیں جو دونوں میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ شریعت بذات خود حقیقت اور حقیقت شریعت ہے دومرا گروہ ملحدین کا ہے جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ قائم سجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب حقیقت ہروئے کار ہوتو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میعقیدہ مشہبین ، قراط، شیعہ اور دیگر وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ احکام شریعت حقیقت شیعہ اور دیگر وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ احکام شریعت حقیقت محدا ہیں، میدلائی جاتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں دل کی تقد بیق زبان کے قول سے جدا ہیں، میدلائی جاتی کہ دونوں دراصل ایک ہیں کہ میں دل کی تقد بیق بغیرز بانی قول کے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ قول اور تقد بیق بغیرز بانی قول کے ایمان نہیں ہوتا اور قول بغیر تقد بیق کے بے معنی ہوتا ہے۔ قول اور تقد بیق کافرق ظاہر

ہے۔ پس حقیقت عبارت ہوتی ہے ایے معنی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل روان ہو۔ پیدائش آدم سے فنائے عالم تک اس کی حیثیت مکسال رہتی ہے جیسے معرفت حق اور خلوص نیت پر مبنی اعمال۔ شریعت عبارت ہے ایسے معانی ہے جس میں تغیر و تبدل روا ہوتا ہے جیسے احکام و اوامر۔شریعت فعل انسائی ہے اور حق تعالی کی پرورش ہے اور اس کی حفاظت اور تقدس شریعت کی اقامت حفاظت حقیقت بر منحصر ہے۔ای طرح حقیقت کی اقامت کا انحصار شریعت پر ہاں کی مثال یوں مجھنا جاہئے کہ جسم میں جب تک جان ہے انسان زندہ ہے جب جان نکل جائے تو تن مردار ہے اور جان کی حیثیت ہوا سے زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جسم و جان کی اہمیت باہم ملاپ سے ہے۔ بالکل یہی عالم شریعت وحقیقت کا ہے۔ تشریعت بغیر حقیقت کے ریا اور حقیقت بغیر شریعت کے منافقت ہے۔ حق تعالی نے فرمایا، وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُهُ وَافِيْنَالَنَهُ مِينَتَّهُمْ مُسُلِّلًا (العنكبوت: 49)" جولوگ ہمارے لئے كوشش كرتے ہيں ہم انہیں اپناراستہ دکھادیتے ہیں۔' مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت حقیقت بشریعت احکام کی حفاظت ببندہ کے لئے اور حقیقت بندے کے احوال باطن کی حفاظت ہے ت تعالیٰ کی طرف ہے۔ شریعت کسب انسانی ہے اور حقیقت انعام خداوندی۔

اصطلاحات کی دوسری قتم وہ عبارات ہیں جو کلام صوفیاء میں استعار ہ استعال ہوتی ہیں۔ان کی تفصیل اورشرح مشکل ہوتی ہے اور یہاں میں مختصر أبیان کرتا ہوں۔انشاءالله العزیز۔

حق: مرادق تعالى كى ذات پاك ب- كونكديداسائ بارى تعالى مين ايك اسم ب-جيئ مايا: ذلك بِأَنَّ اللهُ هُوَالْحَقُّ (الْحِ: 4)" بيبات اس لئے بكرالله تعالى حق ب-" حقيقت: وصل حق محمقام برا قامت اور كل تنزيبه براستقامت كانام ب-خطرات: ول مين تفرقات كا گذر-

وطنات: عرفان حق میں جو پچھ باطن میں رونما ہو۔

طمس: اس چزی اصلیت کی فی جس کی یادباق ہے۔

رس: کی چزی اصلیت کی فی مع اس کے اثرات کے۔

علائق: كمتردرجه كاسباب جن مين الجهرطالب البيخ مقصود سے بہرہ ہوجائے۔

وسائط: وه اسباب جن کے ذریعہ مقصود حاصل ہو۔

زوائد: دل میں انوار حق کی شدت۔

فوائد: باطن كاس چيزكوياليناجس كي ضرورت مو-

مجاء: مخصيل مقصود كااعتماديه

منجاء: دل كأكل آفت مي فرار

كليت: انساني اوصاف كاكليات مين جذب موجانا-

لوائح: نفي مرادي اثبات

لوامع: ول مين طلوع انوار بقائے حصول كے ساتھ۔

طوالع: ول مين انوارمعارف كاظهور

طوارق: رات كى مناجات ميس دل يربشارت ياز جركانزول-

لطيفه: وقيق نكات كااشاره

س: رازدوی کا افغار

نجوىٰ: آفات كوغيرسے چھيانا۔

اشاره: غيركومقصودكي خردينا بغيرزبان بلائے۔

ایماء: بغیربیان پاشارہ کے کنابیة مخاطب کرنا۔

وارد: حقیقت لینی معانی کادل پروارد ہونا۔

انتاه: غفلت كادل سے نكلنا۔

اشتباه: حق وباطل مین تذبذب\_

قرار: حقیقت حال ہے تر دد کا دور ہونا۔

انزعاج: عالم وجدمين دل كى حركت\_

یمعانی ہیں صوفیاء کرام کے بعض الفاظ کے۔واللہ اعلم بالصواب۔ تیسری قتم ان اصطلاحات کی ہے جوصوفیاء تو حید حق اور اپنا اعتقاد بیان کرنے میں بغیر استعال کرتے ہیں۔ بیحسب ذیل ہیں:

عالم: الل سے مراد مخلوقات خداوند عالم ہے کہتے ہیں اٹھارہ ہزار یا پچاس ہزار عالم ہیں۔ اہل فلسفہ کے نزدیک دوعالم ہیں۔ علوی اور سفلی علائے اصول کہتے ہیں کہ عرش سے تحت الثری تک ایک عالم ہے الغرض عالم مجموعہ ہے مخلوقات کی مختلف اقسام کا۔ اہل طریقت بھی عالم ارواح اور عالم نفوس کے قائل ہیں مگر ان کا مطلب وہ دوعالم نہیں جواہل فلسلیم کرتے ہیں۔ اہل طریقت کا مطلب اجتماع ارواح اور اجتماع نفوس ہے۔

محدث: جس كاوجود بعد مين ظاہر ہوا ہوليعنى جو پہلے نەتھااور بعد ميں وجود ميں آيا۔

قديم: جس كاوجود بميشه عقااورر بحال بيسوائ ذات حق كاور كهنيس

ازل: وه جس كى ابتدانه ووه نقطه آغاز جس كا الله تعالى كے سواكسي كولم نه دو

ابد: وه انتهاجس كى انتهان موره وه نقطه اختتام جس كالله تعالى كيسواكسي كولم نهو

ذات: محمى چيز كي اصليت اور حقيقت \_

صفت: وہ چیز جو قابل بیان ہوبغیراپنے وجود کے لیعنی جس کا اپنا وجود نہ ہو۔ صرف

موصوف كى موجود كى مين صورت پذير مو

اسم: علامت جو شمل سے جد گانہ ہو۔

تسميه: مسمىٰ معلق خبر-

نفی: مسکسی چیز کے عدم کا اعلان۔

اثبات: کسی چیز کے وجود کا اقرار

شیکان: وه دو چزین جن کاوجودایک دوسرے پر مخصر ہو۔

ضدات: ده چزین جن کاوجودایک دوسرے کے منافی ہو۔

غیران: ایک چیز کاوجوددوسری چیز کی فنا۔

جوبر: كمي چيز كاصل جوبذات خودقائم مو

وفن: جويزجوبركماتهوابسة بو

جم: اجرائي پيان كاجماع\_

سوال: طلب كرنا\_ (كسى چيز كي حقيقت)

جواب: سوال كے مضمون كے متعلق اطلاع\_

حس جوچزامرح كمطابق مو

فتیج: جوامرالی کے خلاف ہو۔

سفه: اوامرح كاترك كرنا\_

ظلم: كسى چيزكواليے مقام پرركھنا جواس كاالل نه ہو۔

عدل: كى چيزكواس كامناسب مقام دينا\_

ملك: جس كاكو كي فعل قابل اعتراض نه بو\_

یہ ہیں مخضراً وہ اصطلاحات جن کاعلم طالب حق کے لئے ضروری ہے۔

چوتھی قتم ان اصطلاحات پر شتمل ہے جن کی شرح ضروری ہے۔ بیصوفیائے کرام میں مستعمل ہیں گران کا مطلب عام لغوی معانی سے قدر سے مختلف ہوتا ہے۔

فاطر

خاطر (خیال گذران) سے صوفیائے کا مطلب ایسا خیال ہوتا ہے جودل میں رونما ہو اور جلد ہی کئی دوسرے خیال کے آتے ہی ختم ہوجائے اور صاحب خیال کو اسے دور کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ ایسی حالت میں درولیش حق تعالیٰ کی طرف سے رونما ہونے والے امور میں پہلے خیال کا اتباع کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت خیر النساج رحمۃ الله علیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے اس خیال کی دور کرنے کا خیال کیا مگر دوسرے خیال کی تر دید میں پھروہ بی خیال رونما ہوا۔ آپ نے بار کودور کرنے کا خیال کیا مگر دوسرے خیال کی تر دید میں پھروہ بی خیال رونما ہوا۔ آپ باہر نکلے تو حضرت جنید رحمۃ الله علیہ کھڑے ہے۔ انہوں دیگر کوشش کی مگر پھروہ بی ہوا۔ آپ باہر نکلے تو حضرت جنید رحمۃ الله علیہ کھڑے سے۔ انہوں

نے فرمایا کہا سے خیر! اگرتم پہلے خیال کا اتباع کرتے ہوئے رسم دردلیثی بجالاتے تو مجھے آئی در کھڑ اند ہونا پڑتا۔

ر منائخ اس پر کہتے ہیں کہ اگر'' خاطر'' وہی تھی جو خیر النساج پر وارد ہوئی تو حضرت جنید رحمة الله علیہ کااس سے کیاتعلق تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جنید رحمة الله علیہ چونکہ خیر النساج کے ہیر تھے اس لئے اپنے مرید کے کل احوال سے باخبر تھے۔ واقع

واقع ہے مرادوہ چیز ہے جودل پرواردہواور خاطر کے برعکس دیریا ہواور طالب اسے دور
کرنے پر قادر نہ ہو چنانچے عام محاورہ میں کہا جاتا ہے خطر علی قلبی ووقع فی قلبی
د' میرے دل میں خیال گذرا اور میرے دل پر ایک چیز وارد ہوئی۔' خیالات تو ہر دل میں
گذرتے ہیں مگر واقعات صرف اس دل میں صورت پذیر ہوتے ہیں جو صرف تھانیت کا
مسکن ہو۔ جب راہ حق میں مرید کوکوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تواسے'' قید'' کانام دیتے ہیں اور
یوں کہتے ہیں کہا ہے واقع پیش آیا ہے۔ اہل لغت واقع سے مراد کسی مسئلہ میں الجھن پیدا
ہونا لیتے ہیں۔ جب صحیح حل مل جائے اور مشکل دور ہوجائے تو کہتے ہیں: واقع عل ہوگیا۔
اہل طریقت کے زد کے واقع حل نہیں ہونا اگر حل ہوجائے تو کہتے ہیں: واقع نہیں۔ کیونکہ
واقع نہایت اہم چیز ہوتی ہے اور ہروفت اس کی حیثیت نہیں بدل سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب

اہل طریقت کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ اختیار تق کو اپ اختیار پر فاکق سمجھا جائے گئی خیر وشر جو کچھ بھی ہوا سے من الله کافی تصور کیا جائے ۔ حق تعالیٰ کے اختیار کو اختیار نہ کرنا بھی اختیار تقیار حق سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک حق تعالیٰ بندے کو بے اختیار نہ کرے وہ اپنا اختیار چھوڑ نے کا اہل نہیں ہوتا حضرت بایزیدر حمۃ الله علیہ سے کی نے پوچھا امیر کسے کہتے ہیں؟ فر مایا جے اپنا کوئی اختیار حاصل نہ ہوا در صرف اختیار تق ہی اس کا اختیار ہو۔ حضرت چنیدر حمۃ الله علیہ بخار میں مبتلا تھے۔ آپ نے دعا فر مائی: باری تعالیٰ! مجھے

خیریت عطافر ما۔ آپ کے باطن سے ندا آئی۔میری فرماں روائی میں دخل دینے والاتو کون ہے؟ میں اپنی سلطنت کا انتظام تھے سے بہتر سجھتا ہوں۔میرے اختیار پر راضی ہواور اپنے اختیار کا ظہار نہ کر۔واللہ اعلم بالصواب

امتحان

اس مراداولیاء کےدلوں کامختف مصائب میں ابتلا ہے جومن جانب الله ظهور میں آتی ہے۔ مثلاً خوف علم بہت وغیرہ ۔ چنانچہ باری تعالی نے فرمایا، اُولِیا کَ الَّذِینَ اَنْ ہُنَ اَللّٰ خُوف عُلْم بیت وغیرہ ۔ چنانچہ باری تعالی نے فرمایا، اُولیا کَ الَّذِینَ کَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُو بَهُمُ لِللَّقُول کَ اللّٰهُ مُعْفُورَ اللّٰ قَالُ جُرع عَظِیْمٌ ﴿ (الحجرات) '' وہ لوگ جن کے دل پر بیزگاری کے لئے بتلائے آزمائش میں بیں، بڑی بخشش اور اجر کے متحق بیں۔' یہ درجہ بہت ارفع ہے۔ والله اعلم بالصواب

بل

بلا ہے مراداولیاء کا تکلیفوں، یماریوں اور غموں کے ذریعہ جسمانی اہتلا ہے۔ قرب بھتر مصیب حاصل ہوتا ہے۔ مصیب اولیاء کالباس، برگزیدہ لوگوں کا گہوارہ اورا نبیاء کی عثر اسے۔ آنحضور سلی ایکی نے فر مایا: فَحن مُعَاشَرُ الْاَنْبِیَاءِ اَشَدُ النَّاسِ بَلَاءُ (1) '' ہم عاصت انبیاء سب سے زیادہ بتلائے بلا ہوتے ہیں۔'' نیز فر مایا: اَشَدُ النَّاسِ بَلَاءُ الْاَنْبِیاءُ ثُمُّ الْاَنْبِیاء ہُو تے ہیں۔'' نیز فر مایا: اَشَدُ النَّاسِ بَلَاءُ الْاَنْبِیاء ہُو تے ہیں۔'' نیز فر مایا: اَشَدُ النَّاسِ بَلَاءُ بِهِ الْاَنْبِیاء ہُو تے ہیں۔'' نیز فر مایا: اَشَدُ النَّاسِ بَلَاءُ بِهِ الْاَنْبِیاء ہُوتے ہیں۔'' الغرض بلا الله بی پھر جوزیادہ برزگ ہوتے ہیں۔'' الغرض بلا جوں پھر جوزیادہ برزگ ہوتے ہیں۔'' الغرض بلا جو اللہ ہوتی ہے۔ جس کی حقیقت دراصل نعمت تق ہوتی ہے اور بظاہر ایک راز پوشیدہ۔ اس اہتلاء کو برداشت کرنا موسی کی حقیقت دراصل نعمت تق ہوتی ہے اور بلا کا ہونے والی مصیبت بلائیں ہوتی ۔ وہ آن کی بربختی ہوتی ہے اور بربختی سے اور بربختی ہوتی ہے۔ امتحان کا اثر فقط دل پر ہوتا ہے۔ انہیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ بلاکامقام امتحان سے بلند تر ہے۔ امتحان کا اثر فقط دل پر ہوتا ہے۔ اور بلاکا جسم اور دل دونوں پر ، والله اعلم بالصواب

تحلي

کی ستودہ اقوال اور عمدہ خصال قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ آنخضرت سلی الی الی کے فرمایا: لَیْسَ الْإِیْمَانُ بِالتَّحلِیُ وَالتَّمنِیُ لکِنْ مَا قَرُّفِی الْقُلُوبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ(1) ''مشابہت پیدا کرنے اور کی جیسا بننے کی تمنا کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان وہ ہے جودل میں قرار پائے اور اس کی تصدیق عمل سے کی جائے۔'' الغرض الیے آپ بغیر حقیق عمل کے کی جماعت کے ساتھ مشابہت دینا تخل ہے جولوگ وہ کچھ دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے بہت جلدر سوائی کا منہ دیکھتے ہیں اور ان کی حقیقت آشکار ہوجاتی ہے۔

تجل

مقبل دلوں پر انوار حق کا نزول جن کی بدولت ان کے دل کی آگھ دیدار حق ہے بہرہ
یاب ہوجاتی ہے۔ اس دلی رویت حق اور عینی رویت میں فرق ہے۔ دلی رویت پانے والا
چاہے تو دیدار حق کرے چاہے نہ کرے یا بھی کرے اور بھی نہ کرے مینی رویت میں یہ
نہیں ہوگا۔ بہشت میں عینی رویت کے ہنگام اگر دید حق نہ کرنا چاہیں تو یم کمن نہیں ہوگا۔ بخل
پر پردہ ہوسکتا ہے رویت پر حجاب روانہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

تخلي

تخلی سے مرادان اشغال سے روگرداں ہونا ہے جو مانع قرب حق ہوں مثلاً دنیا جس سے ہاتھ اٹھ الینا چاہئے عقلی جس کی محبت سے دل خالی ہونا چاہئے ۔خواہش نفس کی پیروی جسے چھوڑ دینا چاہئے ۔صحبت خلق جس سے اپنے آپ کوعلیحدہ کرلینا چاہئے اور اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہئے۔واللہ اعلم ہالصواب

شرود

آفات، جابات اوراضطراب سے نجات حاصل کرنے کوشرود کہتے ہیں۔ طالب حق کی جملہ آفت جاب سے ہوتی ہے۔ اہل طلب کی کشف جاب میں کوشش، پردے دور کرنے میں سعی اور اس مقصد کے لئے ان کا وسائل سے تعلق سب کچھ شرود کے تحت آتا ہے جو طالب حق ابتدا میں زیادہ بے قرار ہووہ انتہا میں زیادہ صاحب تمکین ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب مقدم

مقصود سے مراد طلب حقیقت کے لئے سیح قصد کرنا ہے۔ اہل حقیقت کا قصد حرکت و
سکون سے بے نیاز ہونا ہے۔ طالب حق حالت سکون میں بھی صاحب قصد ہوتا ہے۔ یہ چیز
عام قاعدہ کے خلاف ہے کیونکہ ہر قاصد کے لئے یا ظاہر قاصد ہونے کا اثر ہوتا ہے یا باطن
میں کوئی نشان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوستان حق بغیر سبب کے صاحب طلب ہوتے ہیں
اور بغیر حرکت کے صاحب قصد۔ ان کی تمام صفات قصد ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی قصد کرتے
ہیں اور جب دوتی حاصل ہوتو ہم تن قصد ہوتی ہے۔

اصطناع

اس سے مرادیہ ہے کہ حق تعالی بندے کی تہذیب نفس کے لئے اس کے جملہ نصیب کو ختم کردے اوراس کی تمام لذات نفسانی پرزوال مسلط کردے۔ بندے کے نفسانی اوصاف تغیر پذیر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی صفات کے زوال اور تغیر سے متاثر ہو کر بے خود ہوجاتا ہے۔ یہ درجہ صرف پیغیروں کے لئے ہے گر بعض مشاکخ اولیائے کرام کے لئے بھی روا سجھتے ہیں۔واللہ علم بالصواب

اصطفاء

اصطفاء یہ ہے کہ حق تعالی بندہ کے دل کو اپنی معرفت کے لئے مخصوص کر کے نور معرفت سے معمور کر دے۔اس درجہ کے لئے خاص دعام، موکن، گذگار، طاعت گزار، ولى، نى سب برابر بير حق تعالى نے فرمایا: ثُمَّ أَوْ مَاثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَوْمَنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَةِ (الفاطر:32) عِبَادِنَا قَوْمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَةِ (الفاطر:32) " عِبَادِنَا قَوْمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَةِ (الفاطر:32) " عِربَم نے برگریدہ لوگوں کو کتاب دی ان میں سے کھظام بیں، کھمیا ندرواور کھ تیکیوں میں سبقت کرنے والے بیں۔

اصطلام

بخلی حق کا غلبہ جو کسی لطیف ابتلا کے ذریع و انسانی ارادہ کو کا لعدم کر دیتا ہے۔قلب متحن (دل آزمودہ) اور قلب مصطلم (دل برباد) کے معانی ایک ہیں۔ گوصوفیاء عام طور پر اصطلام کوزیادہ خاص اور لطیف امتحان تصور کرتے ہیں۔

رين

یہ ایک قسم کا حجاب دل ہے جوابیان کے سواکسی چیز سے دور نہیں ہوتا۔ یہ گفراور مثلالت کا پردہ ہے جن تعالی نے کفار کی نسبت فر مایا: گلا بٹل ﷺ تمان علی قُلُو بھٹم مَّا گانْوُا یکٹیسبٹوٹن ﴿ المطفقین )'' ایسانہیں بلکہ جو پچھروہ کرتے ہیں وہ ان کے دلوں پر ایک قسم کا زنگ (حجاب) ہوگیا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ رین وہ حجاب ہے جو کسی طرح دور نہیں ہوسکتا کیونکہ کا فرایمان قبول نہیں کر تا اور جو کر تاہے وہ علم الٰہی ہیں مومن ہی ہوتا ہے۔

غين

اییا حجاب جو توبہ سے دور ہو جائے یہ خفیف بھی ہوسکتا اور غلیظ بھی۔غلیظ حجاب اہل غفلت اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے والوں پر ہوتا ہے۔ حجاب خفیف سب کے لئے ہوسکتا ہے ولی ہویا نبی۔ آنحضور سل اللہ آئے کہ مایا: إنّه لَیُغَانُ عَلَی قَلَیمی وَ آنِیّی لَاسَتَغَفِرُ اللّه اللّه فِی تُحلّ یُوم مِائَةَ مَرَّةِ (1)" میرے دل پر خفیف ساپردہ آ جا تا ہے اور میں دن میں سر باراستعفار کرتا ہوں۔ "حجاب غلیظ کے لئے تو باور حجاب خفیف کے لئے رجوع الی الله

کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہ کا مطلب معاصی سے بندگی کی طرف پلٹنا ہے اور رجوع کا مطلب اپنے آپ سے حق تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو بہ جرم سے ہوتی ہے جرم عام بندوں کے لئے احکام حق کی خلاف ورزی کا نام ہے اور دوستان حق کے لئے مرضی حق کی مخالفت کا۔ عوام کا گناہ نافر مائی ہے اور دوستان حق کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ ان کواپنی ہستی کا احساس ہو۔ اگرکوئی شخص غلط کاری کو چھوڑ کر راہ راست اختیار کرے تو اسے تائب ( تو بہ کرنے والا ) اور اگرکوئی خوب سے خوب ترکی طرف رجوع کرے تو اسے آئب کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ باب تو بہیں بیان ہو چکا ہے۔ تعہیں بیان ہو چکا ہے۔

کی چیزکواس کی حقیقت سے مختلف پیش کرنے کو تلمیس کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فر مایا۔ وَّ لَلْکَبَسَنَا عَلَیْهِمُ مَّا اَیْلِیسُوْنَ ﴿ (الانعام) '' تحقیق ہم ان پروہ شبرڈالتے ہیں جو وہ شبرکرتے ہیں۔' بیصفت بجز ذات حق کے کسی کو زیبانہیں جو کافر کو بصورت مومن اور مومن کو بصورت کا فرت نہیں آتا۔ صوفیاء میں سے مومن کو بصورت کا فر رکھتی ہے جب تک اظہار حقیقت کا وقت نہیں آتا۔ صوفیاء میں سے جب کوئی اچھی خصلتوں کو خدموم خصائل سے چھپاتا ہے تو کہتے ہیں وہ تلمیس کر رہا ہے۔ اس صورت کے سواکس اور جگداس لفظ کا استعال نہیں ہوتا۔ ریا اور نفاق کو تلمیس نہیں کہتے طالانکہ دراصل تلمیس وہی ہے۔ تصوف میں تلمیس صرف فعل حق کی اقامت کے لئے مستعمل ہے۔

شرب

صوفیائے کرام بندگی کی مٹھاس، مکرمت کی لذت اور محبت کی راحت کوشرب کا نام دیتے ہیں۔ بغیرلذت شرب کے کئی کا م نہیں ہوتا۔ جسم کے لئے شرب پانی ہے ہے اور دل کے لئے داحت وحلاوت سے۔ میرے شخ فر مایا کرتے تھے کہ بے شرب مریداور ہاشرب عارف ازادت اور معرفت سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ مرید کے لئے شرب ضروری ہے تا کہ وہ ارادت میں حق طلب بجالائے۔ عارف کے لئے شرب کی ضرورت نہیں۔ مبادا بدون حق

اے کی چیز سے شرب حاصل ہواوروہ شراب اگر نفس سے تعلق رکھے تو وہ (عارف) اقرب حق سے محروم ہوجائے۔

زوق

ذوق بھی شرب کی طرح ہوتا ہے فرق ہے ہے کہ شرب صرف راحت ولذت کے لئے مستعمل ہے اور ذوق راحت ورنے دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ چنانچ کی عارف نے کہا ہے دفقت البلاء و ذقت البلاء و ذقت الراحة '' میں نے مٹھاس چھی میں نے رنے و راحت کامزہ چھا۔' شرب ہے متعلق کہا شربت بکاس الوصل و بکاس الور'' میں نے وصل و محت کا ساغر پیا' وغیرہ۔ جب حق تعالی نے شرب کا ذکر کیا تو فرمایا، گلؤا فاشر بُوْ اهٰ وَقَرَّا اللهُ مُلُوّا وَاللّٰهُ مُنَّا اللّٰ مُلْوَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنَّا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَقَرُا اللّٰ ا

یہ تھے صوفیاء میں مروجہ اصطلاحات کے احکام اور معانی۔ اگر سبب بیان کروں تو کتاب طویل ہونے کا احمال ہے۔ والله اعلم بالصواب

گیار ہوال کشف جاب،ساع

ظاہر ہے کہ حصول علم کے لئے پانچ ذرائع ہیں۔ سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگنا اور چھونا۔ یہ
حق تعالیٰ کے عطا کردہ پانچ دروازے ہیں جن کے ذریعہ ہرشم کاعلم انسانی باطن میں داخل
ہوتا ہے۔ آواز اور خبر کا تعلق سننے ہے۔ مختلف رنگوں اور اجسام کا دیکھنے سے تلخ وشیریں
کا چکھنے ہے، بواور خوشبو کا سونگھنے اور تحق و نری کا چھونے سے ۔ ان پانچ حواس میں سے چار
کے لئے اپنا اپنا مخصوص مقام ہے اور ایک میں ہر جگہ چھیلی ہوئی ہے۔ سننے کا مقام کان میں
د کیھنے کا آئکھ، چکھنے کا کام دہن اور سونگھنے کا ناک۔ گر چھونے کی حس تمام اعضاء میں پھیلی
ہوئی ہے۔ آدی صرف آئکھ ہے دیکھتا ہے کان سے سنتا ہے۔ ناک سے سونگھتا ہے اور کام

دہن سے چکھتا ہے۔ مگر چھونے کے معاطے میں اس کا ساراجہم سردوگرم اور سخت وزم میں تمیز کرسکتا ہے ازروئے قیاس میمکن ہے کہ جس طرح قوت لامسہ سارے اعضاء میں موجود ہے اس طرح باتی حواس وقوئی بھی سارے اعضاء میں پائے جا کیں لیکن فرقہ معتز لہ کے اس فرد یک ہر حس اپنے خصوص مقام کے سواکسی دوسرے عضو میں نہیں ہو گئی ۔ معتز لہ کے اس خیال کی تر دید میں چھونے کی حس کا حوالہ کافی ہے۔ اگر پانچ حواس میں سے ایک یعنی کمس کا حوالہ کافی ہے۔ اگر پانچ حواس میں سے ایک یعنی کمس کا کوئی مخصوص مقام نہیں تو یہی چیز باقی چار حواس کے لئے بھی روا ہو سکتی ہے بہر حال یہ موضوع بحث نہیں تا ہم اس قدر بیان کر دینا ضروری تھا۔

ایک حس معن ساعت کوچھوڑ کر باتی جارحواس میں سے ایک حس دیکھتی ہے۔ دوسری سونگھتی ہے۔تیسری چکھتی ہے اور چوتھی چھوتی ہے۔اس عجائب خانہ کا سُات کو دیکھ کرخوش آئنداشیاءکوسونگھ کر،عمدہ نعیم کو چکھ کراور زم وملائم چیز وں کو چھو کرعقل کی رہنمائی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اوران حواس کے ذریع عقل کے سامنے روشن ہوجاتا ہے کہ کا نات حادث ہے کیونکہ اس میں تغیر و تبدل رونما ہوتا رہتا ہے اور تغیر و تبدل حادث ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا ئنات کا کوئی خالق ہے جواس کا جزونہیں کیونکہ تمام عالم مکون ( تکوین دیا گیا ) ہے اور مکون ( تکوین دینے والا ) خالق اکبرہے۔ کا ئنات عالم اجسام ہے اور اس کی ذات پاک مجسم كرنے والى ہے حق تعالى قديم ہے اور تمام كائنات حادث اس كى ذات لامتنائى ہے اورتمام عالم متناہی۔وہ قادر مطلق ہے۔غلیم ہے۔ ہرجگہاس کا تصرف ہے وہ جو چاہے کرسکتا ہے۔ای نے آیات صادقہ دے کر پیغمبر بھیجے مگر ان پیغمبروں پر ایمان اس وقت لازم ہوا جب معرفت حق کے کلمات اور باقی احکامات شرع و دین ان کی زبان سے گوش ساعت نے ہے۔ یہی دجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ساعت کو دیکھنے سے افضل سجھتے ہیں۔اگر کو کی سیہ کے ساعت سننے کا مقام ہے اور دیکھنا نظر کا۔ دیدار حق اس کا کلام سننے سے افغل تر ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ از روئے احادیث نبوی (علیہ الصلوٰ ۃ والسلام) بہشت میں مومنوں کو دیدار حق ہوگا۔ دیدار کی عقلی دلیل کشف ہے بہتر نہیں ہوسکتی ہم نے پیغمبرسا المالیا ہے سے لیا کہ بہشت میں رویت حق ہوگی اور نگاہوں کے تجاب اٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ سننا دیکھنے سے افضل تر ہے۔علاوہ ازیں احکامات شرعی ساعت پر شخصر ہیں۔وہ قائم ہی ساعت پر ہیں۔ جملہ انبیائے علیہم السلام نے پیغام حق زبانی دیا اور جنہوں نے سنا وہ گرویدہ ہوگئے۔پھرظہور مججزات ہوااور مججزات کے دیکھے جانے کاعلم بھی سننے ہی سے ہوا۔

ان دلائل کے ہوتے ہوئے جوافضلیت ساعت کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً تمام شریعت کا منکر ہے اور احکام کو دیدہ و دانستہ چھپانے والا ہے اب میں ساع ہے متعلق جملہ امور مختصراً معرض بیان میں لاتا ہوں۔ان شاءاللہ العزیز

تيسوال باب

قرآن حكيم كاسننااور متعلقات

قابل ساعت چیزوں میں دل کے لئے فوائد میں باطن کے لئے زوائد میں اور کانوں کے لئے لذت میں ترین مقام حق تعالیٰ عزامہ کے کلام یاک کا ہے۔ سب اہل ایمان کو قر آن تھیم سننے کا تھم ہے اور سب کفار اور جن کلام حق سننے کے لئے مکلف ہیں۔ مجملہ معجزات قرآن پاک کاایک معجز و پیھی ہے کہاسے پڑھ کرطبیعت ملول نہیں ہوتی۔اس میں انتها درجه کی رفت ہے۔ کفار قریش رات کے دفت جھپ کرآتے تھے اور آنخضرت ملکی ایکی كوتلاوت فرمات بوئ سنتے تھے اور متبجب ہوتے تھے۔مثلاً نضر بن حارث جواپے زمانے میں نہایت فصیحتسلیم کیا جاتا تھا،عتبہ بن رہیج جو بلاغت کے لحاظ سے جادو بیان تھااور ابوجهل بن مشام جوخطابت اورمنطق مين يدطولي ركهتا تفاوغيره \_حضور اللهٰ اِيَهُم ايك رات کوئی سورت تلاوت فر مارے تھے عتبہ بےخود ہو گیااور ابوجہل سے بولا بیانسانی کلامنہیں موسكتا حتى تعالى نے جنول كوحضور ملتي كيليم كى خدمت ميں بھيجا انہوں نے كلام حق سنا۔ چنانچه بارى تعالى نے فرمايا - فَقَالُوٓ النَّاسَبِ عَمَاقُ انَّاعَجَبًا ۞ (الجن) "جنوں نے كہاہم نے عجیب وغریب کلام بینا۔" پھر باری تعالیٰ نے جنوں کا پیول بیان فرمایا کہ قر آن روحانی باربوں میں متلا داوں کی حق تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تیھیدی آ اِلَى الرُّشْدِ فَالْمَثَا بِهِ وَلَنْ نُشُوكَ بِرَبِّمَا أَحَدًا ﴿ (الجن) "بيقرآن يَنكَى كي راه دكها تا بــــ بم ايمان لائے اور کمی کوحق تعالی کا شریکے نہیں بنائیں گے۔'' پس قرآن کی ہر نفیحت جملہ نفیحتوں سے بہتر ہے۔اس کا ہر لفظ جملہ الفاظ سے زیادہ بلغ ہے اس کا ہر تھم جملہ احکام سے زیادہ لطیف ہے۔اس کی ہرنہی جملہ منہیات سے زیادہ مؤثر ہے۔اس کا ہروعدہ جملہ وعدوں سے زیادہ دل کش ہے۔اس کا خوف ہرخوف سے زیادہ جال گداز ہے۔اس کا ہرقصہ جمار قصص ے زیادہ اثر انگیز ہے۔ اس کی ہرمثال جملہ امثال سے زیادہ قصیح ہے۔ ہزاروں دل اس کا شکار ہیں۔ ہزاروں جانیں اس کے لطیف مضامین کے تاثر سے پامال بلا ہیں۔ ذلیل کوعزت اور عزیز کوذلت دیتا ہے۔

قبول اسلام سے پہلے حضرت عمرضی الله تعالیٰ عند نے جب بیسنا کہ ان کی بہن اوران کا بہنوئی سلمان ہوگئے ہیں تو طیش ہیں آ کر تلوار تھینے کی اور محبت کو بالائے طاق رکھ کران کو قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلے حق تعالی نے سورہ طرکے پردہ میں ان کی گھات میں لشکر بٹھار کھا تھا آپ جب بمشیرہ کے درواز سے پرآئے تو وہ پاک دائمن سورہ طہ کی بید ابتدائی آیت پڑھرہی میں طاح کی ما آئے ڈلٹا تھکٹی کا القران لیکٹ کی آگا لیکٹ الترائی آیت پڑھرہی میں مطاح کی ما آئے ڈلٹا تھکٹی کا القران لیکٹ کی آگا لیکٹ کی تھی ہو اول سے تو مشقت اٹھائے ۔ بیڈر نے والوں کے لئے پیغام ہے۔" حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کی جان کام کی جان کام کی برکیوں کا شکار ہوگئی اور آپ کا دل لطیف کئی میں کھو گیا ۔ سام کا دراستہ عنہ کی جان کام کی جانے کیا ہو تھی اور آپ کا دل لیف سے کی میں کھو گیا ۔ سام کا دراستہ اختیار کیا۔ عداوت کا جامہ اتار پھینکا ۔ خالفت سے دستیردار ہوگر موافقت پر اثر آئے۔

کتے ہیں کی شخص نے حضرت عبدالله بن حظلہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، لَهُمْ قِنْ جَهَلَّمُ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ (الاعراف:71) '' کفار کے لئے آتش جہنم کے بستر اوراسی کے بالا پوش ہوں گے۔'' آپ رونے گے۔راوی کہتا ہے کہ میں سمجھا شایدا نقال کر گئے۔تھوڑی در بعد آپ کھڑے ہوئے تولوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو

فرمایااس آیت کی ہیت مجھے بیٹے نہیں ویق حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کے سامنے کی نے یہ
آیت پڑھی۔ نیا گیگھا الّذِن مُن امَنُو المِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ (السّف) "اے
ایمان والواوہ بات کیوں کہتے ہوجوتم کرتے نہیں۔ "تو آپ نے فرمایا: بارخدایا! ہم جو پکھ
کہتے ہیں تیرے حکم سے کہتے ہیں اور جو پکھ کرتے ہیں تیری تو فیق سے کرتے ہیں۔ ہارا
قول وفعل کہاں۔ "

حضرت شبلی رحمة الله علیہ ہے متعلق مشہور ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے بیآیت پڑھی وَاذْكُنْ مَّرُبَّكَ إِذَا نَسِينَتَ (الكهف:24)" يادكرايين رب كوجب تو بحول جائے' آپ نے فرمایا۔ ذکر کی شرط بھول جانا ہے۔ (اپنے آپ کو) اور ساراعالم ذکر میں ناکام ہے۔ یہ كهااورنعره ماركر بيهوش موكئ - جب موش آيا تو فر مايا مجھے جرت ہے ايسے دل پر جو كلام حق س کراپی جگه برقر ارد ہے اور اس جان پرجو کلام حق س کرنگل نہ جائے۔ ایک بزرگ سے روايت ب كدوه يه آيت باه رب سفى: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ (البقره:281)" ورواس دن سے جس دن تم الله كى طرف لوٹائے جاؤ گے۔" ہا تف غيب کی آواز آئی۔ آہت پڑھواس آیت کی ہیت سے چار پریاں جاں بحق ہوگئ ہیں۔ ایک درولیش نے کہامیں نے گذشتہ دس برس میں صرف اتنا قرآن پڑھایا سا ہے۔ جتنا نماز کے کے ضروری ہے۔لوگوں نے سبب پوچھاتو فرمایااس خوف سے کہ مجھے پراتمام جحت نہ ہوجائے۔ میں ایک روزشخ ابوالعباس رحمة الله علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ بی آیت پڑھ رہے تے اور رور ہے تھے۔ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّهُ لُو كَالَّا يَقْدِرُ عَلْ شَيْءٍ (الْحَل: 75) " حن تعالى نے ايك ايسے غلام كى مثال بيان كى ہے جوكسى اور كى ملكيت ہے اور اسے كسى كام كى قدرت نہيں "ميں يہ مجماكة إنقال فرما كئے ہيں۔ بوش ميں آئے تو ميں نے پوچھامحرم میکیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا گذشتہ گیارہ سال سے میراوردای آیت تک پہنچا ہے اور میں اس سے آ کے نکل نہیں سکا۔

میں نے حضرت ابوالعباس عطار حمة الله عليہ سے بوچھا آپ ہرروز كتنا قرآن برص

میں؟ فرمایا پہلے شاندروز دو بارقر آن ختم کیا کرتا تھا۔اب چودہ برس میں سورۂ انفال تک پہنچا ہوں۔

منا ہے حضرت ابوالعباس قصاب رحمۃ الله علیہ نے ایک قاری سے آن پڑھنے کو کہا۔
اس نے پڑھا: یکا یُٹھا الْعَوْیْدُ مُسَّنَا وَ اَهْلَمُنَا الطَّنُّ وَجِمْنَا بِمِضَاعَةِ مُّوْجِهَةِ
(بوسف:88)" اے عزیز! (مھر) ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کوفاقہ کشی نے تک کررکھا
ہے اور ہم قلیل سرمایہ لے کرآئے ہیں۔" آپ نے فرمایا اور پڑھو۔ قاری نے پڑھا، اِنْ
یَسْدِقَ فَقَدُ سَمَقَ اَخْ لَکُهُ مِنْ قَبُلُ (بوسف:77)" انہوں (بوسف علیہ السلام کے
بھائیوں) نے کہا اگراس (بن یا مین) نے چوری کی ہے تو کچھ بعید نہیں۔ کیونکہ اس کا بھائی
میں پہلے چوری کر چکا ہے۔" ابوالعباس رحمۃ الله علیہ نے فرمایا اور پڑھو۔ قاری نے پڑھا: لا
تکثیریٹ عَلَیْکُمُ الْکَوْمَ \* یَعْفِوُ اللّٰهُ لَکُمُ (بوسف: 92)" آج تم پرکوئی گرفت نہیں الله
تعالیٰ تہیں بخش دے۔" اس کے بعد آپ نے دعا کی بار خدایا! میں ظلم میں یوسف (علیہ
السلام) کے بھائیوں سے کم نہیں تو کرم میں یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے میرے ساتھ
وہ کر جو یوسف نے اینے بھائیوں کے ساتھ کیا۔

بایں ہمدسب مسلمانوں کے لئے اطاعت پذیر ہوں یا گناہ گار، قرآن تھیم سننے کا تھم ہے چنانچہ حق تعالی نے فرمایا، وَ إِذَا قُوعَی الْقُزّانُ فَالْسَتَمِعُواْ لَهُ وَاَنْصِتُواْ لَعَلَّلُمْ تُرْحَبُونَ ﴿ (الاعراف) '' جب قرآن پڑھا جارہا ہوتو سنواور خاموش رہوتا کہ تم رحم کے مستحق بنو۔''جس حال میں کوئی قرآن پڑھ لوگوں کو خاموثی اور توجہ سے سننے کا تھم دیا اور نیز فرمایا: فَبَشِّدُ عِبَادِ ﴾ الَّنِ یُنَ بَیْسُتَمِعُونَ الْقَولُ (الزمر)'' تو آپ ان لوگوں کو خوشخری دیں جو کلام سنتے ہیں اور احسن چیزوں پڑمل کرتے ہیں' یعنی اوا مربحالاتے ہیں۔

نيز فرمايا، إِذَا ذُكِرَا اللهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ (الانفال:2) "وه لوگ جب الله تعالى كا ذكر موتوان كرل خوف زده موجاكي پر فرمايا - اَكَنِ يُنَ امَنُوا وَ تَطْمَعِنُ قُلُوبُهُمْ بِنِ كُمْ اللهِ \* اَلا بِنِ كُي اللهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبُ ﴿ (الرعد)" ايمان والے الله تعالى ك ذكر سے روایت ہے کہ پغیر ساتھ الیہ نے ایک دفعہ حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عند سے فرمایا " مجھے آن پڑھ کر سناؤ " حضرت عبدالله نے عرض کی" قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔
میں آپ کو کیا سناؤں ۔ "حضور ملٹی آئی آپ نے فرمایا: اُنَّا اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ مِنْ عَیْدِی (۱) میں دوسرول سے سننا پند کرتا ہول ہے اس امر کی بین دلیل ہے کہ سننے والا اپنے حال میں پڑھنے والے سے کامل تر ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور ساتھ آئی آئی نے فرمایا: " میں دوسرے آدی سے سننا پند کرتا ہوں" ۔ قاری" حال " یا" غیر حال" کے عالم میں پڑھتا ہے گرسنے والا ہمیشة" عالم حال" میں سنتا ہے۔ بولنے میں ایک قیم کے تکبر کاشائر ہوتا ہے اور سننے میں تواضع کا پہلو۔

نیز پینمبرسالی آیا نے فرمایا: شَیْبَتْنِی سُوْرَةُ هُوُدٍ(2)" مجھے سورہ ہودنے بوڑھا کر دیا۔" کہتے ہیں کہ آنحضور سالی آیا نے نیاس لئے فرمایا کہ سورہ ہود کے آخر میں بیکلمات بیں۔ فاستقیم گیکا اُحِدْتَ (جود:112)'' فابت قدم رجوجیدا کہ ملم دیا گیا ہے۔''
آدی امور حق پر فابت قدی کے معاطے میں عاجز ہے کیونکہ وہ تو فیق خداوندی کے بغیر کھ
جھی نہیں کرسکتا۔ جب ملم ہوا کہ'' فابت قدم رہو'' تو آپ متحیر ہوئے کہ اس ملم پر کس طرح
قائم رہا جائے۔ اس کلفت کی وجہ سے قوت جواب دینے گلی اور کلفت بڑھتی گئی یہاں تک
کہ ایک روز آپ کھڑے ہونے لگے تو ہاتھ زمین پر فیک کرزور لگایا۔ حضرت ابو بکروضی الله
تعالی عنہ نے کہا یارسول الله سال آئے آئے ہے کیا آپ تو ابھی جوان اور تندرست بیں۔ آپ نے
فر مایا: سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کردیا اس کے مذکورہ احکام نے مجھے اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ
میری قوت جواب دے گئی ہے۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے،

كُنْتُ فِي عِصَابَةٍ فِيهَا ضُعَفَاءُ الْمَهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَسُتُو بَعْضًا مِنَ الْعُرِي وَقَارِي يَقُرَءُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاتِهِ وَ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَاهُ الْقَارِئُ سَكَتَ قَالَ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا كُنْتُمْ تَصُنَعُونَ قُلْنَا: الْقَارِئُ سَكَتَ قَالَ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا كُنْتُمْ تَصُنَعُونَ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللّهِ كَانَ قَارِئٌ يَقُرَءُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاتِهِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اُمَّتِي مَنُ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْمَيْعُ لِقِرَاتِهِ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِللّهِ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَعُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَعُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَعُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَعْ وَسَلَّمَ أَبَعْ وَسَلَّا لَيْعُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَعَلَيْكَ الْمُهَا عِرِيْنَ الْقَوْلِ التَّامِ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسَ مَاثَةٍ عَامِ (1)

" میں صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا جو کمزور اور لاغ مہاجرین پر مشمل تھی۔ بہتگی سے بیخ کے لئے سب ایک دوسرے کو پردہ کئے ہوئے تھے۔ قاری قرآن پڑھ رہا تھا اور ہم من رہے تھے کہ اچا تک پیغیر سٹٹی آئی تی تشریف لائے قاری خاموش ہوگیا۔ آپ نے سلام کر کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا:
یارسول الله سٹٹی آئی قرآن پڑھا جا رہا تھا اور ہم من رہے تھے۔ آپ نے فر مایا الله تعالیٰ کاشکر ہے میری امت میں ایسے آدی شامل ہیں جن کے ساتھ میں صبر کرنے تعالیٰ کاشکر ہے میری امت میں ایسے آدی شامل ہیں جن کے ساتھ میں صبر کرنے پر مامور ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے درمیان تشریف فر ما ہوئے۔ اس طرح کہ آپ خصوصیت سے نظر نہیں آرہے تھے۔ ایک حلقہ میں سب برابر ہوگئے۔ پھر فر مایا اے گروہ مہاجرین! روز قیامت شہیں کا مرانی کی بشارت دیتا ہوں۔ تم لوگ فر مایا اے گروہ مہاجرین! روز قیامت شہیں کا مرانی کی بشارت دیتا ہوں۔ تم لوگ بہشت میں اپ دولت مند بھائیوں سے نصف دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور بہشت میں اپ دولت مند بھائیوں سے نصف دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور بہشت میں اپ دولت مند بھائیوں سے نصف دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور نصف دن یا پہلے داخل ہو جاؤ کے اور نصف دن یا ہے دولت مند بھائیوں ہے نصف دن یا ہے داخل ہو جاؤ کے اور نصف دن یا ہے میں سال کے برابر ہوگا۔

مندرجہ بالا حدیث کچھ اختلاف ہے بھی مروی ہے مگریہ اختلاف صرف لفظی ہے معنوی لحاظ ہے کوئی فرق نہیں۔

فصل: قرآن كى جلالت

زرارہ بن ابی اوفی رضی الله تعالی عندایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ آپ امامت فرمار ہے تھے۔ آپ نے ایک آیت پڑھی جس کے جلال کی تاب ندلا کرایک چیخ ماری اور جال بحق ہوگئے۔

حضرت ابوجمیر رحمة الله علیه بزرگ تابعین میں شامل ہے۔ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی تو آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی تو آپ چیخ مار کر رحلت فرما گئے ۔ حضرت ابراہیم نختی رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ نواح کوفہ میں ایک گاؤں ہے گزرر ہے تھے۔ ایک عورت کو نماز میں کھڑی ویکھا۔ اس پر نیکی کے آثار نمایاں تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو ابراہیم نے تحریما سلام کیا۔ عورت نے بوچھا کیاتم قرآن جانے ہو؟ جواب دیاہاں۔ کہا کچھ پڑھو۔

ابراہیم نے ایک آیت پڑھی۔ عورت نعرہ مارکر ہے ہوش ہوگی اور اس کی روح پرواز کرگئے۔
احمد بن البی الحواری رحمۃ الله علیہ نے صحرا میں ایک نوجوان کودیکھا جوموٹے کپڑے کی
گرڑی پہنے ایک کنویں پر کھڑا تھا۔ نوجوان نے کہا اے احمد اوقت پرآگے۔ جھے اس وقت
ساع کی ضرورت ہے تا کہ جان پر دخی کر سکوں۔ حضرت احمد کو اشارہ حق ہوا اور انہوں نے
سیآیت پڑھی۔ اِنَّ الَّذِی بِیْنَ قَالُوْا مَ بَیْنَا اللّٰهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوْا (الله نے: 13) '' حقیق وہ
لوگ جنہوں نے کہا الله ہمار ارب ہے اور اس پر استقامت کی۔''جوان نے کہا بخد آپ
نے وہی آیت پڑھی جو اس وقت فرشتے میرے سامنے پڑھ رہے تھے یہ کہا اور جاں بحق
سندیم ہوگیا۔

اس موضوع پراوربھی بہت کچھ ہے۔سب کچھ بیان کروں تو مقصد فوت ہو جائے گا اس پراکتفا کرتا ہوں۔وباللہ التو فیق

اكتيبوال باب

## شعرسنناا ورمتعلقات

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ وَمَا كُلُّ نَعِيْمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ "سنو!الله تعالى كسوابر چيز باطل إور برنعت روبرز وال إن

عمرو بن ثريرض الله تعالى عندا ب والد سه روايت كرت بي، قال إستنشك نيى رسول الله صلى الله عكيه وسكم هل تروي من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا فانشدته مائة قافية كلما مردت على بيت قال هيه فقال رسول الله صلى الله عكيه وسكم كاد أن يُسلم في شعر و(3) "رسول حق (سليم الله الله عكيه وسكم دياور بوجها كياميابن الي الصلت كاشعار ساسكة بو؟ من في سوشعر سنائد برشعر ك بعد صور سليم الله الميابي المياب

اگرکوئی پہ کہتا ہے کہ میں چٹم وگیہ واور خدو خال کی تعریف میں صدائے حق سنتا ہوں اور حق کا طالب ہوں تو دومرا کہ سنتا ہے کہ میں ان چیز وں کود کیفنے میں صرف حق کود کیتا ہوں اور اس کا طالب ہوں کیونکہ آ نکھ اور کان دونوں محل آفت اور شیخ علم ہیں اس طرح ایک تیسرا کہ سکتا ہے کہ میں حسین جسم کوچھوتا ہوں کیونکہ اور لوگ اس کود کیکھنے اور سننے کو جا کڑ سیجھتے ہیں۔ میں بھی طالب حق ہوں۔ سب حواس ادراک معانی میں برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح شریعت کلینتہ باطل ہو جائے گی۔ حضور ساٹھ ایکٹی کا بیر فرمان الکھ نیک و تر نیک و تر نیک کوئی اور فرون آئکھیں مرتکب زنا ہوتی ہیں۔ "ختم ہو جائے گا۔ نامحرموں کوچھونے پر بھی کوئی طامت ندر ہے گی اور شرعی حدود ساقط ہو جا نیس گی۔ بیصر تک گراہی کا مقام ہے۔ طامت ندر ہے گی اور شرعی حدود ساقط ہو جا نیس گی۔ بیصر تک گراہی کا مقام ہے۔ جب جابل لوگ حال مست ساع کرنے والے صوفیاء کود کیھتے ہیں تو سیجھتے ہیں کہ شائد

بیلوگ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں۔انہوں نے بھی سماع کو جائز سمجھ لیا اور کہا کہ اگر جائز نہ ہوتا تو صوفی لوگ اختیار نہ کرتے۔ جہلاء نے تقلید میں صوفیاء کے ظاہر کو اختیار کر لیا اور باطن سے کنارہ کش رہے اور اس طرح خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے ساتھ اور ول کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ بیاس ذالے کی سب سے بڑی آفت ہے۔ اپنی جگہ پراس کی پوری تشریح آئے گی۔انشاء اللہ تعالیٰ

بتيسوال باب

## ساع اصوات ونغمات

پیغیر ملی این پڑھتے وقت اپنی آوازوں کوسنوارو۔''باری تعالی نے فرمایا: یکویٹی فی الْحَدُّتی مَاکیشاء (الفاطر:1)''وہ پیدائش میں جو چا ہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔' تفیر کرنے والے اس سے مرادعمدہ آواز لیت بیں۔ پیغیر سلی الی بی خواہا: مَن اَدَادَ اَن لَیَسْمَعَ صَوْتَ دَاوُدَ فَلْیَسْبَحُ صَوْتَ اَبِی مُوسلی الاشعری (2) ''جو حضرت داودی آواز سننے کی تمنا رکھتا ہو وہ الوموی اشعری کی آواز نے۔''احادیث میں ہے کہ اہل بہشت کے لئے روضہ بہشت میں ساع ہوگا اور اس کی صورت بیہوگی کہ ہردرخت سے اصوات ونغمات سنائی دیں گے۔

جب مختلف قسم کی آوازیں باہم ملتی ہیں تو طبیعتوں پر عجیب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

یہ ساع انسانوں اور حیوانوں میں عام ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے۔ سریلی آواز میں بھی
صد گونہ لطافت ہوتی ہے۔ جب روح ایک سریلی آواز کوسنتی ہے تو جنسی میلان (لطافت کا
لطافت کی طرف) رونما ہوتا ہے۔ اطباء اور دیگر مدعیان تحقیق نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا
ہے اور صوت و آہنگ پر ضخیم کتابیں تعنیف کی ہیں۔ ان کے آثار فن آج ہمارے سامنے
گانے بجانے کے آلات کی صورت میں موجود ہیں جولوگوں نے ہواؤ ہوں اور لہود لعب کی
طلب کی تسکین کے لئے شیطانی روش پر وضع کئے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ اسحاق موسلی رحمۃ الله علیہ ایک باغ میں گارہے تھے۔ایک بلبل نغمہ سرا ان کی را گنی من کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر سنتار ہا۔ پھر تڑپ کر درخت سے پنچے گرااور مرگیا۔ اس قتم کی اور کئی حکایات ہیں۔مقصود بیان کرنا صرف اس امر کا ہے کہ الحان وسرود جملہ

جانداروں پراثر انداز ہوتا ہے۔حضرت ابراہیم خواص رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں ایک بارعرب كے ایک قبیلہ کے سردار کے ہال مہمان تھا۔ ایک عبثی کو دیکھا طوق وزنجیر میں جکڑا مواخیے کے دروازے پردھوپ میں پڑا ہواہ۔ مجھے ترس آیا۔ ارادہ کیا کہ سردارے اس کی سفارش کروں۔ چنانچہ جب کھاناسامنے آیا اور سردار تکریما خود بھی شریک طعام ہونے کے لئے آگیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ عربوں کے نزدیک میہ چیز سخت نا گوار ہے۔ سردارنے انکار کا سبب یو چھا۔ میں نے کہامیراا نکاراس امید کرم کی بناء پرہے جو میں سردار ہے رکھتا ہوں۔ جواب ملا: ''میراسب مال ومتاع حاضر ہے کھانے ہے انکارنہیں ہونا چاہئے۔'' میں نے کہا مجھے مال ومتاع کی ضرورت نہیں صرف بیفلام چاہئے۔ سروار نے کہا '' پہلے اس کا جرم مجھ لو پھرغلام کوچھوڑ دیا جائے گا۔غلام کیاسب املاک تمہارے قبضہ اختیار میں ہے۔''میں نے جرم یو چھاتو سر دارنے بیان کیا۔ بیفلام حدی خوان ہے اور نہایت درجہ خوش الحان ہے۔ میں نے اسے کچھاونٹ دیکرغلہ لا دلانے کو بھیجا۔ اس نے ہراونٹ پر دو اونٹوں کا بوجھ لا د دیا۔ راستہ بھر حدی خوانی کرتا رہا اور اونٹ دوڑتے رہے۔تھوڑے ہی عرصے میں وہ یہاں آگیا۔ جب بوجھ اتارا گیا تو سب اونٹ ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا سردار! یقیناً یہ سی ہے۔ مگر مجھے اس کا ثبوت چاہئے۔ہم بیات کر ہی رہے تھے کہ چنداون صحرات کنوئیں پر یانی پینے کے لئے آئے۔ شتر بانوں کے بیان کے مطابق بیاونٹ تین روز سے پیاسے تھے۔ سر دار نے حبثی غلام کو حدی خوانی کا حکم دیا۔اونٹ اس کی آوازس کرا ہے ہوئے کہ کسی نے پانی کومنہ تک نہ لگا یا اور تھوڑی ہی دریمیں جنگل میں منتشر ہو گئے۔اس کے بعد سردار نے غلام کو جھے دے دیا۔

ریمعام طور پردیکھا گیا ہے کہ شتر بان اور گدھوں والے گاتے ہیں تو ان کے جانوروں پرسرور کاعالم طاری ہوجا تا ہے۔خراسان اور عراق میں رات کے وقت ہرن پکڑنے والے ایک طشت بچاتے ہیں۔ ہرن اس کی آواز من کراپنی جگہ ساکت ہوجاتے ہیں اور پکڑلئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ہرن کے شکاری جنگل میں گاتے ہیں۔ ہرن سریلی آوازوں کے کیف میں جھوم کران کی طرف آتے ہیں۔ شکاری ان کو گھیرے میں لے کرگاتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہرن آٹکھیں بند کر کے سوجاتے ہیں اور پکڑ لئے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے گہوارے میں رورہے ہوں اور کوئی انہیں سریلی آ واز میں لوری سنائے تو وہ خاموش ہو۔ جاتے ہیں اور لوری سنتے ہیں۔ اطبا ایسے بچوں کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ صحیح الحس ہیں اور بڑے ہوکر زیرک وصاحب فہم ہوں گے۔

کہتے ہیں ایران کا کوئی بادشادہ وفات یا گیا۔اس کا بچصرف دوسال کا تھا۔وزراءنے ارادہ کیا کہ بیجے کوتخت نشین کر دیا جائے ۔ حکیم بزرجمبر سے مشورہ کیا گیااس نے کہا تھیک ہے گرد کھنا جائے کہ بیچ الحس ہے پانہیں؟ وزراء نے تذہیر بوچھی۔ بزرجمبر کے تھم کے مطابق گویوں نے گاناشروع کیا۔ بچہرور میں آ کرہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ بزرجمبر نے کہا: اس بیجے ہے مملکت کی خیروفلاح کی توقع رکھنی جاہئے۔الغرض نغمات کا تاثر حکماء کے نزديك ايك مسلمه چيز إوراس يركى مزيددليل كي ضرورت نهيل - اگركو كي شخص نغمات و سرودیا ساز کودل پذیرنہیں سمجھتا تو یقنیناً وہ جھوٹ بولٹا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے یا وہ صاحب احساس نہیں اس لئے انسانیت اور تصوف سے خارج ہے کھ لوگ رعایت تھم تن تعالی کی بناء پرمنع کرتے ہیں مرفقہاءاس بات پرمنق ہیں کہ اگر کھیل تماشامقصود نہ مواور الحان فتق و فجور میں مبتلانہ کرے تواس کا سننامبارج ہے۔اس پر کثیر اخبار وآثار موجود ہیں۔ چنانچ حضرت عائشرض الله عنها سے روایت بفر ماتی ہیں: کانتُ عِنْدی جَارِيَةٌ تُعَيِّيْ فَاسْتَأَذَنَ عُمَرُ فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّهُ فَرَّتْ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا أَصْحَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تُغَنِّي فَلَمَّا سَمِعَتُ حِسَّكَ فَرَّتُ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسُمَعُ مَا كَانَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارِيَةَ فَانَحَذَتُ تُغَيِّي وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ "ميرے ياس ايك كنيز گارى تھى كەخفرت عمرضى الله تعالى نے اندرآنے كى اجازت طلب، کی جب کنیز کوعلم ہوا اور ان کی آ ہٹ منی تو بھاگ گئے۔ جب حضرت عمر رضی الله عنه اندر داخل ہوئے تو رسول سلتے اللہ استراد ئے۔حضرت عمر رضی الله عنہ نے مسکرانے کا سب یو چھاتو آپ نے فر مایا ایک کنیز گار ہی تھی تہارے یاؤں کی آہٹ من کر بھاگ گئے۔ عمر رضی الله عنہ نے عرض کی میں بیہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک وہ چیز نہیں لوں جوحضور اسی تنم کی اور بہت می روایتیں ہیں۔ شخ عبدالرحمٰن سلمی رحمۃ الله علیہ نے سب کواپنی كاب" السماع" ميں جح كرديا ہاور ماع كے مباح ہونے كافيصلدديا ہے۔مشاكح كرام كا مقصود جدا گاند ہے۔فقیمانداباحت عوام کا کام ہے۔صوفیاء کے لئے اباحث وہ ہے جواعمال کے لئے سودمند ہو۔اہل ہوش کولازم ہے کہا سے امور کے دریے ہوں جوسود مند ہول۔ میں مرومیں تھا۔محدثین کے آئمہ میں سے ایک مشہور امام نے مجھ سے کہا کہ اس نے ساع کی اباحت یرایک کتاب تصنیف کی ہے۔ میں نے کہار تو دین میں ایک بوی مصیبت پیداہوگی۔ ایک امام نے ایسی چیز کومباح قراردے دیا جوتمام برائیوں کی اصل ہے۔امام نے یو چھا اگر مباح نہیں تو تم کیول سنتے ہو؟ میں نے کہااس کے لئے متعدد وجوہ ہیں یک طرفة طعی فیصلنہیں ہوسکتا۔اگر ساع کی تا ثیر دل پرمباح ہے تو ساع بھی مباح ہے۔اگر

حرام ہے تو ساع بھی حرام ہے۔الغرض ہروہ چیز جو بظاہر فسق آلودہ ہے اور باطن پراس کا

تاثر مختلف شكلول ميں رونما ہوتا ہے ايك قطعي فيصلے كے تحت نہيں آسكتی۔والله اعلم بالصواب

With the same of t

تينتيسوال باب

## 26/0/51

معلوم ہونا جائے کہ اصول ساع مختلف طبائع کے لئے ایک نہیں ہو سکتے طبیعتوں کے رجان مختلف ہوتے ہیں اور بیلم ہے کہ برخض کے لئے ساع ایک بی اصول کے تا ابع فرمان سمجها جائے۔ ساع سننے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہوسکتے ہیں اول وہ لوگ جومعانی پر کان ر کھتے ہیں اور دوم وہ جو صرف آواز برجھومتے ہیں۔ دونوں کے اچھے اور برے پہلو ہیں۔خوش الحانی طبیعت میں خروش بیدا کرتی ہے۔اگر طبیعت حق آشنا ہے تو خروش بھی حق ہوگا اوراگر باطل برست ہےتو خروش بھی باطل ہوگا۔لہذاا گرطبیعت میں فساد ہےتو ساع کا اثر بھی فساد ہی ہوگا۔اس کی مثال حضرت داؤ دعلیہ السلام کی حکایت ہے۔ جب باری تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا تو خوش الحانی عطا فرمائی اور آپ کے گلے کوساز بنا دیا۔ پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔جنگلی جانوراور پرندے کوہ و بیابان میں آپ کے نغمات ہے محور ہوجاتے تھے۔ چلتے ہوئے دریا عَمْ جاتے تھے۔اڑتے ہوئے پرندگر بڑتے تھے۔جس جنگل میں آپ نغمرا ہوتے تھے وہاں مہینہ بھر جاندار کچھ کھاتے پتے نہیں تھے۔ بچے دودہ نہیں مانگتے تھے۔رونا چھوڑ دیتے تے لوگ من کر ملٹتے تو سننے والوں میں سے کئی لوگ کلام، آواز اور الحان کی شدت کیفیت کی وجہ سے مردہ پائے جاتے۔ایک دفعہ تو سات سوکنیزیں جاں بحق ہوگئیں اور بارہ ہزار بوڑھے مرکئے۔مثیت ایز دی ہوئی کہ ہوس پرست ساع کرنے والوں اور حق آ شناؤں میں امتیاز قائم ہو۔ابلیس کاطبعی اضطراب روبہ کارآیا اوراس نے انسانوں کووسوسوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا۔اپنی حیلہ سازیوں کے لئے اجازت طلب کی۔اجازت مل گئی۔اس نے بنسری اور طنبورکو شکل دی اور داؤ دعلیہ السلام کے مقابل مجلس آراستہ کرلی۔ اہل ساع دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔اہل شقاوت شیطانی مزامیر پرلٹو ہو گئے اور اہل سعادت حضرت داؤ دعلیہ السلام کے

527 حضور سرنگوں بہے۔ اہل معنی کے سامنے نہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کا الحان تھا اور نہ دوسری جماعت كے مزامير ـ وه روبدي تھے۔الحان داؤدي ان كے لئے سرچشمہ ہدايت تھا اور مزامير ابلیسی سراسرفتندوشر۔وہ سب سے الگ ہوگئے اور تعلقات سے اعراض کیا۔ان کی نظرنے غلط کوغلط اور درست کودرست د کھلیا۔جس کی کوساع اس منہاج پرمیسر آئے مباح ہے۔ مدعيول كى ايك جماعت كهتي ب كر بهار بي كي ساع اس كي ظاهر ك صورت سے مختلف ہوتا ہے۔ بيقطعا محال ہے۔ كمال ولايت يكى ہے كہ ہر چيز وبى كھ نظر آئے جووہ اصل ميں ہے۔ ہرگز ایسانہیں تو نظر کا قصور ہے کیا معلوم نہیں کہ پیغبر ملٹی آیا کم نے فر مایا۔ اللّٰهُمَّ أَدِ فَا حَقَائِقَ كُلّ الأشْيَاءِ كَمَاهي (1) احالله! توجمله اشياءك وبي حقيقت وكعاجوب جب محجے نظری یہی ہے کہ ہر چیز اپنے اصلی روپ میں نظر آئے تو درست ساع بھی یہی ہے کہ جو کچھ سنا جائے وہ وہ ی ہوجو سنایا جار ہاہے۔ مزامیر پر فدا ہونے والے ہوائے نفس اور ہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ اصلیت سے دور ہث کر سنتے ہیں ور نہ وہ ساع کی جملہ برائیوں سے نجات یاتے۔ گراہی میں مبتلالوگوں نے کلام حق سناتو گراہ تر ہوگئے نضر بن مارث نے كلام ياكس كركها: إنْ هَنَ آ إِلَّا أَسَاطِيْدُ الْاَوْلِيْنَ ﴿ (اَثْمَلَ)" بي يملِ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔"عبدالله بن سعد بن ابی سرح رضی الله تعالی عنه کا تب وحی تھے۔ انہوں نے کہا: فَتُلْبِرُكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ ﴿ (المومنون ) " ايك جماعت نے لا تُكُنِي كُهُ الْأَبْصَالَى (الانعام: 103) كورويت بارى كى ففى كى دليل بناليا\_ايك دوسرى

جماعت في شُمَّالسَّنُوي عَلَى الْعَرْقِ (الاعراف: 56) كوجهت ومكان كا ثبوت مجهليا

ا يك تيسرى جماعت نے وَّجَاءَ مَ بَنُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا ۞ (الفجر) كوحَ تعالىٰ كي آمدير

عا كد سمجھا۔ چونكدان كى جبلت بيں گمرائى تھى اس ليے ان كے لئے كلام حق كاسننا سود مندند

ہوا۔ تو حید پرست کی شاعر کے شعر پر نظر کرتا ہوا شاعر کی طبیعت کو آ راستہ کرنے والے

خالق اکبرکود کھتا ہے۔ فعل کی بلندی فاعل کی طرف دلیل راہ بنتی ہے۔ اہل صلالت قرآن

<sup>1-</sup>اتحاف السادة المتقين

حکیم من کربھی بھنگ گئے اور اہل حق کلام باطل من کر راہ ہدایت پرگامزن رہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس کا انکار کھلا مکابرہ ہے۔واللہ اعلم بالصواب فصل: اقوال مشائخ

ساع ہے متعلق مشائخ کبار کے بے تار لطیف مقالات ہیں جواس کتاب کے احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے۔ تاہم میں ان میں سے پچھ معرض بیان میں لا تا ہوں تا کہ تو مکمل طور رمستفید ہو سکے تو فیق الله تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

ذوالنون محرى رحمة الله عليه في مايا، السماع وارد الحق يزعج القلوب إلى المحق فمن أصغى إليه بعض تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق "ساع فيضان حق به جودلول كوروبه حق كرتا ب- جس في حقيقت كو مدنظر ركها وه حق كى طرف كامزن مواجس كيسام موائفس ربى وه بحثك كيا-" مرادينيي كرساع وصل حق كامزن مواجس كيساع وصل حق كامزن مواجس ني مطلب بيب كه سننه والاصرف حقيقت برنظر ركھے آواز بيل الجحكم ندره جائے تاكد فيضان حق سے بهره ور مور و كرحق ول كو ابھارتا باس لئے تابع حق كو مشاہده حاصل موگا اور نفس كا پرستار تجاب بيل ره جائے گا اور تاويلول بيل پھنس جائے گا۔

زندقہ فاری کالفظ ہے۔ معرب شکل میں۔ فاری زبان میں زندقہ کا مطلب تادیل ہے۔ اس وجہ سے دہ اپنی ندہبی کتاب کی تفییر کوزندو یا از ند کہتے ہیں۔ اہل لغت نے آتش پرستوں کوزندین کا نام دے دیا۔ کیونکہ بقول ان کے مسلمانوں کے ہرقول کی تاویل ہو سکتی ہے جو تول کی ظاہری صورت سے مختلف ہوتی ہے۔ تزیل دیانت میں داخل ہونے کا نام ہے اور تاویل باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ آج کل مصر میں شیعہ فرقہ کے لوگ جوانہی آتش پرستوں کے لیس ماندگان ہیں یہی کچھ کہتے ہیں اور لفظ زندیق ان کے لئے اسم علم ہوگیا ہے۔ القصم مطلب ذوالنون مصری رحمۃ الله علیہ کا ہے۔ کہ اہل حقیقت ساع میں روبہ تن ہوتے ہیں اور اہل ہوں دور در ازکی تاویلوں میں الجھ کر گراہ ہوجاتے ہیں۔

شلى رحمة الله عليه كا قول ب، السماع ظاهره فتنة و باطنه عبرة فمن عرف

الإشارة حل له استماع العبرة وإلافقد استدعى الفتنة و تعرض للبلية "ساع بظام فتنه باور باطناً عبرت م العبرت كاستنامباح بورنه مراسرطلب فتنه باورمصيبت كودعوت دينا ب-"مطلب بيب كما كردل كرويدة حق نبيس توساع بلااورآ فت كاموجب ب-

ابوعلی رود باری رحمة الله علیہ سے ساع سے متعلق کی نے سوال کیا تو آپ نے جواباً فرمایا، لیتنا نیخلصنا منه رأسا بو اُس کاش ہم ساع سے سربسر نی تکلیں۔ کیونکہ انسان ہر چیز کاحق ادائیں کرسکتا اور جب وہ کوئی حق ادائیں کرتا تو اسے اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے اوروہ پھر بچھتا ہے کہ کاش اسے کلی رہائی نصیب ہوتی۔

ایک شخ بزرگ فرماتے ہیں''سماع باطن میں پوشیدہ چیز وں کو دیکھنے کے لئے باطن کو ابھار تا ہے۔'' تا کہ پیوستہ حاضر حق رہے۔ مریدوں کے لئے غیبت اسرار سخت قابل ملامت چیز ہے۔ دوست غائب ہونے کے باوجود دل میں حاضر ہونا چاہئے۔ اگر دل سے بھی غائب ہے تو دوئتی کا کوئی وجو ذہیں۔

میرے شخ طریقت نے فرمایا السماع زاد المصطوبین فمن وصل استغنی عن السماع "ساع الل مجز کازادسفرہ جومنزل پر پہنچ گیااہے ساع کی ضرورت نہیں۔" کیونکہ مقام وصل پر سننے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ سننا خبر کا ہوتا ہے اور خبر غائب مے متعلق ہوتی ہے۔ عالم مشاہدہ میں سننے کا کوئی مقام ہی نہیں رہتا۔

حضرت حصرى رحمة الله عليه فرمات بين: ايش أعمل بالسماع ينقطع إذا قط ممن سمع منه ينبغى أن يكون سماعك متصلا غير منقطع "اسماع كاكوئى كيا كر جومنقطع بوجائ والا بوجے گانے والاختم كرے تواس كا اثر بھى زائل بوجائے ساع تومتصل اور غير منقطع بونا چائے۔"

یگشن محبت میں اجتماع ہمت کی طرف اشارہ ہے اس مقام پرساری کا نئات عارف کے لئے ساع مہیا کرتی ہے اور میہ بہت بڑا درجہ ہے۔واللہ اعلم بالصواب

چونتيسوال باب

# ساع ہے متعلق اختلافات

ساع ہے متعلق مشائخ اور اہل حقیقت میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے
کہ ساع غیبت کا سبب ہے کیونکہ عالم مشاہدہ میں ساع ممکن نہیں۔ وصل دوست میں دوست
کی نظر دوست پر ہوتی ہے اور اسے ساع کی پروانہیں ہوتی۔ ساع خبر کا ہوتا ہے اور خبر عالم
مشاہدہ میں دوری اور پردہ کے برابر ہوتی ہے۔ ساع مبتدی لوگوں کا ذریعہ ہے جس کے
ساتھ وہ غفلت اور پراگندگی کوچھوڑ کر جمعیت خاطر حاصل کرتے ہیں۔ جنہیں پہلے ہی سے
جمعیت خاطر حاصل ہووہ ساع سے پراگندہ خاطر ہوجاتے ہیں۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ساع حاضری کا ذریعہ ہے کیونکہ محبت فنائے کل اور محبت کا خیال ہے کہ ساع حاضری کا ذریعہ ہے کیونکہ محبت فنائے کل اور محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ جب تک دوست کلی طور پردوست میں منتغرق نہ ہوجائے اس کی محبت ناقص ہوتی ہے۔ ول کیلئے مقام وصل محبت ہے۔ باطن کے لئے مشاہدہ، روح کا وصل اور جسم کی خدمت۔ اسی طرح ضروری ہے کہ کان کے لئے بھی کچھ ہوجیسا کہ دیدار آگھکا مقدر ہے کسی شاعر نے ہزلیدانداز میں شراب کی طلب میں کیا خوب کہاہے ۔

الا فأسقني خموا وقل لى هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر

''اے دوست! مجھے شراب پلااور منہ سے کہہ کہ بیشراب ہے مجھے چھپ کرنہ پلا ظاہر پلانا بھی توممکن ہے۔''

یعنی جھے شراب دے جے میری آنکھ دیکھ لے۔میرا ہاتھ چھولے۔میری زبان چکھ لے۔میری ناک سونگھ لے ہاں ایک حس بے نصیب رہ جائے گی لیعن ساع تو منہ سے بھی کہہ کہ پیشراب ہے تا کہ کان کو بھی اس کا حصال جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساع حضوری کا ذریعہ ہے کیونکہ غائب منکر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوتے مختصر سے کہ ساع بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور جو باری تعالی سے سنا جائے وہ بھی جو کچھ قاری سے سنا جائے وہ وجہ غیبت ہوتا ہے اور جو باری تعالی سے سنا جائے وہ ذریعہ حضوری۔ اسی بناء پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جھے مخلوقات سے کوئی سروکا رنہیں کہ ان کی بات سنوں یاان کے متعلق کوئی بات کروں بجو کلام اہل حق کے ۔ واللہ اعلم بالصواب

پينتيسوال باب

## ساع میں صوفیاء کے مقامات

معلوم ہونا چاہئے کہ صوفیوں کے لئے درجہ بدرجہ ساع کے مقام ہیں جن کے مطابق وہ ساع سے مستفید ہوتے ہیں۔ چنا نچہ طالب کے لئے ساع ندامت حاصل کرنے کے لئے مدد ویتا ہے اہل بقین کے لئے شوق دیدار کا سبب بنتا ہے۔ اہل یقین کے لئے یقین کی نائید کرتا ہے۔ مرید کے لئے تقیق بیان ، محب کے لئے تعلقات سے بیزاری اور فقیر کے لئے کلی ناامیدی کا باعث ہوتا ہے۔ دراصل ساع آفاب کی مانند ہے کہ وہ تمام چیز وں پر چکتا ہے مگر ہر چیز کو اپنے ظرف کے مطابق حرارت، ذوق اور مشروب عاصل ہوتا ہے۔ میں نے چکتا ہے مگر ہر چیز کو اپنے ظرف کے مطابق حرارت، ذوق اور مشروب عاصل ہوتا ہے۔ کسی پر ایک چیز جل جاتی ہے۔ دوسری روش ہو جاتی ہے۔ کوئی پیش سے پھل جاتی ہے۔ کسی پر صرف نوازش کرم ہوتی ہے۔ ازروئے تحقیق اہل ساع کو تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک متبدی دوسرامتوسط اور تیسرے کامل۔ میں اب ہرا یک کے بارے ہی شرح حال کے لئے ایک فصل تحریر کرتا ہوں تا کہ بات قاری کے فہم کے قریب تر ہوجائے۔

فصل:ساع كااثر

جاننا چاہئے کہ ماع فیض حق ہے اور انسانی نفس کو ہزل اور لہوسے پاک کرتا ہے۔ مبتدی
کی طبیعت کسی عالم میں بھی فیضان حق کے قابل نہیں ہوتی ورود فیض سے طبیعت میں سوز و
گداز اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ پچھلوگ بے ہوش ہوجاتے ہیں پچھ ہلاک ہوجاتے ہیں
اور کوئی بھی ایسانہیں ہوتا جو کم وہیش حداعتدال سے نہ گزرجائے۔ یہ چیز عین مشاہدہ ہے۔
مشہور ہے کہ روم کے کسی شفا خانہ ہیں لوگوں نے ایک عجیب چیز ایجاد کی تھی وہ اسے
انگلیوں کہتے ہیں۔ بلکہ یونانی ہر عجیب چیز کواسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ایک قتم کااک
تاراساز ہے۔ ہفتے ہیں دوم رتبہ مریضوں کواس کے پاس لے جاکر بجانا شروع کردے اور

بیاری کے مطابق اس کی آواز کان میں پہنچاتے اور جب کسی کو ہلاک کرنامقصود ہوتا تو زیادہ دیر تک سناتے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوجائے۔ موت کا وقت مقرر ہے گر بہر حال اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ طبیب لوگ اسے ہمیشہ سنتے ہیں اور ان پراس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ساع بھی مبتد یوں کی طبیعت کو موافق نہیں آتا۔

میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ زہر قاتل میں ایک کیڑا بیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی وہی زہر ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلیت ہی زہر ہے اور ترکستان میں میں نے اسلام کی سرحد پر ایک شہر میں دیکھا۔ ایک پہاڑ میں آگ لگ گئ وہ جل رہا تھا اور اس کے پھروں سے نوشا در ابل رہا تھا۔ اس میں ایک چوہا تھا جب وہ آگ سے باہر اکلا تو مرگیا۔ مطلب سے ہم مبتدی لوگوں کا اضطراب ورود فیضان کے عالم میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی ترکیب بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جب سے باربار ہوتو مبتدی کوسکون مل جاتا ہے۔

چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور ساٹھ الیّلیّ کے پاس دمی لے کرا کے تو حضور ساٹھ الیّلیّ کو تاب دیدار نہ ہوئی۔ جب آپ کامل ہو گئے تو اگر ایک ساعت بھی حضرت جبریل علیہ السلام نہ آتے تو حضور ساٹھ الیّلیّ ہے چین ہوجاتے۔ اس کے بے شارشواہد ہیں جو ساح میں مبتد یوں کے اضطراب اور نتہی لوگوں کے سکون کی دلیل ہے۔

حضرت جنیدر جمت الله علیه کا ایک مرید ساع میں بہت مضطرب رہتا تھا اور دوسرے درویشوں کو اسے سہارا دینا پڑتا تھا۔ دوسرے درویشوں نے حضرت جنید کے پاس شکایت کی تو حضرت جنیدر جمتہ الله علیہ نے کہا کہ اگر اس کے بعد ساع میں اضطراب کا مرتکب ہوا تو اسے ہمنشینی سے خارج کر دیا جائے گا۔

ابو کھر جربری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساع میں ایک شخص کودیکھا کہاس کے لب بند تھے اور اس کے جسم نئے ہر بال سے چشمہ ابل رہاتھا۔ دوسرے دن دیکھا تو ای طرح بے ہوش تھا۔ جب بھی میں اے دیکھا تو وہ لب بند کئے خاموش بیٹھا ہوتا۔ لیکن اس کے جسم کے ہر بال سے چشمہ ابل رہا ہوتا۔ یہاں تک کہ اس کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ یہ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ رہماع کا اثر تھایا اپنے پیر کی تو قیراس کے دل میں غالب تھی۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ساع کانعرہ لگایا پیر نے خاموش رہنے کا تھم دیا وہ سربہ زانو ہوگیا جب غورے دیکھا تو وہ مراہوا تھا۔ میں نے شنخ ابوسلم رحمۃ الله علیہ سے سنا کہ ایک درویش ساع میں بہت مضطرب ہوتا تھا کسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کرکہا کہ بیٹے جاؤ وہ بیٹے ہے مرگیا۔

جنیدر حمة الله علیفر ماتے ہیں کہ میں نے ایک درولیش کودیکھا کہ وہ ساع میں جال بحق ہوگیا۔ دراج سے روایت ہے کہ وہ ابن فوطی کے ساتھ دجلہ کے کنارے کنارے بھرہ اور ابلہ کے درمیان جارہے تھے کسی جگہ ایک محل کی حصت پر کوئی شخص بیٹھا تھا اور ایک لونڈی اس کے سامنے گارہی تھی اور بیشعر پڑھورہی تھی ۔

فی سبیل الله ود کان منی لک اقبل کل منی لک اقبل کل منی لک اقبل کل یوم تنکون غیر هذا بک اجمل در میں کھنے فی سبیل الله محبت کرتا تھا۔ میرا میمل تھے پندتھا لیکن اس کے علاوہ تیرا ہر روز نیاروپ کیا بھلامعلوم ہوتا تھا''۔

ایک جوان کل کے نیچ گذری پہنے ہوئے لوٹا لئے کھڑا تھا۔اس نے کہااہے کنر! خدا کے لئے بیب دوبارہ گا میری زندگی ایک سائس کے برابر باتی ہے۔شاید بیت سننے سے ختم ہو جائے ۔ لونڈی نے شعر دوبارہ پڑھا۔ جوان نے ایک نعرہ مارا اور جال بحق ہوگیا۔ مالک نے لونڈی کو کہا کہتو آزاد ہے۔خود شجے اتر ااوراس جوان کے گفن و ڈن میں مصروف ہوگیا اور تمام اہل بھرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔اس کے بعداس شخص نے اعلان کیا کہ بیس فلاں خاندان کا فروجوں اپنی تمام ملکیت اللہ تعالی کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور اپنی تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔اس کے بعدوہ و ہاں سے چلا گیا اور اس کے متعلق کی کوکوئی خبر نہل سکی۔

مطلب یہ ہے کہ ماع کے عالم میں غلبہ حال ایہا ہونا چاہئے جوبد کاروں کوبد کاری سے خوات دے۔ اس زمانے میں توالیے گراہ موجود ہیں جوبد کاروں کے ساع میں شامل ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم راہ حق میں ساع کرتے ہیں۔ فاسق اور فاجر لوگ ان کے ہم خیال ہو کرزیادہ فسق وفجور میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور یہی ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت جند رحمة الله علمہ سے لوجھا گیا کہ اگر حصول عبرت کے لئے گر جامیں جلے

حضرت جنیدر حمة الله علیہ سے بوچھا گیا کہ اگر حصول عبرت کے لئے گرجا میں چلے جا کیں اور مراد صرف اہل شرک کی ذلت کو دیکھنا ہوا وراسلام کی نعمت پرشکرا داکر نا ہوتو کیا جا کڑے؟ آپ نے فرمایا اگرتم گرج میں جاکر پچھلوگوں کو اپنے ساتھ بارگاہ حق میں لاسکتے ہوتو کوئی حرج نہیں ورنہ جانا جا کڑنہیں۔

مخضرید کداگر مردعبادت خانے سے خرافات میں چلا جائے تو خرافات بھی اس کے اس کے عبادت خانہ ہے۔ اس کے برکس آگر کوئی خرافات سے نکل کرصومعہ میں آ جائے تو صومعہ بھی اس کے لئے خرافات بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک درولیش کے ساتھ جارہا تھا ہم نے ایک مغنی کویدگاتے ہوئے سنا

منى ان تكن حقا تكن احسن المنى وإلافقد عشنا بها زمنا رغدا

" آرز واگر حق ہے تو خوب ہے در ندآرز ویس ہم نے ایک زمانہ بسر کیا جوگز رگیا۔" درولیش نے ایک نعرہ مارااور جالی بحق ہوگیا۔ ای طرح ابوعلی رود باری فرماتے ہیں میں نے ایک درولیش کودیکھا جوایک گانے والی کی آواز میں محوتھا۔ میں نے بھی سنا تو وہ ایک سوز وگداز سے لبرین آواز میں گار ہاتھا۔

اُمد کفی بالخضوع إلی الذی جاد بالصنیح " " مین اس کی طرف عاجزی سے اپناہاتھ بڑھا تا ہوں جو مجھ پراحسان کرنا چاہے۔'' اس درولیش نے ایک نعرہ ماراادر گر گیا جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ مر گیا تھا۔ مسسس ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیم خواص کے ساتھ جارہا تھا۔ ایک وادی میں میرے دل میں موج طرب آتھی اور میں نے پڑھلے

صح عند الناس أنى عاشق غير أن لم يعرفوا عشقى لمن مافى فى الإنسان شىء حسن إلا وأحسن منه صوت حسن "ديرة معلوم بيل كميل كريماشق بول- انسان بين حسين آواز يراده كوئى چيز حسين نهيل -"

حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیشعر پھر پڑھوں۔ میں نے پھر پڑھا تو آپ نے وجدانی
کیفیت میں پھر پر پاؤں مارے میں نے دیکھا کہ قدم اس طرح گڑ گئے جیسے موم میں۔
آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ میں ابھی ابھی باغ بہشت میں تھا مگر تونہیں
دیکھ سکتا۔

۔ ایسی اور بہت می حکائتیں ہیں جن کی یہ کتاب متحمل نہیں ہوسکتی۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک درویش آذر بائیجان کی پہاڑیوں میں چلا جار ہاتھا اور بیا شعار پڑھر ہاتھا

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت منى قلبى ووسواسى ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثى بين جلاسى ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثى بين جلاسى ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسى ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيا لا منك فى الكاسى فلو قدرت على الإيتان زرتكم مجيئا على الوجه و مشيا على الرأسى فلو قدرت على الإيتان زرتكم مجيئا على الوجه و مشيا على الرأسى من بخداكوئي مج اورشام نهيل موتى جب تومير عول اورمير حفيالول مين نهويل من منهويل كلى كي پاس گفتگوكرني كوئيس بيشتا جب تك مير مهم نشينول مين تيراذكر نه موسيل من تيراذكر نه موسيل مين في ياس في موتى كي عالم مين نهيل كيا ميران وقت جب تيري مجبت ميري سائس مين في موتى موسيل عيال مين نه موسيل مين تو مين نه ياس في موتى تو مين نه ياس مين مين مين المين مين مين مين الرقي مين تيراخيال بيالے مين نه موسول اگر مجملات موتى تومين من منه كي بل هين منه وي اور مركي بل تير عديداركوا تا ـ "

ہوگیا۔اللہ تعالیٰ اس پر رحت کرے۔ فعال ماہ

فصل: لحان سے راسے کے بارے

مشائخ کبارکاایک گروہ قصا کداور قرآن کوالیے الحان کے ساتھ پڑھنے کو کہاس کے حود اپنے مخرج سے فارخ ہوجا کیں قابل اکراہ بچھتا ہے اپنے مریدوں کو پر ہیز کا حکم دیا ہے خود پر ہیز کیا ہے اور پر ہیز میں مبالغہ کیا ہے ان لوگوں کی کئی جماعتیں ہیں اور ہر جماعت اپنے اپنے اپنے نے اپنے خیال کے مطابق اسے مکروہ بچھتی ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جوروایات کی بناء پر اورسلف کی متابعت کے طور پر حرام سجھتا ہے۔ چنا نچہ نی مظافی نے حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کی کنز کو گانے پر حبیبہ کی ۔ حضرت عمروضی الله تعالی نے ایک صحافی کو در ب الله تعالی عنہ کی کنز کو گانے پر حبیبہ کی ۔ حضرت عمروضی الله تعالی نے ایک صحافی کو در ب اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ گائے وہا کو اگر یان رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنے ماجر اور حسن رضی الله عنہ کواس جبی کورت کود کھنے ہے منع کیا جوگار بی تھی اور آپ نے اپنے فرمایا کہ وہ شیطان کی رفیقہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جواشعاروتھا کہ فرمایا کہ وہ کہ کم پرولالت کرتی ہیں اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ گانے کو کر وہ بچھنے کے لئے سب کے گانے کی تر کی دلیا ایمار عامت ہے ایک گروہ نے تو اس کو مطلق حرام کہا ہے۔

ای بارے میں ابوالحارث سے روایت ہے کہ وہ ساع کے متعلق بہت زور دیا کرتے سے ایک بارے میں ابوالحارث سے روایت ہے کہ وہ ساع کے متعلق بہت زور دیا کرتے ہے اور شخ کے دیدار کے مشاق ہیں اگر تشریف لا کیں تو کرم ہوگا۔ شخ نے کہا میں آر ہا ہوں اور باہر نکل کراس کے پیچے ہو لئے ۔ تھوڑی دور جا کر پچھلوگ ملے جو حلقہ باندھے ہوئے سے اور باہر نکل کراس کے پیچے ہو لئے ۔ تھوڑی دور جا کر پچھلوگ ملے جو حلقہ باندھے ہوئے سے اور ایک بوڑھا آدی ان کے در میان تھا۔ انہوں نے بے صفیقے کہا اور بوڑھے نے کہا اگر اجازت ہوتو پچھ شعر سناؤں شخ نے یہ بات مان کی اور وہ لوگ نہایت خوش الحانی میں اشعار پڑھے گے ایسے اشعار جو شعراء فراق وہجر میں لکھا کرتے تھے۔ سب لوگ وجد کی حالت میں کھڑے ہوگانوں کا در اشارے کرنے گے۔ ابوالحارث کوان کے حالت میں کھڑے ہوگانوں مارنے لگے اور اشارے کرنے گے۔ ابوالحارث کوان کے حالت میں کھڑے ہوگانوں مارنے لگے اور اشارے کرنے گے۔ ابوالحارث کوان کے

حال پر بہت تعجب ہوا مگر پیجلس نشاط گرم رہی پہاں تک کرمیج ہوگئی۔اس وقت اس بوڑھے
نے کہاا ہے شخ ا آپ نے پنہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور پیگروہ کن لوگوں کا ہے۔ شخ نے
کہا کہ میں تیرے رعب کے باعث سوال نہیں کرسکا۔اس نے کہا میں عزاز بل (ابلیس)
ہوں اور سب لوگ میرے فرزند ہیں۔اس طرح بیٹھنے اور گانے میں مجھے دوفا کدے ہیں:
ایک تو میں اپنے فراق کی مصیبت میں روتا ہوں اور اپنی عزت و تو قیر کے دنوں کو یا دکرتا
ہوں۔ دوسرے یہ کہ عابدلوگوں کوراہ حق سے دور کرتا ہوں اور غلط رائستے پر ڈالتا ہوں۔ ابو

میں (علی بن عثمان جلائی) نے شخ ابوالعباس اشقانی رحمۃ الله علیہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن ایک مجمع میں تھا کچھ لوگ ساع کررہے تھے میں نے دیکھا کہ کچھ جن برہنہ ناچ رہے ہیں۔سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور جوش کا مظاہرہ کررہے تھے۔

ایک اور جماعت ساع کی اس وجہ سے قائل نہیں مباداان کے مرید مصیبت اور برکاری میں مبتلا ہو جائیں ان کی تقلید سے روگر دال ہول توبہ کا خیال چھوڑ دیں۔ گناہوں میں مشغول ہوجائیں۔خواہشات نفسانی ان کے ارادوں کوتو ڑ دے بیلوگ ساع کے قائل نہیں نماہل ساع میں بیٹھتے ہیں۔

حفزت جنیدر حمة الله علیہ سے رؤایت ہے کہ آپ نے ایک مرید کواس کی اتو ہی ابتدا میں فر مایا ، اگر سلامتی چاہتے ہوتو تو ہد کی پاسداری کرواور ساع سے جوصوفی لوگ کرتے ہیں نفرت کرواور اپنے آپ کووقت شباب اس کا اہل نہ مجھو۔ بڑھا پے میں اپنی وجہ سے لوگوں میں کو گئم گارند کرو۔

ایک اور جماعت کے خیال میں ساع کرنے والوں کی دوتشمیں ہیں: ایک لہوولعب کرنے والوں کی دوتشمیں ہیں: ایک لہوولعب کرنے والے پہلی تئم کے اور دوسرے الله تعالی سے تعلق رکھنے والے یعنی اللی اپنے فتنہ ہوتے ہیں اور خوف میں مبتلار ہے ہیں۔الله تعالی سے تعلق رکھنے والے یعنی اللی اپنے مجاہدہ اپنی ریاضت اور قطع تعلقات کی بناء پرفتنوں سے بیچر ہے ہیں آئیس کوئی خون نہیں مجاہدہ اپنی ریاضت اور قطع تعلقات کی بناء پرفتنوں سے بیچر ہے ہیں آئیس کوئی خون نہیں

ہوتا۔ ہم الی ہیں لا ہی نہیں۔ لہذا ساع کا ترک ہمارے لئے بہتر ہے اور ہم اسی چیز ہیں مشغول رہنا چاہے ہیں جو ہمارے وقت کے موافق ہو۔ ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جب عام لوگوں کے لئے ساع میں فتنہ ہے اور ہمارے ساع کی وجہ سے لوگ بے دین اور مجوبے ہیں تو ہم عوام الناس کو نصیحت کرتے ہیں اور از راہ غیرت خود کنارہ کرتے ہیں پیطریق بھی بہت خوب ہے ایک اور جماعت نے کہا کہ پغیر ساتھ الیہ ہی نے فرمایا ، مین محسن پیطریق بھی بہت خوب ہے ایک اور جماعت نے کہا کہ پغیر ساتھ الیہ ہی نے فرمایا ، مین محسن السکوم المدرّ و توک مالا یعین موالا نم وجائے جس سے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن کی اس کو ضرورت نہیں ، لیعی اس چیز سے روکش ہوجائے جس سے روکش ہونالازم ہے کونکہ غیر ضروری اور بسود باتوں میں مشغول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے ایج احباب کا جی کہ اس کی حقیقت خبر کی وقت ان کے ساتھ لکر برباونہ کرو کچھوٹا صوفیاء نے کہا ہے کہ ساتھ کی حقیقت خبر کی موق تیمی ہوتی ہونا وقت کو ساتھ کی کھی ہیاں ہوگا۔ کہا ہے کہ ساتھ کی حقیقت خبر کی موق قیمت نہیں ہوتی صرف مشاہدہ سے کا مرکھنا چاہئے یہ مشاہدہ سے مشاہدہ میں خبر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی صرف مشاہدہ سے کا مرکھنا چاہئے یہ مشاہدہ سے متعلق احکام ہیں جو محقرانیاں کروئے ہیں موفیوں کے وجد ، وجوداور تو اجد سے متعلق احکام ہیں جو محقرانیاں کروئے ہیں اب صوفیوں کے وجد ، وجوداور تو اجد سے متعلق کے میان ہوگا۔ و باللہ التوفیق

#### حجه تيوال باب

#### وجد، وجود، تواجد

وجداوروجود صدر بین ایک کا مطلب غم اوردوسرے کا پالینا۔ فاعل دونوں کا ایک ہوتا ہے اور بصورت مصدران میں فرق نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: "وجد یجد وجو دا وو جدانا" جب مغموم ہوتو پھر وہی "وجد یجد جدہ" جب امیر ہوگیا: "وجد یجد معوجدہ" جب غصر بین آگیا۔ ان میں فرق مصادر کی وجہ ہے افعال کی وجہ ہے نہیں ۔ صوفیاء کے نزدیک وجدادروجود سے دوحالتوں کا اثبات ہے جو ساع میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک حال غم سے قریب ہوتا ہے اور دوسرا اثبات ہے جو ساع میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک حال غم سے قریب ہوتا ہے اور دوسرا مخصیل غم کے قریب ہوتا ہے اور دوسرا محصیل غم کے قریب ہوتا ہے اور دوسرا محصیل غم کے قریب عن محبوب سے دوری اور مراد کا گم ہو جانا اور حصول مراد کا حاصل کرنا ہے۔ جزن اور وجد بیل فرق سے کہ جزن اس غم کو ہو غیر کی جانب سے محبت کے طور پر ملے۔ یہ سب تغیر طالب سے نبست رکھتے ہیں۔ باری تعالی کی ذات اقد س ہر تغیر سے بالا تر ہے وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ بظاہر غم ہوتا ہے اور غم کو قلم بیان نہیں کرسکا۔

الغرض وجد طالب اورمطلوب کے درمیان ایک راز ہے جے بیان کرنا مکاشفہ میں فیبت کے برابر ہے کیفیت وجود کی طرف اشارہ یا اس کی نشاندہ ورست نہیں کیونکہ یہ مشاہدہ میں طرب کے برابر ہے اور طرب کو طلب کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ وجود محبوب کی طرف سے محب کے حق میں ایک فیض ہے جے اشار تا بتانا ناممکن ہے۔ میرے نزدیک وجد کی ایک غم ناک کیفیت ہے جو فرحت یا سنجیدگی سے یاغم سے یاخوش سے رونما ہوتی ہے اور وجود دل سے غم کا دفع ہونا اور مقصود پالینا ہے اہل وجد یا تو غلبہ شوق سے مضطرب ہوتا ہے یا مشاہدہ سے سکون حاصل کر کے کیفیت کشف حاصل کرتا ہے لینی یا تو

اسالی حکایت سے واضح کیا جاسکتا ہے حکایت رہے کہ ایک دن حضرت جبلی رحمة الله علیه این حال کے جوش میں حضرت جنیدر حمة الله علیه کی خدمت میں آئے آپ کو ممکنین دکھ کر پوچھا اے شخ کیا بات ہے؟ حضرت جنید نے فرمایا من طلب کیا وہ مغموم ہوا۔'' حضرت جبلی نے فرمایا بل من و جد طلب نہیں بلکہ جو مغموم ہوا اس نے طلب کیا وہ مغموم ہوا۔'' مشاکح نے اس سے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔جنید کا اشارہ وجد کی طرف تھا اور شیلی کا وجود کی طرف میں سے نہیں ہے جنید کا قول زیادہ ثقة ہے۔ کیونکہ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ خالق اس کی جنس سے نہیں ہے تو اسکا غم والم اور در از ہوجا تا ہے۔

اس موضوع پراس کتاب میں اور جگہ ذکر ہو چکا ہے۔ مشاکخ کا اتفاق ہے کہ علم کا غلبہ وجد کے غلبہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وجد کے عالم میں واجد خطرہ میں ہوتا ہے مگر علم کی قوت ہوتو عالم امن کے مقام پر ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے مراد یہ ہے کہ تمام حالات میں طالب کوعلم اور شریعت کا تالح ہونا چاہئے کیونکہ اگروہ وجد سے مغلوب ہوجائے گا تو وہ قابل خطاب نہیں رہے گا اور جب وہ قابل خطاب نہیں رہے گا تو عذاب وثواب سے گا تو وہ قابل خطاب نہیں رہے گا اور جب وہ قابل خطاب نہیں رہے گا تو عذاب وثواب وہ گا تو اور اولیاء الله اور

مقربین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب علم کاغلبہ ہوتو بندہ الله تعالیٰ کے اوامر اور تو ای کی پناہ میں ہوتا ہے اور عزت وعظمت سے بہرہ ور۔ جب حال کی قوت علم پر غالب ہوتو بندہ صدود خداوندی سے خارج ہو کررہ جاتا ہے اور قابل خطاب نہیں رہتا یا معذور ہوتا ہے یا مغرور اور بالکل یہی چیز حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کے اس قول میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ راست دو ہیں، یاعلم عمل یا ایسی روش جو بغیر علم کے ہو علم بے مل بھی ہوتو عزت و شرف ہوتا ہے اور عمل نیک بھی ہوتو جہالت کی وجہ سے ناقص ہوتا ہے۔ اس بناء پر حضرت بایزید نے فرمایا کفور اھل المه مة اشوف من إسلام أهل المنية "اہل ہمت کا کفراائل آرزو کے اسلام سے بائد تر ہے۔ " بینی اہل ہمت کے لئے کفران اور ناشکری ممکن نہیں۔

حضرت جنیدر حمة الله علیہ نے حضرت شبلی رحمة الله علیہ کی نسبت فرمایا: "شبلی رحمة الله علیہ مست ہیں اگر ہوش میں آجا کیں توایک ایسا امام بن جا کیں جن سے فاکدہ اٹھا یا جا سکتا ہے۔
حکایت ہے کہ حضرت جنید ، جمہ بن مسروق اور ابوالعباس بن عطار جم م الله تعالی ایک جگہ جع سے قوال ایک شعر پڑھ رہا تھا اور تمام افراد سرگرم تو اجد سے حضرت جنید بالکل ساکن بیٹھے سے بو چھا اے شنج ! تیرے نھیب میں ساع میں سے پھی تہیں انہوں نے بیا آیت پڑھی بیٹھے سے بو چھا اے شنج ! تیرے نھیب میں ساع میں سے پھی تیمین انہوں نے بیا آیت پڑھی کی سیکھی گا تو خیال کرے گا کھیں جا کہ دہ تجمد ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح تیزی سے چل رہے ہیں۔ "

تواجد وجدلانے میں ایک تکلف ہوتا ہے اور بیانعامات و شواہد تن کودل کے حضور پیش کرنا ہے اور وصل کا خیال اور انسانی آرز وؤں کا موجز ن ہونا ہے۔ ایک گروہ اس معاطی میں پابندرسوم ہے وہ صوفیاء کی طاہری حرکات اور ان کے رقص کی ترتیب اور ان کے اشارات کی تقلید کرتے ہیں اور بیرام محض ہے۔ ایک اہل حقیقت کا گروہ ہے کہ وہ ان حرکات اور رسوم سے صوفیاء کے احوال اور ان کے مقام کی طلب کرتے ہیں۔

حضور ملين المالية من تشبكة (1) "جوكى قوم عدمشابهت بيداكرتا عوده

سينتيسوال بإب

## رقص اور متعلقات

شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ دانش مندوں کے نز دیک باتفاق رائے جب اچھی طرح بھی کیا جائے تو تھیل تماشا ہوتا ہے اور جب بیہودہ طور برکیا جائے تو بجز لغویت کے کچھ بھی نہیں۔مشائخ کرام میں سے کسی بھی بزرگ نے بھی رقص کو قابل تعريف نبين سمجها اوركسي طرح كامبالغ نبيس كيا اورجو دلائل ابل حشومعرض بيان ميس لاتے ہیں وہ پالکل باطل ہیں اور چونکہ اہل وجد کی حرکات اور ان کاعمل برابر موتے ہیں اس لئے اکثر بے ہودہ لوگ اس رقص کی تقلید کرتے ہیں اور مبالغہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور رقص کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے نز دیک تصوف بجز رقص کے کچھ بھی نہیں وہ ای یکار بند ہو گئے۔ایک اور گروہ اس کی حقیقت سے منکر ہے۔ الغرض ناچنا اور رقص كرنا شرعا اور عقلا قابل مذمت ہے اور بدنامكن ہے كہ لوگوں ير افضلیت کے دعویدارالی حرکات کے مرتکب ہوں۔جب سبک سری کا غلبہ ہوتا ہے توایک فتم کا خفقان رونما ہوتا ہے اور یا بندی رسوم اٹھ جاتی ہے۔ وہ اضطرابی کیفیت وہ رقص اوروہ ناچنا کسی صورت میں بھی طبع پرورنہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ صرف جا نگدازی ہے اور جواسے رقص کہتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور بیا لیک ایسی کیفیت ہے جے زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔من لم یذق لایدری جس نے چھانہیں وہ بھی ہیں سکتا۔"

نوجوانول كي طرف ديكهنا

نوجوانوں کودیکھنااوران کے ساتھ مجالست کرنامنع ہے اوراس کو جائز ہمجھنے والا کافرہے اور جو کھیا اور جہالت پر ہے۔ میں اور جو کھی ہارے میں بطور دلائل لایا جائے اس کی بنیاد باطل اور جہالت پر ہے۔ میں نے جہلاء کی ایک جماعت کودیکھا جوائی تہمت کی بناء پر اہل طریقت سے روگر دال ہوگئ۔ اس نے اپنا ایک نیا فہ جہ بنالیا۔ مشائح کرام ان سب باتوں کو آفت جھتے ہیں۔ بیطولی لوگوں کا فدج ہے۔ اللہ تعالی ان پرلعنت کرے۔ واللہ اعلم

#### ار تيسوال باب

#### جامدوري

معلوم ہونا جا ہے کہ کیڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا صوفیاء کی عادت ہے اور بڑی بڑی مجلوں میں جہاں بزرگ مشائخ تشریف فر ماہوں پیلوگ بھی چھنے جاتے ہیں۔ میں نے علماء ك كروه كود يكها جواس كے قطعاً منكر بين اور كہتے بين كدورست كيڑے كوئلڑ علائے كرنا جا ئزنہیں۔ بیضاد ہے اور ناممکن ہے کہ فساد سے درستی حاصل ہو۔ بلا وجہ کیوں لوگ اپنے درست کپڑوں کو پھاڑیں اور پھران کوی کرخرتے بنالیں۔کرتے کی آسٹین، آگا پیچھا، تر بنبر اور جیب پیاڑ کرعلیحدہ علیحدہ کرلیں اور پھران کو درست کریں اگر ایک شخص کیڑے كے سوئٹڑے كر كے جوڑتا ب اور دوسرايا ني كلاے كر كے جوڑتا ہے تو دونوں ميں كوئى فرق نہیں کیونکہ ہر مکڑے میں موثن کے دل کی راحت کا سامان ہوتا ہے جو ایک مکڑے کو دوس سے عرا تھ جوڑنے سے حاصل ہوتا ہے اگر چہ جامدر ک کے لیے تصوف میں کوئی جوازموجوزہیں۔ساع کےوفت صحت حال کی صورت میں جامدوری نہیں کرنی جا ہے کیونکہ وہ صرف بیجا کے برابر ہوگی لیکن اگر سننے والامغلوب ہوجائے وہ قابل خطاب نہ رہے اور بخبر ہوجائے تواسے معذور مجھنا جاہے۔ جب کسی برالی حالت طاری ہوجائے اور کوئی جماعت اس کی موافقت میں جامدری کریے تہ وہ جائز ہے۔

اہل طریقت کے خرقے دوطرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کوساع کے دوران درولیش خود پھاڑے دوسرے وہ کہ کچھ لوگ اپنے پیراور مقتدا کے حکم سے کس کے کپڑے پھاڑیں کسی جرم سے استغفار کی حالت میں یا وجد میں بے خوابی کے عالم میں ۔ ان سب خرقوں میں مشکل ترین خرقہ سامی ہوتا ہے۔اس کی دوصور تیں ہیں: ایک مجروح اور دوسرے درست، جامہ مجروح کے لیے دو چیزیں شرط ہیں یا تو اسے سی کرواپس کیا جائے یا کسی اور درویش کی نذر کردیا جائے یا تیم کا کلڑ ہے کلڑے کرکے باندھ دیا جائے۔ اگر درست ہوتو یہ
د کھنا پڑے گا کہ ساع کرنے والے درویش کی مراد کیا تھی اگر اس کی مراد توال کو دینا ہے تو
اس کو ملے اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو اس کو ملے اگر بغیر کی مقصد کے گرا ہے تو بی فیصلہ پیر
پرموقو ف ہے کہ وہ کیا تھم دیتا ہے۔ جماعت کو دیا جائے بگڑے کوڑے کر دیا جائے یا تو ال کو
دیا جائے۔ اگر قوال کو دینا مقصود ہے تو باقیوں کی موافقت کی شرط نہیں کیونکہ خرقہ اس کے
دیا جائے۔ اگر قوال کو دینا مقصود ہے تو باقیوں کی موافقت کی شرط نہیں کیونکہ خرقہ اس کے
موافقت ضروری نہیں جا رہا۔ درویش نے اختیار سے یا مجبوری سے دیا ہے اور دوسروں کی
موافقت ضروری نہیں۔ اگر جماعت کو دینے کی غرض ہوتو باقی رفقاء کی موافقت ضروری
ہوتو باقی رفقاء کی موافقت ضروری
ہوتو باقی رفقاء کی موافقت ضروری
ہوتو باقی کوڑا اس دو اپ کہ کو کی دوست
خرقہ میں سے کوئی چیز اس قوال کو وے دے اور باقی کیڑا اس درویش کو واپس کر دے یا
مشاکح کا اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ آنخضرت ملٹ بھی تھی کا سے صطابات قوال
کو ملنا جا سے۔

مَنُ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" جس مسلمان سابی نے جنگ میں کسی کافر کوقل کیا تو مقول کا سامان قاتل سیابی کو ملے گا"۔

اگرخرقہ قوال کونہ دیا جائے تو طریقت کی شرطانوٹ جائے گی۔ ایک گروہ کہتا ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جس طرح قاتل کے متعلق بعض فقہاء کے نزدیک امام کے تھم کے بغیر مقتول کا کپڑا قاتل کوئیس دیتے۔ ای طرح یہاں بھی پیر کے تھم کے بغیر کپڑا قوال کو نہیں دینا جا ہے اگر پیرکسی کو بھی نہ دینا جا ہے تو بہ قائل اعتراض نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

#### انتاليسوال باب

### آدابِساع

ساع کی چندشرا لط ہیں جب تک ضرورت نہ ہو، نہ کیا جائے اور اس کو عادت میں شامل نہ کرلیا جائے۔ ساع در کے بعد کرنا جا ہے تا کہ اس کی عظمت کم نہ ہوجائے۔ ساع کے وقت پیرکا موجود ہونا ضروری ہے۔ ساع کی جگہوام سے خالی ہونی چاہئے۔ قوال بھی شریعت کا احر ام كرنے والے موں ول ونيا كے مشاغل سے خالى مواور طبيعت لہواور لعب اور تكلف ے متنفر ہورل میں جب تک ماع کی طاقت نہ ہواس کا سننااوراس میں مبالغہ کر ناضروری نہیں۔ جب قوت رونما ہوتو اس کو رونہیں کرنا جاہیے۔ اس قوت کی متابعت میں رہنا عابيرا أروه وركت كالقاضا كري توحركت كرني عابيدا وراكر وكت كالتضانه كري تو ساکن رہنا چاہیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرکت، وجداور قوت طبع میں فرق برقرار رکھا جائے۔ سننے والے کو قبول حق کے ظرف کے مطابق فیضان ہوتا ہے اور وہ اس قدر دادد سے سکتا ہے جب اس کاغلبدل پرطاری ہوتو تکلفا اس کودور کرنے کی کوششیں نہ کرے جب غلبہ کم ہور ہا ہوتو تکلفا جذب کرنے کی کوشش نہ کرے اور حرکت کی حالت میں کی ہے بہارے کی تو قع ندر کھے اگر کوئی سہارا دے تو منع نہ کرے۔ ماع میں کسی کو دخل انداز نہیں بیونا جاہیے اور صاحب وجد کی کیفیت کوشوریده نبیس کرنا جا ہے اور اس کی حالت میں تصرف جا تزمیس رکھنا چاہے صاحب وجد کی نیت کونیس تو لنا جاہے کیونکداس میں آزمانے والے کے لیے بہت يراكندگي اورب بركت ب اكرتوال اچها كار باب تواس ينبيس كهنا جاب كه قواچها كار با ب\_اگروه برا گار ہا ہے یا ناموزوں شعر سنار ہا ہے تو طبیعت کو پراگندہ نہیں کرنا چاہیے اور ا نہیں کہنا جا ہے کہ اس سے بہتر گاؤ ۔ طبیعت میں اس کی نسبت خصومت نہیں پیدا ہونی چاہے اس کو درمیان میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بہوالہ حق چھوڑ دینا چاہیے اور اچھی طرح

سے سننا چاہیے۔اگر ایک جماعت پر ساع طاری ہوجائے اور کسی ایک کواس سے پچھ حصہ نہ ملے تو محروم رہنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسروں کی کیفیت سکر کواپنے صحو کے انداز سے دیکھیے اسے اپنے وقت پر مطمئن رہنا چاہیے تا کہ اسے بھی حصہ ملے اور وہ بھی برکات سے فیض اٹھائے۔

(علی بن عثان جلابی) اس بات کوعزیز رکھتا ہوں کہ مبتدی ساع نہ ہے تا کہ اس کی طبیعت پراگندہ نہ ہو جائے۔ ساع میں بہت بڑے خطرے اور خرابیاں بھی ہیں۔ عورتیں چھتوں کے اوپر سے اور مکانوں سے درویشوں کوساع کی حالت میں دیکھتی ہیں اور اس سے اہل ساع پر سخت حجابات پڑ جاتے ہیں چاہے کہ جوانوں میں کسی کو وہاں نہ بھا کیں۔ کیونکہ جائل صوفیاء نے ان تمام باتوں کا طریق بنالیا ہے اور صدافت سے دستبردار ہوگئے ہیں میں ان جملہ باتوں سے جواس قتم کی خرابیوں سے جھ پرگزری ہیں استغفار کرتا ہوں اور باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے طاہراور باطن کو خرابیوں سے محفوظ رکھے جہیں اور پر سے والوں کو اس کتاب کے حقوق کی رعایت کی وصیت کرتا ہوں و بالله التو فیق پڑھے والوں کو اس کتاب کے حقوق کی رعایت کی وصیت کرتا ہوں و بالله التو فیق الاعلی و الحمد لله رب العالمین و الصلواۃ و السلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اُجمعین و سلم تسلیما کشیرا

وكتبه الراجى إلى رحمة الله المتين اضعف المساكين بهاؤ الدين زكريا عفى الله عنه و عن سائر المسلمين وجعل يومه خيرا من أمسه إلى يوم الدين من أمر الله

Almala sankaling brains

a had good from the world had a

一ついれないとかに いまとうしょうしょうしょう

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

TOWN THE STATE OF STREET

کتاب رشد وہدایت کی ہمہ گیرآ فاقی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے نور وسروراور جذبہ حب رسول ملٹی ایٹی پر بنی آیات احکام کی مفصل وضاحت اردوز بان میں پہلی مرتبہ

تفسيرا حكام القرآن مفسرقر آن،علامه فتي محمر جلال الدين قادري

آیات احکام کامفصل لغوی وتفسیری حل امهات کتب تفسیر کی روشی میں مفسر بین کی تضریحات کے مطابق پیش کیا گیا۔
اس لئے میہ کتاب طلباء، علماء، وکلاء، ججز اورعوام وخواص کے لئے قیمتی سرمامیہ آج، ہی طلب فرما کیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لامور کراچی - پاکتان

# (خوشخبری

معروف محدث ومفرحفزت علامة قاضي محرثناء الله بإنى بق رحمة الله عليه كاعظيم شامكار

# تفسير مظهري 1044

جس کا جدید، عام فہم ،سلیس اور کمل اردوتر جمہ " ادارہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف" نے اپنے نامور فضلاء جناب الاستاذ مولا نا ملک محمد بوستان صاحب جناب الاستاذ سیر محمدا قبال شاہ صاحب اور جناب الاستاذ محمد انور مکھالوی صاحب سے اپن مجرانی میں کروایا ہے۔ جیب کرمنظر عام پر آ بھی ہے۔ آج، ی طلب فرما کسیں

فياء القرآن يبلي كيشنر لا مور، كرا چى - پاكستان فن: ـ 7220479 - 7221953 - 7220479 فيس: ـ 042-7238010 فون: ـ 942-7221953 - 7225085 042-7247350-7225085 021-2212011-2630411, حضرت علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه كى شهرهٔ آفاق تفيير كاجديد ، سليس، دكش، دلآويز اردوتر جمه

اداره ضياء المصنفين

بھیرہ شریف کی زیرنگرانی مرکزی دارالعلوم محمد بیغو ثیہ بھیرہ شریف کےعلاء کی ایک ٹی کاوش

تفسير درمنثوره جلد

زيورطع سے آراستہ ہو کرمنظرعام پرآچکی ہے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاهور

# اهل علم کیلئے عظیم علمی پیشکش



آیات احکام کی تفیور تشریح میشمل عصرحاضر کے بگاندروزگاراور عظر عالم دین

صرت علامر تيرسادت على قادرى ك

STATE STATE

نَا مُعَا الَّذِينَ الْمَهُوا لَا يُعَا الَّذِينَ الْمَهُوا

#### تصوصيات

مے زندگی کے تمام شعبوں اور عصر حاضر کے جملیسا کل حل

و سلاشياعلم ك لخالك ببتريكل وفيره

و مقررن واعظن كيليم بيش قيت خرانه

م مركر فرور اورمرفردكيلي يكسال مفيد

ضيا الفُت مُ رآن يَبِل كنينز ميا المُت مُران يَبل كنينز





www.maktabah.org





#### Maktabah.org

This book has been digitized by <u>www.maktabah.org</u>.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org